

(جلدسوم) قالف

آيت الله شهيدم لفني مطهري

المنابعة الم





www.kitabmart.in

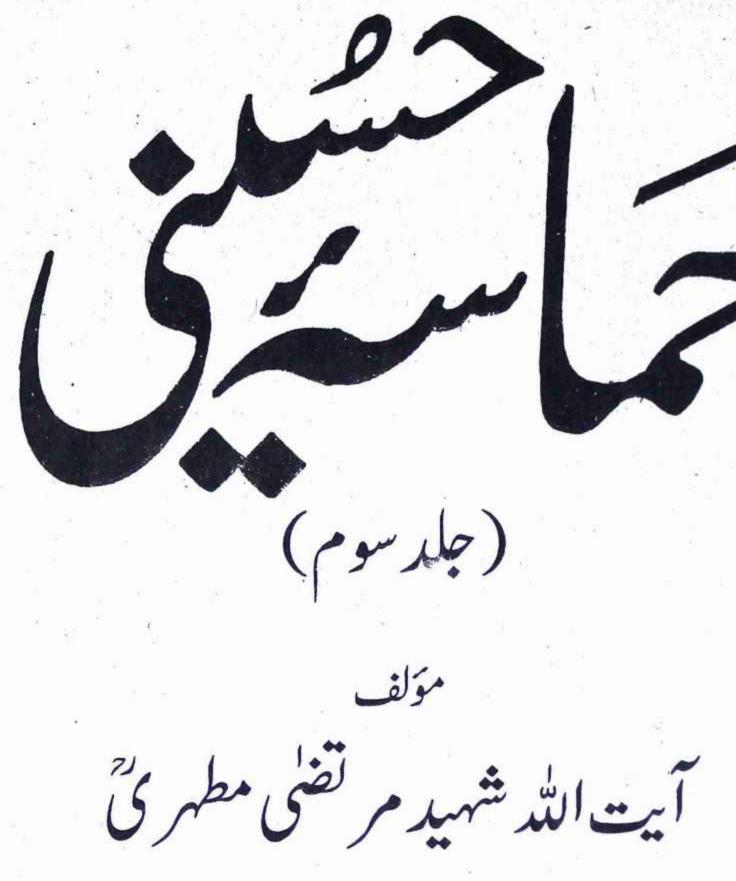

یت میر میرسوی سید محمر سعید موسوی





## جمله حقوق محق ناشر محفوظ ہیں

| اسم كتاب حماسة حسيني (جلد سوم)                |
|-----------------------------------------------|
| مؤلفآیت الله شهید مرتضی مطهری آ               |
| مترجم                                         |
| تصحیح                                         |
| تزئین وآرایش داکثر حسین کنانی سید حسنین عابدی |
| كمپوزنگسيدمحمد صادق شرف الدين                 |
| ناشردارالثقافة الاسلامية پاكستان              |
| سال طبعشوال المكرم ١ ٢٤٢ ه بمطابق ١ نـــــــ  |



# المخالفة المراجع والمراجع والم



خَيْقًا لَتُنَالِغُوا لِلْعَظِيمِ اللَّهِ الْعَقَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّمِ الللَّهِ الللللَّمِ الللَّهِ اللللللللللللللللللَّا ال

## بسم الله الرحمن الرحيم

## تماين

تمام حمروستائش مختص ہے 'ذات بے ہمتاویکتا کیلئے۔ ذات لطیف کی الطاف خاصة 'رحمتیں اور برکتیں ہوں ہادیانِ برحق 'انبیاء وائمہ طاہرین علیم السلام پر 'بالحضوص 'حسین ۔ فدائے اسلام و قرآن پر اور اس نہضت و قیام کے پہلے دن سے لیکر منجی بشریت کے ظہور تک کے 'ایکے تمام پیروانِ حقیقی پر۔ ذاتِ قہار کی لعنت و نفرین ہواس جاد ہ النی سے منحرف لوگوں پر اور اس سے منحرف کرنے والوں پر 'خواہ وہ جس رنگ و نسل سے تعلق بر اور اس سے منحرف کرنے والوں پر 'خواہ وہ جس رنگ و نسل سے تعلق کے جواں

الحمد لله آیت الله مرتضی مطهری کی مشهور زمانه کتاب "حماسه حمینی" کی تیسری جلد کا ار دو ترجمه عاشقان و شیفته گانِ مکتب حمینی کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہور ہی ہے۔ لغت عربی میں لفظ "حماسه" کے جو معنی بیان ہوئے ہیں مناسب و موزول ہوگا کہ اس جلد میں اس کی بھی کچھ وضاحت ہوجائے۔ حماسهٔ حمینی کے مظاہر و مصادیق کو بیان کرتے ہوئے شہید مطہری شنے جس حماسہ کا مظاہرہ کیا ہے 'اس کیلئے وہ خود بھی خراج عقیدت کے مستحق ہیں اور جس حماسہ کا مظاہرہ کیا مظاہرہ کی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام باتوں کو ہم

#### نے اس کتاب کے مقدمہ کاعنوان قرار دیا ہے۔

حماسه

حماسہ "ح۔م۔سیاش" سے مرکب ہے۔ معروف معاجم لغت عرب "مجم مقالیں لغت "اور "لسانِ عرب" میں حماسہ کے درج ذیل معنی بیان ہوئے ہیں: ا۔ شجاعت 'جرائت 'دلیری اور اپنے مؤقف پر سختی اور شدت سے باقی رہنا۔ ۲۔ جنگ و جماد

س۔ تنور کی آگ سے نکلنے والا شعلہ۔

ہے۔ قریش اور ان کے ساتھ معاہدہ میں شامل دیگر قبائل پر مشتمل ایک گروہ۔

اہل لغت نے اس گروہ کو تُمس یا احمس کہا ہے۔ انھیں تُمس یا احمس کھنے کی وجہ بیہ کہ بیدلوگ اپنے دین میں شدت اور سختی کو اپناتے ہے۔

ڈاکٹر محمد ابر ہیم شریف اپنی کتاب '' کمہ و مدینہ دور جاہلیت اور عہد رسول گمیں ''ص ۱۵ اپر قطر از ہیں کہ قبیلۂ تُمس اس قتم کے تقد تو کا مظاہرہ اپنی ذاتی اور قومی حیثیت کو اُجاگر کرنے 'خود کو دوسروں سے ممتاز گراد نے اور دوسروں کو نیوا و حقیر دکھانے کی خاطر کیا کرتا تھا۔ جج اور مقامات مقدسۂ جج ہے متعلق لکھی نیوا حقیر دکھانے کی خاطر کیا کرتا تھا۔ جج اور مقامات مقدسۂ جج ہے متعلق لکھی علی دیگر کتابوں میں بھی اسکا ذکر موجود ہے۔ اس قتم کے تشد د کے مظاہرہ کو علی کئی دیگر کتابوں میں بھی اسکا ذکر موجود ہے۔ اس قتم کے تشد د کے مظاہرہ کو علی نے تاریخ نے خرافات جے میں شار کیا ہے۔ قار کین کرام کی معلومات کے لئے ان خرافات کی مندر جہ ذیل چند مثالیں پیش کی جارہی ہیں :

#### ا۔ کیاس طواف

قبیلہ پرستی کے مذموم عزائم کو فروغ دینے کیلئے انہوں نے عرب میں اس فکر کو متعارف کیا کہ قبیلہ محمس کے علاوہ کوئی اور اپنے لباس میں کعبہ کا طواف نہ

كرے۔ائے مفادات كو مزيد پروان چڑھانے كيلئے بيدلوگ "مآزر طواف" كے نام سے ایک لباس بازار میں لائے۔ طواف کرنے کیلئے لوگوں کوبازار سے بہ لباس خرید ناپڑتا تھا۔ چنانچہ وہ افراد جو اس لباس کو خرید نے پاکرائے پر حاصل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے 'مجبور أبر ہنہ طواف كرتے تھے كيونكہ اپنے ذاتى لباس میں طواف کرنا ایکے لئے ممنوع تھا۔ یہ صورت حالِ لوگوں میں جنسی طغیانی کا سبب بنتی تھی'یہاں تک کہ اس مقدس گھر میں لوگ گناہ کبیرہ کا ارتکاب كرنے لگے۔ چنانچہ تاریخ كعبہ میں ملتاہے كہ ایک مرد وعورت جنكانام اساف ونا کلہ تھا'اس گھر کے اندر فعل فتیج کے مرتکب ہوئے۔خداوند عالم نے اسی لمحہ اور اس جگہ دونوں کو مسخ کر کے پھر بنادیا۔ قریش نے ان دونوں کو وہاں سے اٹھاکراساف کو کوہ صفایر اور نا کلہ کو کوہ مروہ پرر کھ دیا تاکہ سعی کے دوران لوگ ان کو دیکھے کر عبرت حاصل کریں۔ کافی عرصہ تک لوگ انہیں دیکھے کر اظہار نفرت کرتے رہے۔ لیکن رفتہ رفتہ بیہ نفرت کا جگہ لوگوں کابوسہ گاہ بن گیا۔ بیہ سلسلہ سنہ 9 ہجری تک جاری رہا۔ یہاں تک کہ پیغیبر اکرم پر سور وُہر اُت نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا: "اللہ اور اسکار سول دونوں مشرکین سے بیزار ہیں "۔اس آیۂ مبارکہ کے نازل ہوتے ہی آپ نے اعلان فرمایا کہ آج کے بعد کوئی بھی اس گھر کابر ہنہ طواف نہیں کر سکتا۔

#### ۲\_ و قوف عرفه

د نیا بھر سے آنے والے حجاج ۹ ر ذی الحجہ کو سر زمین عرفہ میں و قوف کرتے ہیں۔ دور قدیم سے دور حاضر تک اس عمل کو اہم ترین اعمال حج میں شار کیا جاتارہاہے۔ لیکن قبیلہ مُمس کے لوگ اپنی ذاتی اناکی خاطر 'خود کو دوسروں سے ممتاز اور بیت کا مالک د کھانے کیلئے عرفات کی بجائے مز دلفہ میں قیام کرتے تھے۔

وہ اسکاجوازیہ پیش کرتے تھے کہ چونکہ وہ اہل حرم ہیں'اسلئے حرم سے باہر قیام نہیں کر سکتے 'جبکہ عرفات حرم سے باہر ہے۔ یہ طرز عمل سنہ ۱۰ ہجری کو اپنے اختنام کو پہنچا۔

سنہ ۱۰ ہجری میں رسول اکرم ججۃ الوداع کیلئے تشریف لائے تو جہاں آپ نے اور بہت سے خرافات کو ختم کیا 'وہال اس امتیاز کو بھی مٹادیا۔ اسطرح ان کی نخوت کا بیہ بُت بھی ٹوٹ گیا۔

### ٣- سرزمين مني ميس مخل مشاعره:

قبیلہ مُس کے افراد منیٰ میں قیام کے دوران سابیہ میں نہیں بیٹھتے تھے تاکہ دوسروں پر یہ جتلا سکیں کہ وہ محبت بیت میں کتناغرق ہیں۔اس سر زمین میں پہنچر بھی خدا کی عبادت وہندگی کرنے کے جائے انہیں اپنی حیثیت کو چپکانے کی فکر رہتی تھی۔اس مقصد کو حاصل کرنے کیلئے وہ محافلِ مشاعرہ کا اہتمام کیا کرتے تھے جن میں طرح طرح سے اپنے آباؤواجداد کی مدح سرائی کرتے تھے۔ قرآن کریم کی سور ہُ بقرہ آیت ۱۰۲ میں خدانے ان کے اس عمل پر تنقید کی اور اسکی مذمت کرتے ہوئے تھے دیا کہ ان سب باتوں کو چھوڑ کر صرف اسے یاد کیا جائے اور اسی کا ذکر کیا جائے۔

الم کر وانزار سے داخلے کو خلاف احترام گر داننا۔

قبیلہ مُم کے لوگ حالت احرام میں جب اپنے گھروں کوواپس کو شخ تھے تو دروازہ سے داخل ہونے کی جائے چھت سے پھلانگ کر اندر جاتے تھے۔ قران کر یم میں انکے اس غیر عقلی اور غیر طبیعی فعل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خداوندعالم فرما تاہے کہ تم جس عمل کو فضیلت کے طور پر پیش کرتے ہواس میں خداوندعالم فرما تاہے کہ تم جس عمل کو فضیلت کے طور پر پیش کرتے ہواس میں

کوئی خیر نہیں ہے 'بلحہ خیر اس میں ہے کہ خداد آخرت پر ایمان کے بعد دروازہ سے اپنے گھر میں داخل ہو جائے۔ (سور وُبقر ۱۸۹۵) سے اپنے گھر میں داخل ہو جائے۔ (سور وُبقر ۱۸۹۵) ۵۔ ایام حج میں تبدیلی

قرار دیے تھے۔ ہر اللہ میدان کو فر جھوڑتے وقت آئندہ سال محرم کے میں کہ کیا کرتے تھے۔ ہدا احاجیوں کی العداد میں قلت و کثرت سے ان کی زندگی پر گمرے اثرات مرتب ہوتے تھے۔ ادھر یہ حال تھا کہ اطراف واکناف سے آنے والے حاجی سخت سر دی اور سخت کری سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ چنانچہ جج کو معتدل موسم میں رکھنے کی خاطر تا کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں حاجی جمع ہو سکیں 'قریش جج کی تاریخ کو قمری کے جائے سٹسی حساب سے معین کرنے لگے۔ اس طرح وہ اپنی مرضی کی خاطر تا کہ زیادہ کے ساب سے معین کرنے سے سال مرح وہ اپنی مرضی کے مطابق جج کی تاریخوں میں تبدیلی کرلیا کرتے تھے یعنی ایک سال محرم کے مہینہ کو 'دوسر سے سال صفر کو 'اور پھر تیسر سے سال دوبارہ ذی الجۃ کو جج کا مہینہ قرار دیتے تھے۔ ہر سال میدان عرفہ چھوڑتے وقت آئندہ سال کے لئے جج کی تاریخوں کا اعلان کر دیا جا تا تھا۔ سور ہ مبار کہ توبہ کی آیت سے سے میں اللہ تعالی نے تاریخوں کا اعلان کر دیا جا تا تھا۔ سور ہ مبار کہ توبہ کی آیت سے سے میں اللہ تعالی نے اس عمل کو کفر قرار دیا ہے :

"انما لنسئ زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عَاماً ....."

"حرمت کے مہینوں میں نقدیم و تاخیر تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافرانہ کر اہی میں مبتلار ہے ہیں۔ کسی سال ایک مہینہ کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اسکو حرام کر دیتے ہیں"۔ قبیلہ مُمس کی طرف سے اعمال حج میں کی گئی ان تحریفوں سے خوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ فد ہب کے معاملہ میں انکی سختی اور شدت پہندی فروغ فد ہب کیلئے جاسکتا ہے کہ فد ہب کے معاملہ میں انکی سختی اور شدت پہندی فروغ فد ہب کیلئے

نهیں تھی بلحہ ان تمام اقد امات کا مقصد صرف اور صرف امتیاز کو ظاہر کرنااور اپنے ذاتی مفادات کا تحفظ تھا۔

مندرجہ بالا مثالوں سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ مذہب میں تشدد اور سختی کا مظاہرہ کرنا'ہر شخص کیلئے اور ہروقت مستحسن عمل نہیں ہو تا۔ ہمیں پہلے پیہ سمجھنا ہو گاکہ آیا نہ ہب میں تشد داور سختی مستحسن ہے یا سل انگاری 'زمی ' فراخد لی اور وسعت نظری کا مظاہرہ کرنا بہتر ہے ؟ اس بات کو سمجھنے کیلئے ایک مختصر سی وضاحت کی ضرورت ہے۔عام مشاہرہ کہ آج کل کی دنیامیں بیہ دونوں رویے بظاہر ایک دوسرے سے متضاد و مختلف ہونے کے باوجود باہمی طور پر مل کر مذہب کو گرانے اور لوگوں کو مذہب ہے بد ظن کرنے کیلئے استعمال کئے جاتے ہیں۔اگر چہ ان دو متضاد رویوں کے حامل افراد بظاہر ایک دوسرے کوسب وشتم کرتے نظر آتے ہیں لیکن شخفیق کی جائے تو معلوم ہو گا کہ بیہ دونوں گروہ اپناحق زحمت ایک ن ہی جگہ سے لیتے ہیں کیونکہ دونوں کا حتمی انجام ایک ہی ہے۔اگر ایک گروہ تشد د کے نام سے مذہب کو پیچھے رکھنے کی کوشش میں مصروف ہے تودوسر اترقی و تدن کے نام سے مذہب کو اسکے بنیادی اصولوں سے منحرف کر کے ایک آزاد اور لبرل دین میں تبدیل کرناچاہتاہے۔ للذاضروری معلوم ہو تاہے کہ تشدداور وسعت نظری کے در میان فرق کوواضح کیاجائے۔ حماسه یا تشدد کی دوقشمیں ہیں:

جماسهٔ مد موم یانا بسندیده تشدد:

قدیم زمانے سے ہی سب لوگ اس قتم کے تشدد کی مذمت کرتے آئے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس اپنے اہداف و مقاصد کے حصول کے لئے کوئی دلیل ومنطق نہیں ہوتی وہ ان اہداف کے حصول کیلئے سختی پراُتر آتے ہیں اور تشدد کی راہ

ا پناتے ہیں۔ اسکوند موم یانا پیندیدہ تشدد کہتے ہیں۔ آجکل کی زبان میں اے ڈکٹیٹر شپ 'انتا پیندی یافر عونیت سے تعبیر کیاجا تاہے۔

دور قدیم کی فطاع الطریق کشور کشائی اور دور جدید کی استعار گری یا دیگر چالیں 'سب ندموم تشدد کی مثالیں ہیں۔ تاریخ انسانی اس قشم کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ بطور مثال ہم یہانپر چند تاریخی واقعات کا تذکرہ کریئے:
ا۔ قتل ہالیل

جب خداوند عالم نے ہابیل کی قربانی کو قبول کرلیا تو قابیل نے حسد کے مارے ہابیل سے کہا"میں تمہیں قبل کردوں گا" ہابیل نے فرمایا" تو اگر میری طرف ظلم و تعدی کا ہاتھ بڑھائے گا۔ تب بھی میں ایبا نہیں کروں گا"۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہواہے:

"اذقرباقرباناً فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا قتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الى يدك لتقتلني ماانا بباسطٍ يدى اليك لا قتلك".

"جب دونوں نے قربانی دی اور ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ ہوئی تو وہ اکنے لگا میں مجھے قتل کر دوں گا'اس نے کہا اللہ تعالی تقویٰ والوں کا ہی عمل قبول کر تاہے۔ اگر تم میری طرف قتل کیلئے ہاتھ بڑھاؤ گے بھی تو میں تمہاری طرف ہر گز ہاتھ نہ بڑھاؤں گا''۔

(سور هٔ ما کده آیت ۲۸٬۲۷)

#### ٢\_ برادران يوسف :

برادارنِ بوسف نے صرف اس بہانے کہ حضرت یعقوب مضرت بوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں 'آپس میں فیصلہ کیا کہ یا تو حضرت بوسف کو قتل کر دیا جائے یا انہیں کسی کنوئیں میں پھینک دیا جائے۔برادرانِ یوسٹ کواگر کوئی شکایت تھی بھی تو حضرت یعقوب سے تھی 'حضرت یوسٹ سے تو کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی تھی۔ لیکن ان کے تشدد کا نشانہ حضرت یوسٹ بے اور انہیں کنویں میں پھینکا گیا۔

"اقتلو يوسف اواطرحوهُ ارضاً يخل لكم وجهُ ابيكم وتكونوا من بعدهِ قوماً صالحين "(سور و يوسف آيت ٩)

#### ٣- حضرت يوسف اورزليخا:

جب زلیخانے حضرت یوسف سے عمل نامشروع ونامعقول انجام دینے کی خواہش ظاہر کی تو جناب یوسف نے اسے مسترد کرتے ہوئے فرمایا "میں اس سلسلے میں خدا سے پناہ مانگتاہوں"۔ اس انکار کی پاداش میں زلیخانے امرائے سلسلے میں خدا سے پناہ مانگتاہوں"۔ اس انکار کی پاداش میں زلیخانے امرائے سلطنت کی خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کما کہ اگر اس (یوسف) نے میری بات نہ مانی تومیں اسے سخت عذاب دول گی۔

#### سم حضرت موسی

حضرت موسی کو خدانے تھم دیا کہ فرعون کے دربار میں جاکراہے ڈراؤاور
کہو کہ خدا پرایمان لائے۔ ساتھ ہی ہے تھم بھی دیا کہ دیکھواس کے ساتھ اچھے اور
نرم الفاظ میں گفتگو کرنا (سور ہ طربس)۔ چنانچہ حضرت موسی نے ایساہی کیا۔
لیکن اس کے باوجود خود فرعون نے کہا کہ میں اسے قبل کرڈالوں گا۔ سور ہ
غافر:۲۲) اور اسکے درباریوں نے بھی اس سے کہا کہ موسی کو ایسے ہی آزاد چھوڑنا
ٹھیک نہیں ہے 'ان کو قبل کر دیا جائے۔ (سور ہُاعراف: ۱۲۷)

حضرت علی دامادر سول اللہ تھے 'بر جستہ صحابی رسول اللہ تھے 'سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ آنکھ کھولتے ہی آپ نے پینمبر اکرم کی زیارت کی اور انہیں کے دامن میں پرورش پائی۔ان تمام فضیلتوں کے باوجود معاویہ نے آپ پرسب وشتم کو نہ صرف جائز بلحہ خطبہ کا جزء لا یفک قرار دیا 'جبکہ تمام اسلامی فرقے اس کو ناجائز سمجھتے ہیں۔

والی کو فہ وخطیب امام جمعہ کو اس فعل فتیج سے روکنے کی پاداش میں حجر ابن عدی ہی عظیم المرتبت صحافی اور دیگر اصحاب رسول اللہ کو معاویہ کے غیض و غضب کا نشانہ بینا پڑا 'یمال تک کہ انہیں موت کی سزائیں دی گئیں۔ حالا نکہ انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ علی پر سب وشتم نہ کرو۔ اس جرم میں ان کا سر قلم کرکے شام بھیج دیا گیا۔

#### ٧\_خوارج

اسلام کی ابتدائی تاریخ سے واقف لوگ خوبی جانے ہیں کہ حضرت علی کے دور خلافت میں ایک ایبا فرقہ وجود میں آیا جس سے طول تاریخ میں پوری ملت خوفزدہ اور نالال رہی ہے۔ اس فرقہ کی حیثیت اپناہتدائی دور میں جنگ صفین میں حضرت علی کی فنح کو شکست میں تبدیل کرنے کیلئے معاویہ اور عمر وہن عاص کی طرف سے بھینکے گئے ایک تیرک ہی تھی۔ البتہ یہ تیر معاویہ کے ترکش میں نہیں تھا بلکہ خود علی ہی کے لشکر میں تھا مگر اسکوبنانے والے معاویہ اور عمر وہن عاص تھے۔ اگر چہ کہ علی کے خالفین یہ تیر بناکر اسوقت توکا میاب رہے لیکن جمال اس فرقہ کو فرقہ کو رُلایا وہال اس سے معاویہ بھی ہمیشہ خوفزدہ ہی رہا۔ اس فرقہ کو فرقہ کی کہاجا تا ہے۔

اس فرقہ نے علی کو دو مرتبہ شہید کیا۔ پہلی مرتبہ جنگ صفین کے موقع پر جب انہوں نے صفوں کے بیچھے سے آکر علی کے سینہ پر تلوار رکھ کر علی کو جنگ ختم کرنے پر مجبور کیا اور بصورت دیگر خلافت سے عزل کرنے 'معاویہ کے سپر د

کرنے اور شہید کرنے کی دھمکی دی۔ یہ علی کی شخصیت کا پہلا قبل تھا۔ دوسری مرتبہ اسی فرقہ کے ایک شقی انسان نے ۹ ار مضان المبارک کو علی الصبح کو محراب عبادت میں شہید کر کے جسم اسلام پر ایسی شدید ضرب لگائی جس نے تاریخ اسلام کارخ ہی موڑ دیا۔

اس فرقے کی خصوصیات کے بارے میں مشہورہے کہ یہ لوگ:

ا۔ علیٰ عثمان معاویہ سب ہی کو کا فرگر دانتے تھے۔

۲۔ گناہ کبیرہ کرنے والوں کو کا فراور واجب القتل سمجھتے تھے۔

۳۔ غیر خوارج سے شادی کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے۔

۸۔ اپنی جنگوں میں شریک نہ ہونے والوں کو بھی کا فر سمجھتے تھے۔

۵۔ جمال یہ علی کے دشمن تھے وہاں ہوامیہ کے بھی دشمن تھے۔

خوارج حضرت علی اور ایکے پیروکاروں کو حمین کے معاہدہ کو غلط مصرانے کے جرم میں قتل کا مستحق گردانتے تھے اور اس بنیاد پر ان کے خون کو ہدر سمجھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے حامل قرآن صحائی رسول حباب اور ان کی ذوجہ کو علی ہے دستبر دار نہ ہونے کے جرم میں قتل کیا۔ اسکے برعکس وہ یہود و نصاری کو پینیبر اگرم کے معاہد ہ ضمنی کا خیال کرتے ہوئے محترم سمجھتے تھے اور انہیں امانت رسول گردانتے تھے۔ گویاان کی نظر میں مولا علی امانت رسول اللہ نہیں تھے اور یہود و نصاری امانت رسول گانت رسول اللہ نہیں تھے اور یہود و نصاری امانت رسول گانت رسول اللہ نہیں تھے اور یہود و نصاری امانت رسول تھے۔

خوارج کی خاص سیرت بیہ تھی کہ وہ اصل کو چھوڑ کر فرع پر سختی سے کاربند ہونے کے احکام نافذ کرتے تھے۔ آج اُمت محمدی کے تمام فرقے کم وہیش اسی سیرت پہ عمل پیرا نظر آتے ہیں۔ آپس میں افہام و تفہیم کے دروازے سب ہی نے بند کھے ہوئے ہیں۔ ہر ایک فرقہ افہام و تفہیم کو وقت کا ضیاع سب ہی نے بند کھے ہوئے ہیں۔ ہر ایک فرقہ افہام و تفہیم کو وقت کا ضیاع

اوراپ خلاف سازش گردانتا ہے اور ہر کسی نے دہشت گردی کی سیاست کو اپنایا ہوا ہے۔ ہر فرقہ نے بہی رویہ یہود ونصار کی اور کفر والحاد کی استعاری طاقتوں کے مقابل بھی اپنایا ہوا ہے۔ آج مسلمان 'یبود ونصار کی کوایک کلمۂ توحید پڑھنے والے 'مجر کی رسالت کو تسلیم کرنے والے کعبہ کے معتقد 'صوم وصلوٰۃ اور جج و زکوۃ کے معتقد اپ مسلمان بھائی سے بہتر قرار دیتے ہیں۔ صرف بھی ہمیں بلحہ خود اپنے ہی فرقہ میں کسی شخص کو اگر ان کے مزاج کا مخالف پاتے ہیں 'تواسے بھی مخالف فرقہ سے منسوب کر کے خو فزدہ کرتے ہیں۔ بیس ۔ پچھ بھی صور تحال عزاداری امام حسین میں خرافات کو رواج دینے والوں اور ان خرافات کے حامیوں کا ہے۔ وہ بھی ان جعلی رسومات کے مامیوں کا ہے۔ وہ بھی ان جعلی رسومات کے مکرین کواسی طریقہ سے متہم کرتے ہیں۔

٧- امام حسين

یزید نے برسر اقتدار آنے کے فور أبعد والی مدینہ ولیدین عتبہ کے نام ایک تھم
نامہ بھیجا کہ اگر حسین ابن علی میری بیعت سے سرتانی کریں توان کا سرتن سے
جداکر دیاجائے۔ چنانچہ مروان بن تھم نے بھی ولید کو یمی مشورہ دیا کہ امام حسین کو
واپس جانے نہ دیاجائے بلحہ آپ کو گرفتار کر لیاجائے یا قتل کر دیاجائے۔ لیکن ولید
نے یہ کہ کراس کی بات مانے سے انکار کر دیا کہ آیا حسین کو صرف یہ کہنے پر کہ
"بیعت نہیں کروں گا" قتل کیا جاسکتا ہے؟

صبح عاشوراامام حسین مجھی اپنے اصحاب سے دسمن کے سامنے جاکر انہیں وعظ ونصیحت کرنے کو کہتے اور مجھی خود تشریف لے جاتے اور فرماتے ''آخر تم لوگ کیوں میرے قتل کے دریے ہو'کس منطق کے تحت مجھے قتل کرنا چاہئے ہو' کس منطق کے تحت مجھے قتل کرنا چاہئے ہو'؟ آیا میں مسلمان نہیں ہوں ؟ کیا میں نے کسی کو بے گناہ قتل کیا ہے'یادین سے ہو؟ آیا میں مسلمان نہیں ہوں ؟ کیا میں نے کسی کو بے گناہ قتل کیا ہے'یادین سے

منحرف ہوں 'مرتد ہو گیا ہوں 'یاشر بعت میں تبدیلی کی ہے؟ آخر تمھارے پاس میرے قبل کا کیا جوازہے؟ "لیکن لشکر عمر ابن سعد نے جواب دیا کہ "ہم آپ کی کوئی بات سننے کیلئے تیار نہیں ہیں۔ ہم صرف ایک بات جانے ہیں اور وہ یہ کہ آپ بزید کی بیعت کریں "۔ ان کے پاس بس بہی جواز تھا جس کی پاداش میں وہ امام حسین اور آپے اصحاب کو قبل کرناچا ہے تھے۔

#### ٨\_ دربار عبيد اللدين زياد

اسر ان آل محرجب دربارائن ذیاد میں پنچ تواس لعین نے امام سجاڈی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا یہ کون ہے؟ امام سجاڈ نے جواب دیا: "میں علی بن الحسین ہوئے الحسین ہوں "۔ تو اس نے کما "کیا علی بن الحسین کربلا میں قتل نہیں ہوئے سخے؟" آپ نے فرمایا: "وہ میرے بوٹ بھائی علی اکبڑ سخے 'جے تمہارے لشکر والوں نے شہید کیا "۔ یہ سن کرائن ذیاد نے فوراُجلاد کو حکم دیا کہ آپ کاسر تن سے جدا کر دے۔ یہ سنتے ہی جناب زینب (س) نے خود کو آپ کے اوپر گرادیا۔ اس خم دیا کہ جناب زینب (س) کو بھی آپ کے ساتھ قتل کر دیا جائے۔ لیکن عرائن کریز نے اسے اس ظلم سے باذر کھا۔

اس قتم کے تشدد کی بہت سی مثالیں دور جدید میں بھی موجود ہیں۔ بہت سے اعمال وافعال ایسے ہیں جن کی کوئی منطق نہیں ہے گر پھر بھی انہیں انجام دینے پرنہ صرف اسر اربلحہ ضدبازی کا مظاہرہ کیا جا تاہے 'خواہ اسکے نتیجہ میں کتنی ہی قیمتی جانوں اور مال کا ضیاع ہی کیوں نہ ہو۔ خود یہ مؤقف اس عمل میں تشدد کی دلیل ہے۔ بطور مثال ہمارے ملک کے بعض علا قول میں عید نوروز کے موقعہ پر جلوس نکالے جاتے ہیں حالا نکہ عید نوروز کا مذہب اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ یہ توایران کے آتش پرست شاہشاہیوں کی تاج پوشی کادن ہے۔ ایک ایسا

تہوار جہکانہ اسلام ہے کوئی تعلق ہے اور نہ ہمارے وطن پاکستان سے کوئی رشتہ اس کواپنے فد ہب کا جز قرار دینا کہاں کی عقلمندی ہے ؟ خودایران میں اس تہوار پر کوئی جلوس نہیں نکلتا ' پھر ہمارے یہاں اس موقع پر جلوس نکالنے ' خالفین ہے ۔ تکرار اور تشد د آمیز رویہ اختیار کرنے کا کیا جواز ہے ؟ جبکہ اس کی پاداش میں قیمتی جانیں تک ضائع ہوجاتی ہیں۔ یہ غیر منطقی تشد د نہیں تو اور کیا ہے ؟ اس طرح بعض علاقوں میں اعیاد فد ہبی پر چراغان کرنے اور نہ کردینے میں جانیں ضائع مونے دیتے ہیں۔

ای طرح ایک کلمه گو مسلمان کو 'جو خدا کی و حدانیت پریفین رکھتا ہے ' حضور گو آخری نبی برحق مانتا ہے ' کعبه کو قبله سمجھتا ہے ' فروع دین پر عمل کرنے والا ہے ' فقط صحابہ کرام پر تنقید کرنے کی پاداش میں موت کا حقدار قرار دینا بھی ایک بدترین تشد دہے۔ گو کہ مذکورہ عمل مذموم ہے 'لیکن اسے بہانا بناکر ایک مسلمان کو قتل کرنا 'غیر منطق تشد دکی ایک واضح مثال ہے۔ گزشتہ کئی برسوں سے ہمارے ملک میں تشد دکا یہ سلملہ پوری شدومہ کے ساتھ جاری ہے۔

## تشدد مذموم اور عدم تفهيم

تشدد فد موم میں سب سے بُری حماسہ گیری فریق مخالف سے افہام و تفہیم کے دروازہ کو بند کرنا ہے۔ اس سے بدتر کوئی تشدد کا مظهر نہیں ہے۔ پیغیبر اکرم مشرکین سے افہام و تفہیم کاراستہ اختیار کرنے کی پیشکش کرتے تھے 'جس کاذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ آپ فرماتے تھے :

"ہم دونوں میں ہے آیک گمراہ ہے اور ایک ہدایت پر ایبا نہیں ہے کہ دونوں کمراہی پر ہوں ایک ہدایت پر ایبا نہیں ہے کہ دونوں گمراہی پر ہوں ایک جوں یا دونوں حق پر ہوں آئے ہم افہام و تفہیم کاراستہ اختیار کر لیتے ہیں "۔

### مشر کین مکہ پنجمبراکرم کی اس پیشکش کے جواب میں کیا کہتے تھے' قر آن کی آیت ملاحظہ ہو:

"وقالوقلوبنا في اكنة ممّاتدعونا اليه وفي اذاننا وقرّوَمن بيننا وبينك حجابٌ فاعمل إننا عاملون".

"اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل 'جن باتوں کی تم دعوت دے رہے ہو 'ان کی طرف سے پر دہ میں ہیں اور ہمارے کا نوں میں بہر اپن ہے اور ہمارے در میان پر دہ حاکل ہے 'للذائم اپناکام کر واور ہم اپناکام کر رہے ہیں۔" (سور و فصلت : ۵)

## تشدد مذموم اور تفسير باطل

تشد دِ مَد موم اپنانے والوں کا ہمیشہ سے یہ شیوہ رہا ہے کہ وہ کی ایک کلمۂ صحیح یاکلامِ متند کو لے کر اس کی غلط تفییر کرتے ہیں اور پھر اس کے ذریعہ لوگوں کو گراہ کرتے ہیں۔ چنانچہ فرقہ خوارج نے صفین 'مجد کو فہ اور نہر وان میں ایک ایسے ہی کلمہ کو اپنا شعار بنایا۔ لا تھم الا للہ (حکومت صرف خداکیلئے) کہہ کر کتنے فساد برپا کئے جس کے نتیج میں محمقد رخون بہایا گیا۔ مولا امیر المومنین نے اس غلط تفییر سے پر دہ اٹھایا اور فرمایا کہ یہ کلمہ اپنی جگہ صحیح ہے 'حکومت اصل میں خدا ہی گئے ہے کہ حاکم صرف خدا ہے 'جبکہ اس حکومت کو اس کی ہے 'لیکن اس سے مرادیہ ہے کہ حاکم صرف خدا ہے 'جبکہ اس حکومت کو اس کے احکام کے مطابق چلانے والے انسان ہی ہوتے ہیں۔

دورِحاضر میں ہمارے ملک میں بھی ایک ٹولہ اہل بیت کے مسکلہ نور انیت کی غلط تفسیر کے ذریعہ خوارج ہی کا کر دار اداکر رہاہے۔ اس طرح سے بیہ لوگ اہل بیت کی حقانیت کو پس پشت ڈالنے کی مہم چلارہے ہیں۔ بیبات ٹھیک ہے کہ اہل بیت کی خوارج و بیس بیت کی خور ہونے سے متعلق آیات وروایات کثرت سے موجود ہیں الیکن یمال بیت کے نور ہونے سے متعلق آیات وروایات کثرت سے موجود ہیں الیکن یمال

نور سے مرادیہ ہے کہ خود بھی واضح وروشن ہو اور دوسر ول کو بھی واضح وروشن کرے۔ یہ ذوات ایسے نور ہیں اور حسب روایات اسنے جگی ہیں کہ وجہ اللہ قرار پائے 'یعنی ان کو دیکھ کے یاد خدا آتی ہے۔ یہ ذوات دیگر انسانوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی دینے کیلئے آئے ہیں لیکن افسوس کہ تشد دومذ موم اپنانے والوں نکال کر روشنی دینے کیلئے آئے ہیں لیکن افسوس کہ تشد دومذ موم اپنانے والوں نال کے نور ہونے کی غلط تفییر کر کے لوگوں کو انکی نور انیت سے فائدہ اٹھانے سے بازر کھاہے۔

## تشدد مذموم کا نتیجہ۔تمسک سے محروی:

تشدد ندموم وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں اپنے افعال 'حرکات وسکنات' کردار و گفتار اور دعویٰ کے بارے میں کوئی متند دلیل نہیں ملتی ہے۔ جس کے پاس کے اپنی حقانیت کو خاہت کرنے کیلئے دلاکل کی فراوانی ہوتی ہے 'وہ انہیں کمال اطمینان کے ساتھ اور بغیر کسی جھمک کے پیش کر تاہے اور مخالفین کو ایجے ذریعہ سے چیلنج کر تاہے۔ اسلئے جو صحیح معنوں میں امام حسین کا پیروکارہے 'اسے حسین سیرت کا مجسم بیناچا ہے ۔ اسلئے جو کو مفاک لشکر کے سامنے پیش کرناچا ہے۔ سیرت کا مجسم بیناچا ہے اور دروحاضر میں اس سیرت کا ترسیم پیش کرناچا ہے۔ امام حسین نے جب خود کو سفاک لشکر کے سامنے پیش کیا تو فرمایا:

در پے ہو؟ آیا تہمیں میرے مسلمان ہونے میں شک ہے؟ کیا میں دین در پے ہو؟ آیا تہمیں میرے مسلمان ہونے میں شک ہے؟ کیا میں دین شریعت میں کوئی تبدیلی کی ہے؟''۔

امام کے ان سوالوں کے جواب میں شکر عمر سعد میں سے کسی کے پاس بھی کوئی منطق ودلیل نہیں تھی۔

آج عزاداری امام حسین اور مراسم عزاداری کو خرافات سے پر کرے والول

کے پاس اگر کوئی منطق ودلیل ہے 'اگر وہ ان خرافات کو عزاداری میں روار کھنے کیا ہے۔ کوئی سندر کھتے ہیں اور اگر وہ صحیح معنوں میں حسین کے پیروکار ہیں تو کیوں حسین من کر کمال اطمینان ہے پیش نہیں کرتے ؟

#### حماسة ممروح بالسنديده تشدر

حماسة مدوح و پندیده کامطلب ہے ،حق وباطل کی راہیں واضح وروش ہونے کے بعد ،بغیر کسی خوف وہراس کے اور بغیر کسی کی پروا کئے ،حق پر شدت اور سختی کے بعد ،بغیر کسی خوف وہراس کے اور بغیر کسی کی پروا کئے ،حق پر شدت اور سختی سے قائم ودائم رہنا۔ یکی انبیاء کی سیرت رہی ہے اور قرآن کریم میں ایسی ہی ہستیوں کی تعریف کی گئی ہے۔ملاحظہ ہو:

"ان الذين قالوا ربنا ثم استقاموا تتنزلُ عليهم الملئكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون".

"بیشک جن لوگول نے بیہ کہا کہ اللہ ہمار ارب ہے اور اس پر جے رہے 'ان پر ملا تکہ بیہ پیغام لے کرنازل ہوتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور رنجیدہ بھی نہ ہو اور اس جنت سے مسر در ہو جاؤجس کا تم سے وعدہ کیا جارہاہے "۔ (سور ہُ حم السجدہ آیت ۴۰)

"ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلاحوف عليهم ولاهم يحزنون "\_

"بیشک جن لوگول نے اللہ کو اپنار ب کمااور اسی پر جےرہے 'ان کیلئے نہ کو کی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہونے والے ہیں"۔ (سور وُاحقاف: ۱۳) اسی طرح خداوند تعالیٰ سور وُ یوسف میں یوسف میں کوسف کی زبان سے فرما تا

" کی میراراستہ ہے کہ میں بھیرت کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دیتا

مول اور ابتاع كرنے والا بھى ہے ..... "\_ (سور و يوسف: ١٠٨)

صرف خوف وہراس پیھلانے والوں اور ملامت کرنے والوں کے مقابلے میں اہل حق کا اپنے موقف پر ڈٹے رہنا حماسہ ممدوح نہیں ہے بلحہ باطل طاقتوں کی طرف ہے پیش کئے جانے والے سمجھو توں اور مصالحتی ایجنڈوں کو مستر د کرنا بھی اور صلح و آشتی کی فضا قائم کرنے کی سفارش ہوتی ہے الیکن اسکے باوجو داس قشم کے جالوں میں نہ پھنسنا اور سختی سے اینے موقف پر ڈٹے رہنا حماسۂ ممدوح یا پندیدہ تشدد ہے۔ یہ عقلی بات ہے کہ باطل پر جب تک حق واضح نہ ہو'اسے حق کی طرف بلانے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس پر حق کوواضح وروشن کر دینے کے بعد اہل حق کا استقامت د کھانا 'اسلئے ضروری ہے کہ باطل چونکہ حق سے دشمنی ر کھتا ہے 'اسلئے اسکی صلح طلی میازم گوشہ اختیار کرنے کی در خواست حسن نیت پر مبنی شیں ہوتی بلحہ وہ اس کے ذریعہ کسی موقع کی تلاش میں ہوتا ہے۔وہ اہل حق کو نرم گوشہ اختیار کرنے کی دعوت اسلئے دیتاہے تاکہ ان کے دین میں سستی پیدا ہو جائے اور وہ خود اس موقع ہے فائدہ اٹھائے۔ چنانچہ مشرکین جب پیغمبر اکرم م کودعوت بہ اسلام سے ہاتھ اٹھانے کیلئے قانع نہ کرسکے توانہوں نے خدااور بتول ی پر ستش میں سال کو تقسیم کرنے کی بات شروع کردی۔ کہنے لگے 'جب خدا کی یر سنش کا موقع آئے گا تو ہم پنجمبر اکرم کے ساتھ خدا کی پرستش کریں گے اور جب ہمارے بیوں کی پرستش کاوفت آئے گا تو پیغیبر کو بھی ہمارے ساتھ بیوں کی یر ستش کرنا ہو گی۔ گویاان کا مقصد بیہ تھا کہ وہ خود تو مشرک تھے ہی'اسلئے خدا کی یر ستش ہے ان کیلئے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہونا تھا' جبکہ پیغیبر مؤحد تھے' بتول کی ار ستش ہے پیمبر خود بخود توحید یہ تی ہے نکل کر شرک میں داخل ہو جائیں گے اور پھروہ یہ کہہ سکیں گے کہ پنمبراکرم اپنے مؤقف ہے منحرف ہو گئے ہیں۔للذا

خداوند عالم نے پیغیبر اکرم کو ان ساز شوں کے سامنے خاضع ہونے اور ایبانر م گوشہ رکھنے والوں کے آگے جھکنے کے تمام طریقوں سے منع فرمایا۔ سور و مباری کا فرون اس سلطے میں نازل ہوئی ہے۔ کا فرون اس سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔

ای طرح سور و یونس میں خداوند متعال پیغیبر اکرم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتاہے :

"اگریہ لوگ آپ کی تکذیب کریں تو کہ ویجئے کہ میرے لئے میرا عمل عمل ہے ری اور میں عمل ہے بری اور میں عمل ہے بری اور میں تمہارے ایم تمہارے ایم میرے عمل ہے بری اور میں تمہارے اعمال ہے بین ار ہوں "۔

(سور دُ يونس آيت ۴ ۾)

اس سلسلے میں قرآن کریم میں اور بھی بہت سی آیات وارد ہوئیں ہیں۔ ملاحظہ فرمائے :

"اور جب لغوبات سنتے ہیں تو کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لئے ہمارے اعمال اور تمہارے لئے تمہارے اعمال....."

(سور و فقص : ۵۵)

"آپ کہہ دیجے کہ اے جاہلو! کیاتم مجھے اسبات کا تھم دیتے ہو کہ میں غیر خدا کی عبادت کرنے لگوں اور یقیناً تمہاری طرف اور تم ہے پہلے والوں کی طرف کی وحی کی گئی ہے کہ اگر تم شرک اخیتار کروگے تو تمہارے تمام اعمال برباد کردئے جائیں گے اور تمہارا شار گھاٹے والوں میں ہو جائیگا۔ تم صرف اللہ کی عبادت کرواور اس کے شکر گزار بندوں میں ہو جاؤ"۔ (سور وُزمر آیات: ۲۲٬۲۵۲۳)

"اور اگر ہماری توفیق خاص نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہو تا تو آپ

(بشری طور پر) کچھ نہ کچھ ان کی طرف ماکل ضرور ہو جاتے "۔

(سورة اسراء: ١٦)

"اور خبر دارتم لوگ ظالموں کی طرف جھکاؤاختیار نہ کرنا کہ جہنم کی آگ تہمیں چھولے گی اور خدا کے علاوہ تہمارا کوئی سر پرست نہیں ہوگااور تہماری مدد بھی نہیں کی جائے گی"۔ (سور ہُ ہود: ۱۱۳)

"ایمان والو! اینے آس پاس والے کفار سے جہاد کرواور وہ تم میں سختی اور طاقت کااحساس کریں ....."۔ (سور وُ توبہ: ۱۲۳)

"اے نبی! کفار اور منافقین سے جہاد کرواور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ"۔ (سور وُ تحریم: ۹)

(سور هُ توبه آیت ۷۳)

قرآن کریم کی آیات ہی درس دیتی ہیں اور سیر تپاک انبیاء وائمہ طاہرین میں بھی ہی نظر آتا ہے کہ وہ بھی بھی دلیل وبر ہان اور منطق کے بغیر کسی تشدد کے قائل نہ تھے۔وہ نہ خد ااور اس کے عطاکر دہ دین کواپنی زندگی کے نشیب و فراز کی ہواؤں کے زدمیں رکھنے کے حق میں تھے اور نہ ہی اس بات کے حق میں تھے کہ کسی کی خوشآ مدمیں آکر دین کو قربان کیا جائے یا فلفہ ضرورت کو اقد اربنا کے دین کوپس پشت ڈالا جائے۔

سور و مبارکہ فنح کی آیت ۲۹ میں خداوند عالم نے پیمبر اور پیمبر پر ایمان

لانے والوں کے اوصاف واضح طور پر بیان فرمائے ہیں۔ ار شاوہو تاہے: "محمر (صلی الله عله و آلبه وسلم) الله کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں' وہ کفار پر سخت گیر اور آپس میں مهربان ہیں۔ آپ انہیں ر کوع ' سجود میں دیکھتے ہیں۔وہ اللہ کی طرف سے فضل اور خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ سجدول کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ان کے لیمی اوصاف توریت میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ان کے يى اوصاف ہیں۔وہ گویا ایک تھیتی ہیں جس نے (پہلے زمین سے) سوئی نکالی پھراسکو مضبوط کیااور موٹی ہوئی' پھراینے تنے پر سیدھی کھری ہو گئی اور کسانوں کو حرش کرنے لگی تاکہ اسطرح کفار کاجی جلائے "۔ اس آیت میں خداوند تعالی نے واضح طور پر بتادیا ہے کہ اہل حق کو کفر والحاد کے ساتھ کیار ڈید اختیار کرناہے اور خدااور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں اور دین خداکیلئے سروتن دینے والول کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔البتہ بیہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مسلمان اسی اصول کے تحت اگر دیکھیں کہ دین و مکتب کی بقاء ذلت اختیار کرنے اور دعمن کے آگے سر تشکیم خم کرنے میں ہے توانہیں ایباکر نا چاہئے تاکہ دین باقی رہے اور دین کے داعی بھی باقی رہیں۔ لیکن اگر دیکھیں کہ ان کی بقاسے دین باقی نہیں رہتا ہے بلحہ ایسے حالات میں خود ان کی حیات دین کی کمزوری کی نشانی بن جاتی ہے تو اس وقت انہیں چاہئے کہ اپنے وجود کو داؤ پر لگا دیں 'ہر قتم کی اذیت و تکلیف کوہر داشت کریں اور اس ظاہری تذکیل ہے خوف نه کھائیں' تاکہ دین سربلندرہے۔

### حماسه حبيني

تحریک و مہضت حینی 'شروع سے لیکر آخر تک حسین و حسینیوں کے جماسہ سازی کا مظاہرہ ہے۔ امام حسین اور آپ کے جاناروں نے ان مخصوص حالات میں جس محیر العقول جماسہ کا مظاہرہ کیا ہے 'دنیا بھر کے مردانِ شجاع آجنگ اس پر انگشت بدندان ہیں۔

حماسۂ حینی 'ادائے حقوق کی خاطر ایک ایسی حماسہ گری ہے جسکے کر داروں کو دوبردے حصول میں تقسیم کیا جاسکتاہے:

- ا۔ اس جماسہ کا مرکز خود امام حسین ہیں۔ اس تمام واقعہ میں آپکو وہی مقام حاصل ہے جو منظومۂ سمسی میں سورج کا ہے۔ منظومۂ سمسی کے دوسر بے تمام ستاروں کی روشنی کا دارومدار سورج کی روشنی پر ہو تاہے۔ اگر سورج کی روشنی نہ ہو توباقی سب ستارے بے نور ہو جا کمنگے۔
- ۲۔ حماسہ حینی کا دوسر اکر داروہ جا نثاران حیین ہیں جو تمام تر خطرات دیکھتے ہما ہے 'امام حیین کے گرد پر وانوں کی طرح چکر لگاتے رہے۔ یہ دلیران بے مثل دسمن کی قوت و در ندگی کو چینج کرتے ہوئے ایر اہیم خلیل کی طرح نارِ نمر و دمین کو د پڑے اور ہم موقع اور مقام پر انہیں ایساد ندان شکن جو اب دیا کہ دنیا بھر کے جماسہ خواہوں کیلئے بہتر بن اسوہ اور مینارِ جماسہ بن گئے۔ یہ بین اس منظومۂ سمسی کے وہ در خثال ستارے کہ جسکا سورج حسین ہیں۔ اس گروہ میں چھوٹی چھوٹی عمر ول کے نابالغ نے 'نوجوان 'جوان اور ہوڑھے' فرض ہر عمر اور ہر سن کے افراد شامل تھے۔ ایکے علاوہ چادر اسارت بہن کر وشمن کے ایوانوں میں آتشین خطبہ دینے والی سیدانیاں 'اہلیت اطہار اور وشمن کے ایوانوں میں آتشین خطبہ دینے والی سیدانیاں 'اہلیت اطہار اور جوانان بو ہاشم بھی اسی گروہ کے اہم ارکان ہیں۔

یماں ہم اس معرکہ حق وباطل میں جماسہ عمومی کا مظاہرہ کرنے والی شخصیات کا ذکر کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے کس انداز میں جماسہ کے مظہر ممانی کی ہے۔

#### ا\_ نما ئنده ماسفير اول حسينٌ كاحماسه

اکثر کتب مقاتل بالخصوص مقتل بر العلوم ص ۲۳۱ پر لکھا ہے کہ جب اشکر عبیداللہ بن زیاد نے حضرت مسلم کی پناہ گاہ یعنی منزل طوعہ کا محاصرہ کیا تو مسلم بن عقیل انتائی جرائت وشمامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 'وشمن کی طاقت وقدرت سے بے پرواہو کر 'گھر سے باہر نکلے ۔ آپ نے فرمایا:" میں نے قتم کھائی ہے کہ اگر مر جاؤل تو آزاد مروں 'گرچہ موت میرے لئے کڑوی ہی کیول نہ ہو۔ ہر انسان کوایک نہ ایک دن موت سے ملا قات کرنی ہے 'بالکل ویسے ہی جیسے سر دی کے بعد گری کا آنا یقینی ہے۔ اگر مر ناہی ہے تو آزاد کیول نہ مروں!"

جب آپ کواسیر کر کے دارالامارۃ لایا گیااور ابن ذیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے کمال ہے اعتنائی کا مظاہرہ کیا۔ عبیداللہ ابن ذیاد کو سلام کئے بغیر داخل دربار ہوئے۔ دباریوں کو آپ کی اس جرات پر بہت غصہ آیا۔ کہنے لگے "امیر کو سلام کرو"۔ آپ نے فرمایا: "خاموش ہو جاؤ! یہ میراامیر نہیں ہے؟ میر سلام کرو"۔ آپ نے فرمایا: "خاموش ہو جاؤ! یہ میراامیر نہیں ہے؟ میر امیر حسین ہیں"۔

ائن ذیاد نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا: "اے عاق اے شاق! تم نے وقت کے امام کے خلاف خروج کر کے وحدت امت کو پاش پاش کیا اور فتنہ و فساد بر پا کرنے کی کوشش کی"۔ آیئے دیکھتے ہیں اس موقع پر بیہ اسیر کس فتم کے حماسہ کا مظاہرہ کرتا ہے۔ آپ نے اس کوجواب دیتے ہوئے فرمایا:

"تم نے جھوٹ یولاہے 'وحدت کو ہم نے نہیں معاویہ اور اس کے بیٹے

یزید نے پاش کیا ہے۔ فتنہ تم نے اور تہمارے باپ نے پھیلایا ہے۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس کے بدترین خلائق کے ہاتھوں شمادت نصیب کرے "۔

این زیاد نے کہا:

"تم تو حکومت کی خواہش لیکر آئے تھے لیکن خدا تمہارے اور حکومت کے در میان حائل ہو گیا۔ تم حکومت تک نہیں پہنچ سکے اور حکومت کو خدانے اسکے اہل کیلئے باقی رکھا"۔

آپ نے بوچھا: "تمہاری نظر میں اہل سے مراد کون ہے؟" اس نے کہا: "یزیداین معاویہ"

پھر آپ سے پوچھنے لگاکہ:"کیاتمہیں اس کے برحق ہونے میں گمان ہے؟" آپ نے فرمایا:" مجھے گمان نہیں بلحہ یقین ہے کہ وہ اس منصب کاسز اوار نہیں ہے"۔

اس طرح سے امام کے اس نما کندے نے دیار غریب میں ہونے کے باوجود شقی ترین انسان کی شقاوت و جسارت کو چیلنج کیا۔ یہ وہی شقی انسان تھا جس کے شقی باپ کو معاویہ نے محض اس کی شقاوت کی وجہ سے اہل کو فہ پر مسلط کیا تھا۔ اسکے سینہ میں محبان علی کے خلاف انتقام کی آگ بھر کررہی تھی۔ آپ نے نمایت بے جگری سے اس کا مقابلہ کیا اور اپنے ہدف پر یقین رکھتے ہوئے دشمن کے ظلم وستم اور جنایتوں کا جواب دیا۔

۲۔ حماسة مسلم بن عوسجہ

متفتل بحر العلوم ص ۲۸۱ پر نقل ہے کہ: شب عاشورامام مظلوم نے اپنے اصحاب کو جمع کر کے فرمایا:" دشمن ہمارا محاصرہ کر چکا ہے۔اب بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ یہ لوگ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں 'للذا آپ حضرات ہو میرے باو فااصحاب ہیں 'رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یمال سے چلے جائیں۔ دشمن آپ سے تعرض نہیں کریگا اور میری طرف سے آپ سب کو اجازت ہے "۔ یہ سنما تھا کہ مسلم من عوسجہ اپنی جگہ سے اٹھے اور بولے:

" مولاً ہم ایسا کیوں کریں ؟ خدا کبھی ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ ہم ایسی شر مناک حرکت کے مرتکب ہوں۔ میں اپنا نیزہ دشمن کے سینے کے آرپار کردو نگا۔ جب تک میر اہاتھ سالم ہے ' جنگ کروں گا۔ آگر اسلحہ ختم ہوگیا تو ہم پھروں سے جنگ کریں گے۔ لیکن کسی قیمت پر آپ کو تنا ہوگیا تو ہم پھروں سے جنگ کریں گے۔ لیکن کسی قیمت پر آپ کو تنا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کے ساتھ جنیں گے اور آپ کے ہی ساتھ مریں گے۔ "

#### . ۳- حماريه سعيد بن عبدالله حنفي

سعید بن عبداللہ حنی نے امام حسین سے خطاب کرتے ہوئے کہا:

"اے فرزندر سول اہم بھی بھی آپ کاساتھ نہیں چھوڑ کئے 'یاں تک کہ خداکو گواہ بنالیس کہ ہم نے پنیمبر اکرم کے بعد آپ کی حفاظت کی ہے۔ اگر ہمیں ستر (۵۰) بار قتل کیا جائے 'ہماری لاشوں کو جلا کر اسکی راکھ ہوا میں اڑادی اور پھر ہمیں زندہ کیا جائے 'تب بھی ہم آپ سے جدا نہیں ہوں گے۔ ہم اپنی جانیں آپ پر نثار کریں گے۔ ہم اساکیوں نہ کریں 'یہ ہمارے لئے آسان اور ختم نہ ہونے والی کر امت ہے ''۔

زہیرنے کہا:

"فرزندر سول ! ميرى خوائش ہے كہ اعداء مجھے قتل كريں 'اسكے بعد مجھے

ذندہ کیا جائے 'پھر قتل کریں 'پھر ذندہ کیاجائے۔ اس طرح ہزار بار بھی ہوجائے تو مجھے منظور ہے اگر آپ اور آپ کے اہل بیت نے جا کیں۔ میرے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنے ہا تھوں سے آپ کا دفاع کریں گے اور اس وقت تک دفاع کریں گے اور اس وقت تک کرتے رہیں گے دور اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک کہ ہمار اخدا ہم سے راضی نہ ہو جائے "۔ حمارہ علی ایجرم :

حسین کابیہ فرزندر شید میدان جنگ میں مثل شیر غضبناک از کے آیا۔ دستمن کی کثرت کو خاطر میں لائے بغیر اپنے جماسہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے گرج کر بولا:

''میں علی' فرزند حسین ابن علی ہوں۔ ہم وہ ہیں جنہیں کعبۃ اللہ اور رسول اللہ کی نسبت سے بلندی عطا ہوئی ہے۔ خداکی قتم ہمارے اوپر فرزیدِ

ذانیہ حکومت نہیں کر سکتا۔ میں اپنے نیزے سے تہمیں ماروں گا'یماں نانیہ حکومت نہیں کر سکتا۔ میں اپنے نیزے سے تہمیں ماروں گا'یماں کی شجاعت کا مظاہرہ کروں گاور سے باباکا دفاع کروں گاور علی مرتضیٰ کی شجاعت کا مظاہرہ کروں گا"۔

#### حارة عباس

کشکر حسین کاعلمدارباوفا 'امیدوسمارائے اہل ہیٹ 'عباس باوفاجب لشکر اعداء کے نرغہ میں گھر گیا تواس عالم میں بھی انتہائی بے پروائی کے ساتھ بے رجز پڑہا:

" میں موت سے نہیں دڑتا۔ اگر موت میری طرف آئے تو میں خود میدان جنگ میں کو د جاؤں گا۔ میرا نفس وقف ہے 'نفس مصطفیٰ کی حمایت کیلئے۔ میں آج میدان جنگ سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ اگریہ لوگ میرادایاں ہاتھ قطع کر دیں تب بھی میں دین کی جمایت نہیں چھوڑوں گا اورامام وقت کادفاع کرتارہوں گا۔ اے نفس اِنفار سے خوف زدہ نہ ہونا'

اس معری خق وباطل میں خواتین بھی کسی سے پیچھے نہیں تھیں۔ عمر ہرسیدہ افراد اور کم سن پچوں کے علاوہ خواتین نے بھی لشکر اعداء کی تعداد اور قوت سے بے پرواہ ہوکر 'دشمن کے نیزوں اور پھروں کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شمادت کو آب کو ٹرکی مانند نوش کیا۔

حماسه زينب سلام الشدعليها

عقیائہ قرایش 'پرورد کا دامن عصمت 'حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب

پورے خاندان کا داغ جدائی لیئے 'اسیری کی مصبتیں جھیلتے ہوئے حاکم کوفہ کے

دربار میں پنچیں تو فتح کے نشہ میں چور 'فرعون بن کے کرسی پر بیٹھنے والے نے

برعم خود آپ کو ذلیل کرنے اور زخموں پر نمک پاسی کرنے کیلئے کہا: "اس خداکیلئے

حدہ جہ جس نے آپ کو شر مندہ کیا 'مر دود قرار دیااور آپ کی باتوں کو جھوٹا ثابت

کردیا "۔ یہ جملے سنتے ہی وہ خشہ تن زینب (س) جسکا دل زخموں سے چور چور تھا 'کمال شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں:

"حمر ہے اس ذات کیلئے جس نے ہمیں نبوت سے نواز ااور رجز و پلیدگی سے دور رکھا۔ شر مندگی فاسق کیلئے ہے 'جھوٹ فاجر بولتا ہے اور وہ ہم نہیں ہیں "۔

آپ کا جواب سکر عبیداللہ بن زیاد نے پوچھا: "آپ نے اپنے بھائی اور اہل بیت متعلق خدا کے فیصلے کو کیساپایا؟" ایکبار پھر آپ نے جرات مندی سے فرمایا:
"اے فرزند مر جانہ! تیری مال تیرے غم میں روئے۔ میں نے تو بجز حسن و جمال کے کچھ نہیں دیکھا"۔

اسکے بعد جب و ختر علی کو درباریزید میں لایا گیا تو آپ نے دیکھا کہ یزید تخت حکومت پر بیٹھا ہوا ہے اور سر حسین اسکے سامنے رکھا ہے۔ بھی وہ اپناس فعل فتیج پر خوشی کا اظہار کرتا ہے اور بھی آپ کی شان میں شات کے کلمات اوا کرتا ہے۔ جناب زینب (س) نے اس موقع پر یزید کے دربار میں ایک بلیخ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا:

"اے یزید! تواپ تمام تر مکروفریب کوبروئے کارلے آ۔جو کچھ توکرنا چاہتا ہے کرلے "کیکن یادر کھ ہمارے ذکر کو بھی نہیں مٹاسکے گا۔ میں کچھے انتائی حقیر سمجھتی ہوں۔ میرے لئے یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ آج میں تجھے سے مخاطب ہوں"۔

#### حارة مر دارِ حاسه گران

امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین منصب امامت پر فائز ہوئے۔ جس دن آپ نے اس بار امانت کو سنبھالا 'اس روز سے دین کے دفاع اور بقاء کیلئے ہمیشہ حماسہ آفرینی کی شعاعیں آپ کے اہل جماسہ آفرینی کی شعاعیں آپ کے اہل بیت اطہاڑ اور یار ان باو فا پر بھی پڑیں۔ چنانچہ جیسا کہ ہم نے گزشتہ صفحات میں عرض کیا 'ان شخصیات والا صفات نے بھی اپنے مقام پر بے مثل شجاعت و دلیری کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہاں پر ہم امام حسین کی حماسہ آفرینی کے چند نمونے وار کین کرام کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں :

ا۔ معاویہ کی سر توڑکوشش تھی کہ کسی طرح بزید کی ولی عہدی کے معاملہ میں امام حسین کو قانع کرسکے۔ اس مقصد کے حصول کیلئے وہ ہر قتم کے مکر و فریب 'دھوکہ اور چاپلوسی سے کام لیتا تھا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں ایک مرتبہ جب وہ مدینہ آیا تو کوشش کی کہ امام حسین کو نظر انداز کرتے ہوئے ابن

عباس کو خاندان رسالت کاسر براہ بناکر 'ان سے یزید کی ولیعہدی کا قرار لے لے۔امام حسین نے اسکے ارادوں کو بھانیتے ہوئے فرمایا:"اے ابن عباس! تم خاموش رہو میں جواب دیتا ہوں "پھر آپ نے معاویہ سے فرمایا: "تم ایک مجهول شخص کی تعریف کرناچاہتے ہو "گویا ہم اے نہیں جانے جبکہ یزیدنے اپنے رے اعمال و کر دار کے ذریعہ اپناتعارف خود کر ایا ہے"۔ ۲۔ معاویہ نے امام حسین پر فتنہ و فساد پھیلانے کی سازش کا الزام عائد کر کے آپکو متہم کرنے کی کوشش کی تاکہ اس تہمت کے دفاع میں آیٹ اس سے بیروعدہ كريں كہ ہم تم سے بچھ نہيں كه رہے ہيں۔ليكن امام نے اس كى بات كاجواب دیتے ہوئے بیک وقت دوزاویوں سے حقیقت کوواضح فرمایا۔ آپ نے کہا: "اگر میں تمهارے ساتھ جنگ نہیں کررہاہوں توبیہ میری تفقیر ہے اور اگرتم د همکی دے رہے ہو'توجو کچھ کرناچاہتے ہو'کر بیٹھو''۔ ٣- جبوالي كرينه نے امام كواين دربار ميں بوقت بلاكر بيعت كاسوال كيا تو آب نانتائی جرأت مندانداز میں اے جواب دیا۔ آب نے فرمایا: " ہمارا تعلق اہل بیت النبوة سے ہے معدن الرسالة سے ہے۔ یزید فاسق و فاجر ہے۔ مجھ جیسااس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا"۔ ٣- جب بنواميه كے مقرر كردہ امير جج عمر ابن سعيد اشدق نے امام حسين كو دوران مج شہید کرنے کی سازش کی تو آپ مکہ سے دن کی روشنی میں بیہ

"بنوامیہ نے اس سرزمین امن کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے اس سرزمین امن کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے اس کے امن کوبدامنی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب میرے لئے یہاں امن نہیں رہالہذامیں یہاں سے نکل رہا ہوں"۔

۵۔ جبوالی ہوامیہ کے بھائی کی ابن سعید نے مکہ سے باہر امام حسین کوروکے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ آپ فتنہ و فساد پھیلانے جارہے ہیں 'واپس چلیں تو امام نے تلوار نیام سے نکالی اور مقابلہ کیلئے تیار ہو گئے۔ آپ نے فرمایا:

 "میرے اعمال میرے لئے 'تہمارے اعمال تہمارے لئے۔ میں تم سے بری 'ہوں ہمارے اور تہمارے در میان کوئی رشتہ نہیں ہے "۔
 ۲۔ جب اثنائے سفر محرفے آپ کار استہ رو کا اور مقابلہ کرنے کی صورت میں قتل کی دھمکی دی تو آپ نے فرمایا:

"تم مجھے موت کاخوف دلاتے ہو 'میں اپنارادہ پر قائم ہول۔ موت جوانم دول کیا خوف دلاتے ہو 'میں اپنارادہ پر قائم ہول۔ موت جوانم دول کیلئے کوئی عار نہیں 'شرط بیہ ہے کہ وہ اراد تا حق پر ہواور دین کی راہ میں جہاد کیلئے آمادہ ہو"۔

اسی طرح جب مُرنے کو فہ ہے آنے والے نافع بن ہلال اور ان کے ساتھیوں کو روکنا چاہا تو امامؓ نے فرمایا: "ان کو چھوڑ دو' اگر نہیں چھوڑ وگے تو جس طرح میں اپنے اہل بیت کا دفاع کر تا ہوں ان کا دفاع بھی کروں گا"۔ مُر نے جب امام کے عزم وار ادہ کو دیکھا تو ان کو چھوڑ دیا۔

ے۔ کتب مقاتل میں لکھا ہے کہ جب سارے انصار اور بوہاشم کے تمام افراد
درجۂ شادت پر فائز ہو گئے توخود امام حسین شوق لقاء اللہ میں کسی دولها کی
طرح موت سے معانقہ کرنے نکلے۔ آپ ایسے مردانہ وار اور شجاعانہ انداز
میں خیمے سے نکلے کہ دیکھنے والوں نے اس کیفیت کوہیان کرتے ہوئے لکھا
ہے کہ ''واللہ! ایسا شخص ہم نے بھی نہیں دیکھا جس کے اہل ہیٹ ویاران'
سب شہید ہوئے ہوں اور وہ اتنا مطمئن و پر سکون ہواور ایسے در ختال چرہ
اور ایسی جرائت و شہامت کے ساتھ میدان میں نکلا ہو''۔ میدان میں آکر

آپ نے دشمنوں کو للکارا۔ جب دشمن قریب آنے کی جرائت نہ کر سکا تو آپ خودان پر ٹوٹ پڑے۔ لکھا ہے کہ جس طرح شیر کود کھے کر بھیرہ بجریاں بھاگئ بیں 'اس طرح ہے دشمن آپ کود کھے کر راہ فرار اختیار کرتے تھے۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ قریب آئے اور آپ سے جنگ کرے۔ جب عمر سعد نے دیکھا کہ فشکر پر شکست کے آثار نمایاں ہورہ ہیں تو اس نے ملا متی لیج میں کہا ۔"اے قوم! افسوس ہو تمہارے لئے تم کو معلوم ہوناچا ہے کہ تم میں کہا ۔"اے قوم! افسوس ہو تمہارے لئے تم کو معلوم ہوناچا ہے کہ تم کس کے مقابل میں ہو' جانتے ہویہ کس کا فرزند ہے؟ یہ حسین 'فرزند علی میں' یہ قال عرب کے فرزند ہیں۔ ان کے ساتھ فردا فردا مقابلہ ہیں' یہ قال عرب کے فرزند ہیں۔ ان کے ساتھ فردا فردا مقابلہ نہیں کر سکو گے 'ہر طرف سے گھر کے انپر حملہ کرو۔ ادھر یہ شور تھا اور انہاں کہ میں کر سکو گے 'ہر طرف سے گھر کے انپر حملہ کرو۔ ادھر یہ شور تھا اور انہ فرمارہ ہے تھے :

"موت انسان كيلئے عارو ننگ سے بہتر ہے اور عار انسان كيلئے جہنم ميں جانے ہے ہے جہنم ميں جانے ہے ہے۔ جانے ہے بہتر ہے اور عار انسان كيلئے جہنم ميں جانے ہے بہتر ہے "۔

## شهيد مرتضى مطهري اور حماسه سازي

شہید مرتضی مطہری ایران اسلامی کے اس خطہ میں پیدا ہوئے جہال مکتب تشیع اور مکتب اہل بیت ہے تعلق وواہس کی رکھنے والوں کو غلبہ واکثریت حاصل ہے۔ جس زمانہ میں آپ نے حصول ومعارف اسلامیہ کادور مکمل کیا 'ان دنوں ایران مغرب وامریکہ کی استعاری ساز شوں کی ایسی آماجگاہ تھاجواس پورے خطے ایران مغرب وامریکہ کی استعاری ساز شوں کی ایسی آماجگاہ تھاجواس پورے خطے کے علمی 'فکری اور دیگر اسلامی مر اکز کو نشانہ بنانے کیلئے ایک کنٹرول روم کی حیثیت اختیار کرچکا تھا۔ دیگر منصوبہ جات کی طرح ایک کثیر الرقم بحث اسلام و تشیع کو مسخ کرنے کیلئے مختص کیا جاتا تھا۔

ایک طرف دین اسلام کو دشمنی و عداوت کا نشانه بنا کے اسکا مُداق اڑایا جاتا تھا اور دوسری طرف دوستی کی آڑ میں مختلف شعائر اسلامی میں خرافات داخل کی جاتی تھیں۔ علیم وفیلسوف شہید مرتضی مطہریؓ نے اِن حالات کو دلاک کرنے کے بعد ایک حکمت عملی تیار کی اوراہے عملی جامہ بہنانے میں نہایت سر گرمی کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے تمامتر دوراندیثی 'باریک بینبی اور حکمت ستیزی کے ساتھ ہر موقع ومناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک میں رائج خرا فات کے خلاف آواز بلند کی۔وہ تمام خرافات اسلام ومسلمین کو بسماندہ رکھنے کیلئے رواج دیا گیا تھا'آپ نے ان کا انتائی جرائت مندی ہے مقابلہ کیااور انکی جڑوں کو اس سر زمین ہے اکھاڑ تجینکنے کیلئے کمر بستہ ہو گئے۔ان خرافات میں ہے بعض کے آثار آج انقلاب اسلامی کو کامیاب ہوئے ہیں سال گزرنے کے بعد بھی واضح طور پر نظر آتے ہیں۔اس کی ایک مثال عید نوروز کی ہے۔ ایران میں موجود قوم پرست عناصر اس تہوار کے مر دہ جسم میں دوبارہ روح پھو تکنے کیلئے سر توڑ کو ششیں کررہے ہیں اور اس سلسلہ میں انہیں خاصی کامیابی بھی ہوئی ہے۔ یہ لوگ نوروز کے تیر ہویں دن کو"سیز دہ

بدر "کہتے ہیں۔ اس دن وہ اپنے گھروں کو قفل لگا کے کھلے آسان کے نیچے دشت وہابان میں نکل جاتے ہیں کیونکہ وہ اسے تمام دنوں میں سب سے زیادہ منحوس دن وہیابان میں نکل جاتے ہیں کیونکہ وہ اسے تمام دنوں میں سب سے زیادہ منحوس دن گردانتے ہیں۔ شہید مطہری نے اس رسم کے خلاف جس نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا' بہانگ دھل آوازا ٹھائی اور اس فکر کاخوب مذاق اڑایا۔

جس زمانے میں نجف اشرف مرکز فقهاء و مجهتدین تھا'ان د نوں میں بھی عالم تشیع ایران کو ہی اپنے لئے طافت وقدرت کاسر چشمہ تصور کر تاتھا کیونکہ تشیع کی اکثریت سیس پر تھی۔ یمی وجہ ہے کہ یمال کے معاشرہ میں عزاداری امام حسین کو ایک خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔اس خطے کے لوگ ہمیشہ سے عزاداری کے فروغ کے طلبگار رہے ہیں۔ زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح اس مسلہ میں بھی قانونِ رسد طلب ورسد کااطلاق ہونالازمی تھا۔عزاداری کی اس بر بھتی ہوئی مانگ سے جعل سازوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ دین فروشوں نے عزاداری میں اصل متاع فراہم کرنے کے بجائے جعلی متاع فراہم کرنے کی مہم شروع کردی۔ عزاداری امام حبین کے نام سے الی الی خرافات کا اجراء کیا جو غیر مسلموں کی نظروں میں مسلمانوں کی بدنامی کا پیش خیمہ ثابت ہو کیں۔ ان ظالموں نے عزاداری امام مظلوم کو ہر پہلو سے گرانے کی کوشش کی و خواہ اسکا تعلق خطابت و روضہ خوانی سے ہو یا جلوسول میں شبیہ سازی سے ان لوگول نے خرابی پیدا كرنے ميں كوئى كسرباقى نہيں چھوڑى\_

رفتہ رفتہ یہ خرافات سر حدپار کر کے بر صغیر میں داخل ہو گئیں۔ان چیزوں کو دیکھے تھے 'بہت کو دیکھے کے در در کھتے تھے 'بہت دکھ در در کھتے تھے 'بہت دکھ پہنچا۔ در دول رکھنے والے ایسے ہی ایک بزرگ عالم دین نے ایران کے اس وقت کے ایک نابغہ علم وحدیث محدث نوری کے محضر میں ایک در خواست

ارسال فرمائی۔اس مکتوب میں انہوں نے بر صغیر میں خطباء و ذاکرین کی خرافات سازی اور مصائب میں دروغ گوئی کی شکایت کی۔ساتھ ہی ان سے اس سلسلے میں اصلاحی اقدامات کرنے کی غرض سے 'اہل منبر کے وظائف وشرائط پر مشمل كتاب تاليف كرنے كى درخواست كى - مرحوم محدث نورى اعلى الله مقامه نے ان کی در خواست کی پذیرائی کرتے ہوئے 'لؤلؤ مرجان ۔ ا"کے نام سے ایک کتاب تالیف فرمائی۔اس کتاب میں اس عالم دلسوز کی فریاد کو تالیف کا محرک قرار دیتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ ہند کا پیچارہ یہ عالم دین سمجھ رہاہے کہ یہ خرافات اس کے علاقہ کی پیداوار ہیں جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ان خرافات کااصل مصدر ومآخذ توخود اران ہے نہ کہ بر صغیر۔امام حسین کے بارے میں دروغ گوئیوں ' افتراء پر دازیوں کمانیوں اور افسانوں سے پُر کتابیں اصل میں ایران ہی کی پیداوار بين عبيے كتاب روضة الشهداء تاليف ملاكاشفي 'اسرار الشهادة تاليف ملا دربندي ' محزن البكاء 'طريق البكاء 'محرق القلوب 'رياض القدس اور معالى السبطين وغير ٥-علمائے کرام ومراجع عظام ان خرافات کے خلاف ہوتے ہوئے بھی ہے بس نظر آتے تھے کیونکہ ایک جانب یہ خرافات ملک کے طول وعرض میں جڑپکڑ چکے تھے اور دوسری جانب خود ایکے حاشیہ نشینوں نے اس سلسلے میں ایک غلط تجزیہ پیش کیا ہوا تھا۔ انکا کہنا تھا کہ اگر ان خرافات اور غلطیوں کورو کئے کا حکم دیا گیا تو لوگ مذہب ہی سے بد ظن ہو جائیں گے۔ گویاان حاشیہ نشینوں نے ابن حاجب کے گو سفند اور بھیڑے کی مثال کو مراجع عظام کے حضور پیش کیا ہوا تھا۔ مراجع عظام کے حاشیہ نشین آج بھی انہیں ایسے ہی مشورے دیتے رہتے ہیں۔ چنانچہ و قنافو قناس سلسلے میں متضاد فناوی سننے میں آتے رہتے ہیں۔

ا۔ اس كتاب كاردوترجمه"آداب اہل منبر"كے نام سے دارالثقافة الاسلاميد فے شائع كرچكا ہے۔

یہ علاء حضرات ایک عجیب مخمسہ میں گرفتار نظر آتے ہیں۔ ایک طرف تجزید نگاروں کے تجزیوں پرکان دھرتے ہوئے جرائت وشمامت کے مظاہرے اور جماسہ گیری سے گریز کرتے ہیں اور دوسری طرف سے عزادارئ امام حسین اور ممتب اہل بیٹ کولاحق خطرات سے پریشان ہو کران اجتماعات کے ذمہ داروں کو اپنے گھروں پر بلا کے سرگوشی کے عالم میں ان خرافات کو چھوڑنے کی درخواست کرتے ہیں۔ چنانچہ امام خمینی د ضوان اللہ علیہ نے بھی اپنے بیانات میں اس سلسلے میں حوزہ علمیہ قم کے مؤسس وبانی آیت اللہ عبدالکر یم حائری اور ان سلسلے میں حوزہ علمیہ قم کے مؤسس وبانی آیت اللہ عبدالکر یم حائری اور ان کا کی کا کر فرمایا ہے۔ تفصیلات کیلئے ملاحظہ فرمائے آبی کتاب "قیام عاشورا" جبکااردو کر جمہ دار الثقافۃ الاسلامیہ شائع کر چکاہے۔

دور حاضر میں شہید آیت اللہ مطہری کو یہ اعزاز حاصل ہے جنہوں نے بے مثال جرائت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور جان کی بازی لگا کر ببانگ دھل 'زبان و قلم دونوں ذریعوں سے نہ صرف ان خرافات کے خلاف آواز اٹھائی بلحہ ان پر مہر باطل بھی ثبت کی ہے۔ آپ کی قوتِ منطق کے ساتھ ساتھ حضرت امام خمینی باطل بھی ثبت کی ہے۔ آپ کی قوتِ منطق کے ساتھ ساتھ حضرت امام خمینی جیسے عظیم رہبر کی بہت پناہی آپ کے قلم وبیان کیلئے مہر صحت ثابت ہوئے۔ امام خمینی نے ایرانی قوم سے اس عظیم فیلسوف و کھیم کی کتابوں کو فروغ دینے کی مخمینی نے ایرانی قوم سے اس عظیم فیلسوف و کھیم کی کتابوں کو فروغ دینے کی مخمر پورسفارش کی ہے۔

شہید کے متدل بیانات اور اس پر امام خمینی کی مہر تائید نے تاجرانِ مصائب امام حسین کے عزائم پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ ایران اسلامی میں توان کی کمر توٹ گئی اور ہمت قیام نہ کر سکی۔ لیکن ایران سے باہر ہندوستان وغیرہ کے وہ علماء بن کے وسائل زندگی اور عزت وشرف سب انہی خرافات سے وابستہ تھے 'صبر

کی تاب نہ لا سکے۔ان لوگوں نے اپنے بعض وعناد کا اظہار کرنے کیلئے اس مرد مجاہد کا پتلا نذر آتش کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ آپ کی روح مطمر کے حق میں انتخائی جمارت آمیز زبان استعال کی۔ ان پُر تشدد اقدامات کو دیکھتے ہوئے ہندویاک میں کسی کو ہمت نہ ہوسکی کہ شہید مطمر کا گی اس کتاب کو اردو زبان میں شائع کرنے کی کوشش کر تا۔ یہاں تک کہ ایران میں موجود شہید مطمر کا کے آثار کادیگر زبانوں میں ترجمہ کرنے والے ادارے بھی یہاں کے حالات کو مد نظر کر کھتے ہوئے گوسفند و بھیڑ ہے کی مثال دینے والوں کے جال میں پھنس کر ہمت بار بھتے۔ لہذا یہ نخہ اس طرح پڑار ہااور یہاں تک کہا جانے لگا کہ فی الحال یہ کتاب اردو زبان میں نا قابل نشر ہے۔

ان کی یہ گزارشات ایک لحاظ ہے قرین قیاس بھی ہیں۔ شہید مطہری اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود اس درجہ پر تو بہر حال نہیں تھے جس پر آج آیت اللہ العظمی سید علی خامنہ ای فائز ہیں۔ دور حاضر کے اس عظیم رہبر نے گزشتہ مراجع عظام کے ارمانوں کو اپنی قیادت و رہبری کی طاقت وقدرت سے بلند کرتے ہوئے مراسم عزاداری کے بارے میں اپنا تاریخی بیان صادر فرمایا۔ آپ کا یہ بیان ایران کے تمام ذرائع ابلاغ سے نشر ہوا۔ دیگر مراجع عظام نے بھی رہبر کے اس فتویٰ کی مکمل تائید کی۔ لیکن بد قسمتی سے جس طرح انقلاب اسلامی 'ایران کے اندر مسدود ہوکر رہ گیاہے 'اسی طرح رہبر کا یہ بیان بھی اس ملک کی حد تک ہی محدود رہا۔

ار ان اسلامی کے وہ نمائندے جوابران سے باہر کے ملکوں میں اسلام ناب محدی
اور تشیع کے صحیح چرے کو رواج دینے پرمامور کئے گئے ہیں 'انہوں نے بھی یمال
گوسفند اور بھیڑے کامئلہ کھڑا کر دیا۔ اپنے زعم و گمان کے تحت انہوں نے دین کو پانے کی خاطر رہبر معظم کے اس بیان کی تردید کردی تاکہ یمال کے لوگوں کی

حمایت وخوشنودی حاصل رہے اور ان کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھنے پائے۔ اس سلسلے میں انہیں کچھ توانا ئیال بھی صرف کرنا پڑیں تاکہ یمال کی جمیعت پر قابض افراد ان کے خلاف زبان نہ کھول سکیں۔ انہیں خطرہ تھا کہ اگر ان لوگوں نے زبان کھولی توان کے خلاف زبان نہ کھول سکیں۔ انہیں خطرہ تھا کہ اگر ان لوگوں نے زبان کھولی توان کے مقام کو صدمہ پنچے گا اور اگر ان کا مقام گر اتو گویا اسلام کو دھچکا گلے گا۔ گویا ان کے مقام کی بقاان کی شخصی عزت سے مربوط ہے۔

اسکے بر عکس ہم نے طے کر لیا ہے کہ اپنی تمام تر حیثیت کوبالائے طاق رکھ کر قیام امام حسین کے اصل فلسفہ اور محرک کو دنیا کے سامنے واضح و آشکار کرنے کیلئے کوی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کریں گے اور مروجہ مراسم عزاداری پر چھائے ہوئے خرافات کے گردو غبار کو اپنی مصنوعی عزت واحرام کے لباس سے پاک کرتے رہیں گے۔ اپنی گزشتہ زندگی میں اس سلسلے میں ہم نے جو خاموشی اختیار کی ہوئی تھی ، حسب فرمانِ امام حسین ہم اسکے لئے استغفار کرتے ہیں۔ ایک روز ہمیں پنیم براکرم اور ان مام حسین ہم اسکے کے استغفار کرتے ہیں۔ ایک روز ہمیں پنیم براکرم اور انکہ طاہرین کے سامنے جانا ہے 'امام حسین کو منہ دکھانا ہے۔ للذا ہم نے تہیہ کرلیا ہے کہ اپنی تمام تر توانا ئیوں کو ان ذوات کی مرضی کو خرید نے میں صرف کریئے۔

ہم شہید کی تقاریر پر مشمل اس کتاب کاار دوتر جمہ پیش کرنے کی عرصہ سے خواہش رکھتے تھے۔ لیکن ہو جوہ اس پر عمل نہ ہو سکا تھا۔ یہ تاخیر ہمارے ارادے میں کسی سقم کی وجہ سے نہیں تھی' تاہم انظار کی گھڑیاں گزرتی گئیں۔ آخر جامعہ تعلیمات اسلامی کے سربر اہ ججۃ الاسلام یوسف حسین نفسی صاحب نے اسکی پہلی دو جلدوں کا اردو ترجمہ جے انہوں نے اپنے ادارے کیلئے کروایا تھا' ہمیں عنایت فرمادیا۔ ہم نے ان کی اس پیش کش کو بصد شکریہ قبول کیا اور سال گزشتہ اسے فرمادیا۔ ہم نے ان کی اس پیش کش کو بصد شکریہ قبول کیا اور سال گزشتہ اسے چھپواکر قارئین کی خدمت میں پیش کیا۔ الحمد للد کتاب کے منظر عام پر آتے ہی

قار کین کرام نے اسکی بہت پذیر ائی کی اور اس سال اسکادوسر الیڈیشن شائع ہوا۔
عزاداری امام حسین کو خرافات اور جھوٹ سے پاک کرنے کی خواہش رکھنے
والے طالبانِ حق اور اہل دانش وعقل نے اسکے بعد کتاب کی تیسری جلد کاار دو
ترجمہ شائع کرنے کی خواہش کا اظہار کرنا شروع کردیا گرچہ ہم اسکی توقع نہیں
کررہے تھے۔ لوگوں کے اس استقبال نے ہماراحوصلہ بھی بلند کیا۔ چنانچہ ہم نے
جلد از جلد تیسری جلد کو زیور طباعت سے آراستہ کرکے قار کین کی خدمت میں
پیش کرنے کا تہتے کیا۔ اس سلسلے میں اپنے عزیز بھتے سید محمد سعید موسوی کو ترجمہ
کیلئے زحمت دی اور مشفق و مہر بان محترم بردگ سیدر سالت حسین کو شوں
سے اسکی تقیجے کرنے کی درخواست کی۔ ماشاء اللہ ان دونوں حضر ات کی کو ششوں
اور کاوشوں کے نتیجہ میں بیہ کتاب قار کین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت
عاصل ہور ہی ہے۔

ہماری خوشی کاباعث یہ بات نہیں ہے کہ کتاب کاتر جمہ ہمارے عزیز کے ہاتھوں ہواہے 'بلحہ خوشی ہمیں اس بات کی ہے کہ ہمارے حوزوں میں مصروف تعلیم طلباء کہ جو عزاداری امام حسین میں شامل خرافات سے متعلق قلم وزبان سے کچھ لکھنے یابد لنے کو اپنی شان کے منافی سجھتے ہیں 'الحمد لللہ موصوف نے اس عمومی رجان کے بر خلاف 'یمال قیام کے دوران شب وروز کی ان تھک محنت سے اس کتاب کاتر جمہ مکمل کیا۔ ہماری دعا ہے کہ خداان کو اس راہ پر گامزن رکھے اور انکی توفیقات میں اضافہ فرمائے تاکہ وہ اپنے قلم وزبان سے مقصد حسینی کے فروغ کیلئے بہتر سے بہتر انداز میں کوشال رہیں۔رب کریم وغفور سے دعا ہے کہ وہ انہیں ہدایت سے نزدیک فرمائے اور گر ابی سے دور رکھے۔ (آمین) کہ وہ انہیں ہدایت سے نزدیک فرمائے اور گر ابی سے دور رکھے۔ (آمین) دارالثقافۃ الاسلامیۃ ان کی اس کاوش کو اس لئے بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ دارالثقافۃ الاسلامیۃ ان کی اس کاوش کو اس لئے بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ

اسطرح انہوں نے اس ادارہ کے امام حسین سے کئے ہوئے معاہدے کو آگے بڑھانے میں معاونت کی ہے۔

خدا سے ہماری دعا ہے کہ اس چراغ کو مزید توانائی عطا فرمائے تاکہ اس کی روشنی بھیلے اور پھریہ روشنی آسان حیینی پر چھائے خرافات کے بادلوں کو جلا ڈالے۔دارالثقافۃ الاسلامیۃ کی امام حیین سے متعلق پیش کی جانے والی کتابوں میں یہ کتاب اپنی جگہ ایک نسخہ شاخص ہے اور ممتاز ترین مقام رکھتی ہے۔امید ہے کہ انشاء اللہ یہ کتاب دوسری کتابوں کو بھی جلابخشے گی۔

شہید مطہری نے جہال مراسم عزاداری امام حییق سے متعلق انتائی جرات وشامت و باک کا مظاہرہ کیا ہے وہال دیگر خرافات و موہومات کے خلاف بھی نہایت جرات آمیز رویۃ اختیار فرمایا ہے۔ مثلاً آپ نے مراجع عظام کے بار سے میں فرمایا کہ ان کے عظمت و کمال کا معترف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی آراء کو مقد س قرار دے کر اختلاف رائے سے گریز کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے مکتب کو جو افتخار حاصل ہے 'وہ باب اجتماد کے کھلار ہنے کے سب ہے۔ اس افتخار کو دوام خشنے کیلئے اختلاف نظر کا ہونا ضروری ہے۔ ہمیں آپی اس فکر اور آپ کے ان اقوال زرین سے مکمل انقاق ہے۔ اس اصول کے تحت ممکن ہے کہ ہم بھی اس کتاب میں موجود بعض نظریات سے شاید انقاق نہ کریں۔ ہمارے اس جملہ کا اطلاق ہر اس کتاب پر ہو تا ہے جے ہم ذیور طباعت سے آراستہ کرنے کیلئے منتخب کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کی بھی کتاب میں موجود تمام کلمات الف منتخب کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کی بھی کتاب میں موجود تمام کلمات الف سے ی تک مثل و تی مطلق یانا قابل اعتراض نہیں ہوتے ہیں۔

والسلام علی شرف الدین موسوی کراچی عید شعید فطرا۲ ۴ اه

#### بسم الله الرحمن الرحيم

### مقدمه

کتاب حاضر "حماسه حینی" کی تیسری جلد ہے 'جو استاد شہید آیت اللہ مرتضی مطہری کے اس بارے میں تحریروں اور باد داشتوں پر مشمل ہے۔ اس مجموعہ کی پہلی دو جلدیں اس شہید ہزرگوار کی حادثہ کربلاہے متعلق تقاریر پر مشمل تھیں جن کالوگوں نے شایان شان استقبال کیا۔ اس جلد کے مطالب کے بارے میں کچھ ضروری توضیحات درج ذیل ہیں :۔

- ا۔ یہ کتاب ایسے مطالب پر مشمل ہے جو زمانہ گزرنے کے ساتھ استاد شہید نے لکھے تھے۔ ان مطالب کے لکھنے کا مقصد 'قابل توجہ مفاہیم کی یاد داشت تھی۔ یہ مطالب دراصل بعد میں مراجعہ کرنے کیلئے یا تقریر سے پہلے تیاری کی غرض سے لکھے گئے تھے۔ اس کتاب کے مفاہیم اجمال اور تفصیل کے لحاظ سے متفاوت اور مختلف ہیں ان میں سے بعض مطالب ایک مکمل مقالہ کی صورت ہیں 'بعض چند سطور سے زیادہ نہیں جبکہ بعض مطالب کی طرف شہید صرف اشارہ کرکے گزرگئے ہیں۔
- ۲۔ کتاب حاضر دس ابواب پر مشمل ہے۔ ان میں سے پانچ کے موضوعات جدید ہیں جبکہ بقیہ پانچ ابواب کے موضوعات اُنہی تقریروں کے موضوعات ہیں جو جلد اول اور دوم میں چھاپے جاچکے ہیں۔ البتہ یہ یانچ

ابواب کہ جو جلد اول اور دوم سے مشترک ہیں 'ان کے مطالب میں ایک فرق ضرورہے۔ پہلی دو جلدول میں پیش کئے گئے بیہ موضوعات شہیر کی تقاریر پر مشتمل تھے جبکہ اس تیسری جلد کے موضوعات خود ان کے نوشتہ اور یادداشت ہیں اسکے علاوہ مفاہیم میں بھی کچھ نہ کچھ فرق ضرور موجود ہے۔ دوسرے لفظول میں بیر دونوں ہی ایک دوسرے کو کامل بناتے ہیں۔ بوے افسوس کی بات ہوتی اگر تھوڑے سے مشترک مطالب کی وجہ ہے ان کو چھاہنے سے صرف نظر کیاجاتا'خصوصاً جبکہ بیہ نوشتے پیربیان کرتے ہیں كه استاد شهيد تقرير كرنے سے پہلے بيكام انجام ديتے تھے۔ للذابيران كے حقیقی نظریات ہیں جو تمام خطیبوں اور ذاکروں کے لئے سبق آموز ہو سکتے ہیں۔وہ یانچ ابواب جن کے موضوعات نے ہیں 'ان کے پہلے باب سے متعلق کچھ قابل ذکر ہاتیں ہیں۔وہ سے کہ اس باب میں سر خیال مضمون مرتب كرنے والے كى اختراء ہيں جواس باب كے گونا گون مطالب پر مشمل ہیں۔ در حقیقت بیرباب مہضت حینی سے متعلق ایک زبر وست بحث ہے۔ گو اس کا عنوان باب کے تمام مطالب کو جذب نہیں کرتے لیکن اس کے اعظم اور مهمترین مفاہیم کو ضرور بیان کرتے ہیں۔

امید ہے کہ "جماسۂ حینی"کا یہ مجموعہ حادثۂ کربلاکی بہتر اور بیشتر شاخت
کرنے اور اس مقدس نہضت کے اہداف کی راہ میں عمل کرنے میں مؤثر اور مفید
واقع ہوگا۔ خداوند متعال سے دعاہے کہ استاد شہید کے آثار 'خصوصاً اس گر انقذر
مفکر کے ابھی تک غیر نشر شدہ آثار کی تدوین ونشر کی توفیق عنایت فرمائے۔

10/1/10

شور کی نظارت پر نشر آثار استاد شهید مرتضی مطهر گ

پهلاباب

حادثة كربلاكي تاريخي بنياد

## کس طرح پیمبر اکرم کی امت نے پیمبر اکرم کے فرزند کوشہید کیا؟

امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا حادث نہ فقط در دناک اور نہ صرف عظیم اور بے نظیر فداکاری کا مظہر ہے بلحہ بیروحی توجیہ اور علل کے نقطہ نظر سے بھی ایک بڑا عجیب وغریب حادثہ ہے۔

وس سال بعد معاویہ جو ہمیشہ اسلام کے خلاف جنگ کرنے میں اپنج باپ کے دوش بدوش رہاتھا، شام اور سوریہ کاوالی ہو گیا۔ پیغیمر اکرم کی وفات کے تمیں سال بعد سے خلیفہ اور امیر المو منین بن بیٹھا! پیغیمر خدا کی وفات کے پیاس سال بعد اس کا بیٹا بیزید خلیفہ بن گیا۔ اور اس نے دلخر اش وضع کے ساتھ پیغیمر اکرم کے فرزند کرائی کو ان مسلمانوں کے ہاتھوں شہید کروایا جو شہاد تیں پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، خمانوں کے ہاتھوں شہید کروایا جو شہاد تیں پڑھتے تھے اور اسلام کے متل نہیں سے بیٹے، ججانجام دیتے تھے اسلامی قوانین کے تحت شادیاں کرتے تھے اور اسلام کے متل نہیں آئین کے مطابق اپنے مُر دول کو دفن کرتے تھے۔ یہ لوگ اسلام کے متل نہیں ہوئے تھے (اگر اسلام کے متل ہو چکے ہوتے تو پھریہ معمانہ رہ گیا ہوتا)۔ یہ لوگ نہوا مام حین کی حرمت کے متل تھے اور نہ ہی اس بات کے معتقد تھے کہ نعوذ نہوا مام حین کی حرمت کے متل جو چکے ہیں۔ بلحہ ان کا عقیدہ قطعی طور پر یہ تھا کہ باللہ امام حین ٹر بید سے افضل ہیں۔

اب بیہ کیسے ہواکہ ایک توابوسفیان کے گروہ نے زمامِ حکومت کواپنی گرفت میں لے لیااور دوسرے بیہ کہ مسلمان بلحہ شیعہ امام حسینؓ کے قاتل ہو گئے 'در حالیحہ وہ ان کو مستحق قتل نہیں سمجھتے تھے بلحہ ان کی نظر میں آپ کے خون کا احترام باقی سب لوگوں کے خون سے زیادہ تھا۔

جمال تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ ابوسفیان کے گروہ نے کس طرح زمام مکومت اپنی گرفت میں لئ اس کی وجہ بیبات بندی کہ بندی امیہ میں سے ایک فرد جو مسلمانوں کے در میان بدنام بھی نہ تھا آور ابتدائی مسلمانوں میں سے بھی تھا، خلافت پر فائز ہوا۔ اس سے بندی امیہ کے افراد کو حکومت اسلامی میں پیرر کھنے کی جگہ ملی۔ اس نے اس خونی سے اپنے آپ کو داخل کیا کہ خلافت اسلامی کو اپنی ملکیت کھنے لگا۔ (مروان نے انقلابیوں سے اسی طرح کماتھا)۔ اگرچہ ان کو ملکیت کھنے لگا۔ (مروان نے انقلابیوں سے اسی طرح کماتھا)۔ اگرچہ ان کو ملکیت کھنے لگا۔ (مروان نے انقلابیوں سے اسی طرح کماتھا)۔ اگرچہ ان کو

حکومت اسلامی میں داخل ہونے کا موقعہ حضرت عمر کے زمانہ میں حاصل ہوا تھا جب معاویہ شام اور سوریہ کے زر خیز زمین کا والی بنا۔ خصوصاً اس معما کو نظر میں رکھیں کہ حضرت عمر بہ استثناءِ معاویہ 'اپنے تمام حکام کو نصب اور عزل کیا کرتے سے 'ان میں تغیر و تبدل لاتے رہتے تھے لیکن جب معاویہ کی باری آتی تو یہ حکم لغو ہو جاتا تھا اور اس کو انہوں نے بھی بھی معزول نہیں کیا۔

یں اموی حضرت عثمان کے دور خلافت میں فساد پھیلانے کا سبب ہے۔ لو گوں نے اُن کے خلاف انقلاب بریا کیااور اُن کو قتل کر دیا۔ معاویہ ہمیشہ خلافت کے خیال کو اپنے دماغ میں پرورش کر تارہاتھا۔اُس نے حضرت عثمان کے قتل ہے اپنی تبلیغات کے لئے خوب استفادہ کیااور عثمان کوخلیفۂ مظلوم 'خلیفہ شہید کا نام بھی دے دیا۔حضرت عثال کی خون آلود قبیص کوبلند کیا اور خلیفہ پیمبرکی مظلومیت کے نعرے کو تقویت بخشی لوگوں سے کہا: عثمان کے قاتلوں کے سربراہ علیّ ہیں جنہوں نے عثالیؓ کے بعد خلیفہ بن کر انقلابیوں کو پناہ بھی دے دی۔اس طرح اس نے لوگوں کو کیسے کیسے انداز میں نہیں زلایا! شام کے لوگ لیعنی عرب کا ایک قبیلہ جس نے فتح اسلام کے بعد شام میں سکونت اختیار کرلی تھی'سب ایک دل اور یک زبان ہو کر یولے کہ خلیفۂ مظلوم کے خون کے انتقام کے لئے ہم اینے خون کے آخری قطرے تک لڑنے کے لئے حاضر ہیں "آپ جو بھی حکم دیں 'ہم اطاعت کریں گے۔اس طرح معاویہ نے اسلام کی قوت کو خود اسلام کے خلاف تیار کیا۔

## صدراسلام کے پیچیدہ واقعات یہ کیونکر ہواکہ پیغمبرگی امت نے فرزند پیغمبرگوشہید کرنے کیلئے قدم اٹھائے ؟

تاریخ میں بعض ایسے بے نظیر اور حیرت انگیز حوادث رونما ہوئے ہیں کہ جن کے اسباب وعلل کی توجیہ کرتے وقت 'ممکن ہے بعض اشکال سے دوچار ہونا پڑے۔

ان حوادث میں سے ایک اسلام کی بہت جلد پیشر فت اور لوگوں کو اپنے اندر جذب کرنے کا موضوع ہے۔ لیظھرہ علی الدین کلہ انہی حوادث میں سے ایک حادثہ اور حرکت قیام لباعبد اللہ المحسین ہے۔

امام حیین کو قریب و بعید 'رشتہ دار اور برگانہ 'سب منع کرتے تھے 'اور اس منع کرنے کا سبب کو فہ والوں کی ہے و فائی اور غداری تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ امام ان کی منطق کور د نہیں کرتے تھے۔ لیکن آپ کے جوابی کلمات 'خصوصاً مکہ و کر بلا میں اور راستے میں دیئے گئے خطبات سے معلوم ہو تا ہے کہ امام بھی ایک منطق رکھتے تھے جو ان لوگوں کی محدود منطق سے کہیں زیادہ و سیچ تھی۔ ان لوگوں کی منطق آب کی جان اور فرزندوں کی سلامتی کے گردگھوم رہی تھی لیکن امام کی منطق دین وایمان اور عقیدہ کی حفاظت تھی۔ امام نے مروان کے نفیحت کی جواب میں فرمانا:

"وعلی الاسلام السلام إذ قد بلیت الامة بواع مثل یزید" "جب امت بزید جیسے کی بیعت میں مبتلا ہو تواسلام پر میر اسلام ہو"۔ معاویہ اور بزید کا خلیفہ بینااور ان کا قوت و نیر و ئے اسلام کو علی بن ابی طالب اور حسین بن علی کے خلاف تیار کرنا 'حالا نکہ لوگ وین سے بیز ار نہیں تھے 'صدر اسلام کے بیچیدہ حوادث میں ہے ایک حادثہ ہے۔

یمال پر ہمیں دو مطالب کو مورد بحث قرار دینا چاہئے تاکہ قیام حینی کی ماہیت ' ہدف اور علت واضح ہو جائے۔ پہلی بحث بد کہ امویوں (جن کا سربراہ ابوسفیان تھا)کا اسلام اور قر آن سے شدید مبارزہ کرنے کی علت کیا تھی ؟

دوسری بحث میر کہ بنوامیہ حکومت اسلامی کو اپنے گرفت میں لینے میں کامیاب ہوئے 'اس کے اسباب اور علل کیا تھے ؟

پہلا مطلب: دو وجوہات تھیں کہ ہوامیہ 'اسلام اور قرآن ہے شدید مبارزہ کررہے تھے۔ پہلی علت نژادی اور نسلی رقابت تھی جو تین نسلوں سے سلسلہ وار چلی آرہی تھی۔ دوسری علت اسلامی قوانین کارؤسائے قریش خصوصاً بنوامیہ کی اجتماعی نظام زندگی ہے کلی طور پر فرق اور ان کی طرززندگی کوبر ہم کر نیوالا تھااور قر آن اس کوایک قانون کلی سمجھتا تھا۔ سورة سبا (آيت ٣٣) مين خداوندعالم فرماتا ي: وما إرسلنا في قرية من نذير الاقال مترفوهاانالما ارسلتم به كافرون "اورجم نے كى بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگریہ کہ اس کے بڑے لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم تمہارے پیغام کا انکار کرنے والے ہیں "۔اس کے علاوہ سور وُ زُخر ف 'واقعہ 'مؤمنون اور سورہ ھود میں بھی ہی مطلب ہے۔ان سب کو چھوڑ کر ہم ہوامیہ کی سرشت کا اگر مطالعہ کریں تو معلوم ہو تا ہے کہ اُن کامزاج اور طینت منفعت طلب اور مادہ پرست تھا۔ اس طرح کے مزاج والے انسانوں کی روح پر تعلیمات اللی وربانی کا کوئی اثر نہیں ہو تا اور اسکاان کے باہوش ہونے یا پہوش ہونے سے کوئی ربط نہیں ہو تا۔ تعلیمات الٰہی کے وہی لوگ معتقد ہو سکتے ہیں جن میں شرافت' بررگواری اور علوِ تفس کی کرن موجود ہو'جن کے خمیر میں نور'صدایت اور حیات موجود ہو۔ لتنذر من کان حیاً. انما تنذر من اتبع الذکر . و ننزل من القرآن ماهو شفاء و رحمة للمئومنین .لیمیز الله الخبیث من الطیب .یہ مفاہیم خود ایک بہت بڑا قانون حیات ہیں۔ ابوسفیان اور عباس کا قصہ اور یہ کہنا ولقد صار ملك ابن اخیك عظیماً اور یہ قصہ بھی باللہ غلبتك یا اباسفیان! (میں اللہ کی وجہ ت عظیماً اور یہ قصہ بھی باللہ غلبتك یا اباسفیان! (میں اللہ کی وجہ ت میں برغالب ہوگیا ہوں) اور یہ قصہ : تلقفو ها تلقف الكرة یہ سب ابوسفیان کی کورباطنی کی دلیل ہے۔

لیکن سے سوال باقی رہتا ہے کہ اموی گروہ اسلام کے دور میں آخر کس طرح سے
ایک فعال اور سربر اہ گروہ بن کر سامنے آیا اور کیسے حکومت اسلامی پر مسلط ہو گیا؟
یہاں پر سے بتاتے چلیں کہ ایک نوبنیاد اور نوساز جامعہ میں اتحاد وہموائی نہیں
ہو سکتی گرچہ اسباب وحدت کتنے ہی قوی کیوں نہوں اے نوبنیاد اور نوساز جامعہ
اسلامی بھی اگرچہ تو حید اور لا اللہ اللہ کے پرچم تلے ایک نیر واور قوت واحدہ
بن چکا تھا'اسلام نے رکھی اور قبائلی اختلافات کو معجزے کی صورت میں ختم کردیا

ا۔ آیا ہم یہاں ہے یہ نہیں کہ سکتے کہ عجلت نہ کرتے تو بہتر ہو تااور فقوعات میں نہ لگ جاتے 'صبر کرتے تو طبیعی طور پر اسلام دیواروں کو چیر کر نفوذ کرلیتا ؟اس عجلت کا نتیجہ یمی شگافات اور اختلافات ہیں جو ابھی تک موجود ہیں۔ پیغیرا کرم نے بھی کوئی وصیت نہیں کی تھی کہ میرے بعد فقوعات کرنا در آنحالیحہ آپ نے کئی نوع کی وصیتیں کیں۔ فقوعات کا ذاکقہ شیرین تو ہے لیکن معلوم نہیں کہ عقلا صائب ہے یا نہیں۔ معلوم نہیں کہ حضرت علی اگر خلیفہ بن جاتے تو آیا آپ ان فقوعات کی تصویب کرتے ؟ جیسا کہ حکومت پر فائز ہونے کے بعد آپ داخلی اصلاح ہیں لگ گئے۔ اسکے علاوہ یمی فقوعات عربوں کے اخلاق میں فساد پیدا کرنے کا سب ہوئے۔ پس یہ عجلت ایک طرف مختلف اقوام کا مخلوط جامعہ وجود میں لائی اور دوسری طرف اس نے عرب قوم کے جامعہ براثر انداز ہو کراسے فاسد بنادیا۔

تھا، کین اس کے باوجود یہ ایک طبیعی بات ہے کہ مختف لوگ جو مختف نسلوں ،
مختلف عناصر اور طرح طرح کے طبیعت ، عادات ، آداب اور عقائد میں پروش
پائے ہوئے ہوں ، وین مسائل کے قبول کرنے اور تربیت دینی کو اپنے اندر جگہ دینے ہوں ، سب یکسال نہیں ہوتے۔ ایک کا ایمان قوی ہو تا ہے تو ایک کا ایمان ضعیف ، اور ایک باطنی طور پر شک و کفر والحاد میں ہمر کررہا ہو تا ہے۔ اسی وجہ سے اساس اسلامی پر قائم جمعیت میں سالوں بلحہ صدیوں میں بھی ، سب کو ایک معین عکومت کے تحت قرار دینا آسان کام نہیں ہے۔ ا۔

خود قرآن نے منافقین کے وجود کو مقت خور (parasite) کانام دیا ہے۔ یہ کہتے تھے : غو ھؤ لاء دینھم (ان کے دین نے ان کو دھوکادیا) اور یہ بھی کہتے تھے انؤمن کیما آمن السفھاء (کیا ہم ایمان لا کیں جس طرح احمق لوگ ایمان لا کی قرآن کریم نے منافقین کے بارے میں خبروں کا بہت زیادہ اہتمام سے ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ قرآن مسلمانوں کو ایک مہم خطرے سے دورر کھناچا ہتا ہے۔ ۲۔ عبداللہ بن سلول مدینہ کے منافقوں کا سب سے براسر دار تھا۔ قرآن کریم اس کو مو لفۃ قلو بھم کے نام سے یاد کر تا ہے۔ وہ لوگ جو چار و ناچار اجتماع اسلامی میں داخل ہوئے ہیں 'قرآن اس طرح کے لوگوں کے بارے ناچار اجتماع اسلامی میں داخل ہوئے ہیں 'قرآن اس طرح کے لوگوں کے بارے ناپر اجتماع اسلامی میں داخل ہوئے ہیں 'قرآن اس طرح کے لوگوں کے بارے ناچار اجتماع اسلامی میں داخل ہوئے ہیں 'قرآن اس طرح کے لوگوں کے بارے اور صد قات میں سے کچھ ان لوگوں کو بھی دینا چاہئے تا کہ ان میں ایمان تدر سجأ قوت کیڈر لے 'کم از کم آئندہ آنے والی نسلوں میں اسلام واقعی پیدا ہو جائے لیکن ان لوگوں کو حیاس اور مہم کا موں میں شامل نہیں کرناچا ہئے۔

<sup>۔</sup> اسبارے میں گوستادولون کی کتاب "تطور عقاید ملل" کی طرف رجوع کریں۔ وہ روحیہ کے تغییر کو بہت زیادہ تدریجی اور ست جانتے ہیں۔

<sup>-</sup> ۲- قرآن کریم شجاعتوں میں ہے ایک مخالفین یعنی کفار و منافقین کی منطق کو منعکس کر تاہے اور یہ بہت زیادہ ہی ذکر ہوا ہے۔

پینیبراکرم اپ خُلُل کریم سے کسی کو بھی محروم نہیں رکھتے تھے۔ حتی کہ منافقین اور مئولفة قلوبہم کو بھی اپنے اس خُلُل سے نوازتے تھے۔ لیکن مخاط روش کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ جب تک پینیبراکرم زندہ رہے بنی امیہ کے ضعیف الایمان 'مؤلفۃ قلو بھم یا منافق کوئی جگہ نہ بنا سکے۔ لیکن افسوس کہ پینیبر کے بعد یہ لوگ بتدر تج حساس عہدوں پر فائز ہو گئے خصوصاً حضرت عثمان پینیبر کے بعد یہ لوگ بتدر تج حساس عہدوں پر فائز ہو گئے خصوصاً حضرت عثمان کی ان کے دور میں 'مر وان اور اس کاباپ جن کورسول اللہ نے شہر بدر کیا تھا 'مدینہ واپس لائے گئے ۔ حالا نکہ اس سے پہلے کے دونوں خلفاء نے حضرت عثمان کی ان لوگوں کی مدینہ واپسی کیلئے سفارش قبول نہ کی تھی۔ اور یہی مر وان اصل فتنوں اور حضرت عثمان کے قتل کا سبب بنا۔

بنی امیہ حضرت عثال کے دورِ حکومت میں عمالِ بیت المال اور دیگر بڑے برائے مناصب پر فائز ہوگئے۔ انھوں نے دو عوامل یعنی خزانہ اور سیاست کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا فقط ایک قوی اور قدر تمند عامل یعنی دیانت کی کسر باقی تھی۔ حضرت عثال کے قتل کے بعد معاویہ نے ایک عجیب زبر دستی اور عیاری کے ذریعے اس کو بھی اپنے ہا تھ میں لے لیا اور اس طرح سے اس کو بھی اپنا خادم بنالیا۔ یمال سے پھر وہ اس فوج کو بھی جو دین کے نام پر تھی اور اس دین کی قوت تھی ، علی بن افی طالب جیسی شخصیت کے خلاف تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد معاویہ نے اپنے دور خلافت میں ابو ہر یرہ جیسے روحانیوں کو اجر بناکر عامل دیانت کے علاوہ عامل روحانیت کو خلافت میں ابو ہر یہ ہی جمدی کلی طور پر اپنازیر دست بنالیا۔ اس طرح چاروں عوامل اس کے ہاتھ آگئے یعنی عامل سیاست اور سیاسی عہدے ، عامل ثروت ، عامل دیانت اور عامل روحانیت۔ عثمان کے دور خلافت میں بنبی امیہ کے ہاتھوں جو بیت المال کا ٹر دیر د ہوااور جس طرح کے دور خلافت میں بنبی امیہ کے ہاتھوں جو بیت المال کا ٹر دیر د ہوااور جس طرح سے مناصب اور عہدے ایک کے بعد دوسرے ہاتھ میں سونیے گئے 'یہ بیاتیں عام

لوگول کی نارا ضگی کا سبب بنیں۔ اس میں اہل دنیااور اہل دین میں کوئی فرق نہ تھا' دونول گروہ ان لوگول کے ان کا مول سے ناراض تھے۔

اہل دنیاا پی دنیا کی وجہ ہے پریثان تھے۔وہ یہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ ان کے دشمن کھائیں اور خودوہ تکتے رہیں۔

اہل دین بھی پریٹان تھے کیونکہ اسلام کے اجتماعی اصول معاشر ہے ہے دخصت ہورہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مثلاً عمر وعاص اور زبیر بھی مخالف تھے اور ابوذر و عمار بھی مخالف تھے۔ عمر وعاص نے کہا: میں نے کوئی چرواہا بھی نہیں چھوڑا کہ جے قتل عثمان پر نہ اُبھارا ہو۔ جب قتل عثمان کی خبر ملی تو کہا: انا ابو عبد الله ماحککت قرحة الا ادمیتھا۔ (میں ابو عبداللہ ہوں 'کسی بھی زخم پر میں نے ہاتھ ماحککت قرحة الا ادمیتھا۔ (میں ابو عبداللہ ہوں 'کسی بھی زخم پر میں نے ہاتھ نہیں رکھا مگر جس سے خون نہ نکلا ہو)۔ یعنی جس زخم کو بھی چھوا'اس سے خون نکال میں دبیر سے فرمایا۔ لعن اللہ او لا نا بقتل کرئی رہا ملی نے جنگ جمل میں ذبیر سے فرمایا۔ لعن اللہ او لا نا بقتل عثمان (خدالعن کرے اُسپر جو ہمیں قتل عثمان (خدالعن کرے اُسپر جو ہمیں قتل عثمان (خدالعن کرے اُسپر جو ہمیں قتل عثمان (خدالعن کرے)۔

حضرت علی نے حضرت عثمان سے وہی سلوک اختیار کیاجو آپ کا دوسر ہے خلفاء کے ساتھ رہا۔ آپ نے اپنی عمومی خیر خواہی اور نصیحت سے بھی در لیغ خبیں کیا۔ جس وقت حضرت عثمان محصور سے 'آپ نے اُن کو صحیحراستہ بھی دکھلایا اور آپ انہیں کھانا پینا بھی پہنچادیا کرتے سے۔ دوسر ی طرف معاویہ اپنی بہت بڑی طاقت کے ساتھ شام میں تھا۔ وہ اس فتنہ 'اس کے مقدمات اور اس کے نتا بج سے خوبی آگاہ تھا اور حضرت عثمان نے بھی اس سے مددما نگی تھی۔ وہ انقلابیوں کو نیست ونابود بھی کر سکتا تھا۔ ارکین اس نے سوچا کہ عثمان کے زندہ رہنے سے زیادہ وہ اُن ویادہ وہ اُن اللہ وہ وہ اُن کے ذندہ رہنے سے زیادہ وہ اُن کے وہ اُن کے دندہ رہنے سے زیادہ وہ اُن کے دندہ رہنے سے دیادہ وہ اُن کے در سے دیادہ وہ کیا گون سے دیا کے دیا کہ دیا گون کے در سے دیا کے در سے دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ کان کے در سے دیا کہ دیا کے در سے دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ کو دیا کے در سے دیا کہ دو اُن کے در سے دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ کان کے در سے کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دور سے کان کے در سے دیا کہ دور سے کان کے در سے کہ دیا کہ

ار من البلاند كے نامد نمبر ٢ ميں فرماتے ہيں "فامااكثارك الحجاج في عثمان وقتلته فائك انما نصرت عثمان حيث كان النصر لك و حذلته حيث كان النصرله" "تماراعثانًا اوران كے قاتلوں كے بارے ميں زياده جھڑ نے كا مختر جواب بيہ كه تم نے عثمانً كى مدداس وقت كى ہے جب مدد ميں خود تمهارا فاكده تھااوراس وقت كى ہے جب مدد ميں خود تمهارا فاكده تھااوراس وقت لاوراث چھوڑ دياجب مدد ميں ان كافاكدہ تھا"۔ ان جملول ميں معاويد كى سياست خوب منكشف ہو كى ہے۔

کے مرنے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ حضرت عثمان کے قبل کی خبر پہنچنے تک توہ اپنی جگہ بیٹھارہا۔ جب بیہ خبر پہنچی تواس وقت اس نے واعثماناہ کی فریاد بلند کی عثمان کے بیرا بہن کو علم بنایا 'منبر پر جاکر خود بھی رویا'لو گوں کو بھی رُلایا اور قر آن کر یم کی اس آیت کو شعار بنایا :

"ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا"-

"جو مظلوم قتل ہوتا ہے 'ہم اس کے ولی کو بدلہ کا اختیار دے دیتے ہیں "۔ (سور وُاسر اء ۳۳)

لا کھوں افراد نے خلیفۂ مظلوم کے خون کا انتقام لینے کے لئے اس کی دعوت قبول کی۔

اس طرح سے اس نے عامل دیانت کا بھی عامل ثروت اور منصب کے ساتھ
اضافہ کرلیا۔ ااور کشور اسلامی کی اہم جگہوں سے تمام قوتوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔
معاویہ کے قدرتِ خلافت اور روحانیتِ اسلامی پر تسلط حاصل کرنے کے
راز میں چند چیزوں کا دخل تھا:

- (۱) خود معاویه کی ہوشیاری اور زیر کی
- (۲) خلفاء کی بُری سیاست اور تدابیر 'جس نے ان لو گول کور او دی۔

العنی علی کے پیروان کو مادی کی قدر کی افزائش بھی سیاست اور ٹروت کی قدرت پر کی اور لوگوں کو لیعنی علی کے پیروان کو مادی کی لظ ہے بھی فشار میں رکھا اور معنوی کی لظ ہے بھی۔ خطر ناک ترین موقع وہ ہو تاہے کہ جب یہ دونوں قدر تیں بعنی مادی اور معنوی قدرت 'ایک کاہا تھ دوسرے کے ہاتھ میں دیتی لیتی رہیں اور اس ہے ان کا مقصد کسی ملت کے سر پر سوار رہنا ہو۔ البتہ دیانت خود اپنی جگہ ہمیشہ مظلوم کاد فاع کرتی ہے۔ خدا امان میں رکھے اس وقت ہے کہ جب لوگوں کی جمالت اور جسور لوگوں کی خیانت ہے 'دین سیاست کا آلئ کار بن جائے۔ اللہ کی پناہ اس وقت سے جب دین 'سیاست کا آلئ کار بن جائے۔

### (٣) لو گول کی جمالت 'نادانی اور ساده لوحی ۱۰

معاویہ اور بنبی امیہ نے اسلام کے اصولوں میں سے دوکو محوکرنے کی بہت زیادہ کو حشش کی۔ ایک نسلی امتیاز کی روار کھ کر عرب کو عجم پر ترجیح دی اور دوسر الطبقاتی فرق کی ایجاد عمل میں لائے جس سے بعض مثلاً عبد الرحمٰن بن عوف اور زبیر جیسے 'لا کھوں کی دولت کے مالک بن گئے اور بعض فقیر اور تہی دست ہو گئے۔ حضرت علی بلاوجہ نہیں فرماتے:

"....ان لا یقار وا علی کِظَّهٔ ظالم و لا سغب مظلوم".
"ظالم کی شکم پری اور مظلوم کی گر شکی پر سکون و قرار سے مت بیٹھے رہو"
( نیج البلاغہ خطبہ نمبر س)

ياآپ كايه فرمان كه:

"الا وان بلیتکم قد عادت کھیئتھا یوم بعث الله نبیّه "ر "جمیں جانا چاہئے کہ تمھارے لئے وہی بلائیں پھر بلیٹ آئی ہیں جو رسول اللہ کی بعثت کے وقت تھیں "۔ بے معنی نہ تھا۔

۔۔ یہاں سے معلوم ہو تا ہے کہ اس وقت کے لوگ خلیفہ یعنی ولی امر کے انتخاب کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔
بالفرض ہم قبول بھی کرلیں کہ حکومت اسلامی انتخاب سے ہے نہ کہ انتقاب (نصب کرنا) سے جیسا کہ ان دنوں
بلحہ سالوں اور صدیوں سے ہو تارہاہے 'تب بھی۔ دنیا میں جمال لوگ آزادی کی لیافت نہ رکھتے ہوں اور حاکم کے
بعد سالوں اور صدیوں سے ہو تارہاہے 'تب بھی۔ دنیا میں جمال لوگ آزادی کی لیافت نہ رکھتے ہوں اور حاکم کے
تعین میں کوئی دخل نہ رکھتے ہوں 'وہاں ان کو آزادی نہیں ملنا چاہئے۔ لیکن سوال بیہ ہے کس نے ان کی بیہ آزادی
چھین رکھی ہے ؟خودوہ لوگ کہ جو ان کے انتخاب سے ڈرتے ہیں 'بیہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو آزادی نہیں ملنی چاہئے '
کی نہیں بلحہ کہتے ہیں کہ مقام نبوت بیہ کام کر سکتا ہے۔ غرض بیہ کہ اس وقت کے لوگوں کی جمالت اور عدم
صلاحیت کے سب 'بوامیہ نے اپنی زیر کی اور ہو شیار کی ہے فائدہ اٹھایا۔

حضرت علیٰ عدالت کا مجسمہ بھی تھے اور ہوشیاری اور پیش بینسی کا مجسمہ بھی۔ بنوامیہ کا فتنہ کہ جو پس پر دہ تھا اور اسلامی روپ دھارے ہوا تھا' حضرت علیٰ نے اس کی کلی طور پر پیش بینسی کر دی تھی اور لوگوں کو اس سے آگاہ کر دیا تھا'لیکن ان کے کلمات کا ادراک کرنے والا کوئی وجو د دنہ رکھتا تھا۔

### حضرت على كى اجتماعى قوت اور معاويه كاد ستور مبارزه

حضرت علیٰ کے اس د نیاہے جانے کے بعد معاویہ خلیفہ بن گیا۔لیکن معاویہ کی توقع کے بر خلاف حضرت علیٰ کی قوت و طاقت باقی رہ گئی۔ معاویہ کے پیہو دہ الفاظ اور متجاوز طور طریقول سے معلوم ہو تاہے کہ وہ اس مسکلہ سے بہت زیادہ سیجین تھا۔ للذااس نے علی کے خلاف تبلیغ کا ستون قائم کیا اور حکم جاری کیا کہ منبروں سے اور خطبول میں حضرتی علیٰ کوسب ولعن کیاجائے۔اس نے حضرت علیٰ کے قریبی دوستوں کو بے در یغ شہیر کیا۔ یہ بھی حکم دیا ہوا تھا کہ جس کسی پر علی کی دوستداری کا گمان ہی کیوں نہو 'اسے قتل کر دیا جائے تاکہ حضرت علیٰ کے فضائل کومنتشر ہونے سے روکا جاسکے۔رقم دیکر حضرت علیٰ کے خلاف اور بنی امیہ کے حق میں احادیث جعل کی گئیں۔حضرت علیٰ کی فکر سمہ جو لوگوں کے دلول اور سینول میں جاگزیں تھی' یہ نتیوں کام'اس فکرکے خلاف جنگ کرنے كيلئے كئے سے اسى لئے جربن عدى اور عمروبن حَمِق كو قتل كيا كيا اور اسى لئے کو فیہ میں عبیداللہ کو تھم دیا کہ میٹم تمار اور رُشید کو شہید کر دے۔ نیتجاً تشیع کے نام سے موسوم ایک غیر منظم قوت ہمیشہ حکومت بنبی امیہ کی مخالفت کرتی رہی۔ بنی امیہ حکومت پر کیسے ہنچے 'اس پر ہماری شخفیق صرف تعجب آمیز جہت پر تمام نہیں ہوتی۔ یہ ایک سطحی بات نہیں ہے جو تیرہ صدی پہلے پیش آئی اور ختم ہو گئی بلحہ بیر اسلام کے لئے ایک خطرہ تھا'جو اس وقت اسلام پر عارض ہوااور خداجانے کب تک رہے گا۔اگر ہم جاہتے ہیں کہ اپنی نفسانی کیفیات کی تاریج کی جانچ پڑتال کریں تو ہمیں ہوامیہ کی تاریخ تک رسائی حاصل کرنی جاہئے۔ بنبی امیہ کی فکر در پر دہ اسلام کے لبادے میں فکر اسلامی سے جنگ کرتی رہی۔اُموی فکر کا عضر اسلامی فکر کے عضر میں داخل ہو گیا۔ حدیہ ہے کہ جولوگ صبح وشام

بنی امیہ پر لعنت بھیجے ہیں 'ان کی فکر میں بھی فکر بنی امیہ کا ایک عضر موجود ہو تاہے۔ اور وہ بہ زعم خودیہ خیال کرتے ہیں کہ یہ اسلامی فکر ہے اور قطعاً ایباہی ہو تاہے۔ اور وہ بہ زعم خودیہ خیال کرتے ہیں کہ یہ اسلامی فکر ہے اور قطعاً ایباہی ہے ۔ ار مثلاً مصرف زکوۃ وخمس 'استطاعت جج ' نفقہ 'زوجہ اور اسی طرح دیگر امور میں چند شؤونات کی رعایت کرنا۔

حضرت علیٰ نے بنی امیہ کے تسلط کے خطرے کو بہت زیادہ اہمیت دی اور اس خطرہ کی علامت سے آگاہ کرتے رہے۔ لیکن اس طرف بہت کم لوگ متوجہ ہوئے۔ خود حضرت بھی فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ بعد میں متوجہ ہوگے:

"فعنده ذلك تود قريش بالدنيا وما فيهالويروننى مقاماً واحداً ولو قدر جزر جزور لا قبل منهم ما اطلب منهم اليوم بعضه ولا يعطوننيه".

"وہ وقت ہوگاجب قریش (یعنی بنہ امیہ) یہ آرزو کریے کہ کاش دنیاو مافیما اور اس کی تمام دولت دے کروہ مجھے ایک منزل پر دیکھ لیس چاہے صرف اتنی دیر کے لئے جتنی دیر میں ایک اونٹ نح کہا جاتا ہے 'تاکہ میں ان سے اس چیز کو قبول کر لول جس کا ایک حصہ آج ما نگنے پر بھی وہ دینے کے لئے تیار نہیں ہیں "(نج البلاغہ خطبہ نمبر ۹۳)

بنی امیہ کے فتول کے بارے میں آپ کے فرامین میں سے چند درج ذیل ہیں:

" ان الفتن اذا اقبلت شبهت واذا ادبرت نبهت."

" فتنے جب آتے ہیں تولوگوں کو شہات میں ڈال دیتے ہیں اور جب

ا۔ بوامیہ تو چلے گئے لیکن افسوس کہ اموی فکر کے عناصر اور اموی اصول و قواعد باقی رہ گئے اور پچھ تغیر و تبدیل کے ساتھ ہماری زندگی کے اصول کا جزء بن گئے۔ آج بھی معاویہ کی راہ پر چلتے ہوئے اوگ عامل دیانت کو اپنا خادم ہناکر دیانت کے خلاف عامل بن جاتے ہیں۔ ہوامیہ کے اصولوں کے خلاف ایک بات بھی نہیں کرتے جس قدر آنسو عثمان کے چراہن کے تلے بہائے گئے تھے 'اتنے ہی آنسو آج بھی بہائے جاتے ہیں۔

جاتے ہیں تو ہوشیار کرجاتے ہیں "۔ (خطبہ نمبر ۹۳)۔ ایھا الناس سیّاتی علیکم زمان یکفاء الاسلام کما یکفا الاناء بمافیه.

"لوگو! عنقریب ایک ایبازمانه آنے والا ہے جس میں اسلام کواسی طرح الٹ دیا جائے گا جس طرح سے برتن کو اس کے سامان سمیت الث دیا جاتا ہے "۔ (خطبہ نمبر ۱۰۳)

فما احلولت لكم الدنيا في لذتها.

"(بنبی امیه) بیرد نیاتمام لذتول سمیت تنهیس شیریں نهیں گلے گی"۔ خطبہ نمبر ۱۰۵)

مالى اراكم اشباحاً بلا ارواح.

"آخر کیا ہو گیا ہے کہ میں تنہیں بالکل بے جان پیکر کی شکل میں دیکھ رہا ہول"۔ (خطبہ نمبر ۱۰۸)

حضرت علی نے چند موضوعات کی پیشی بینبی فرمائی تھی:

(۱) بنی امیہ ظلم وستم اور استحصال کریں گے اور اچھی چیزوں کو خود اپنے لئے انتخاب کریں گے۔ پھر آج کے اس عدل وانصاف اور مساوات کا نشان بھی نہیں ملے گا۔ اس وقت آیت لایتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله.

"ہم میں سے کوئی اللہ کے سواکسی کو اپنار بنہ بنائے "(آلعران ۱۲۳)
"لن تقدس اُمةً حتی یو خذللضعیف حقه....."
"وہ اُمت باکیزہ کردار نہیں ہو سکتی ہے جس میں کمزور کو آزادی کے "دوری کے دوری کو آزادی کے سواکسی ہو سکتی ہے جس میں کمزور کو آزادی کے ساتھیں ہو سکتی ہے جس میں کمزور کو آزادی کے ساتھیں ہو سکتی ہے جس میں کمزور کو آزادی کے ساتھیں ہو سکتی ہے جس میں کمزور کو آزادی کے ساتھیں ہو سکتی ہے جس میں کمزور کو آزادی کے ساتھی ہو سکتی ہے جس میں کمزور کو آزادی کے ساتھیں ہو سکتی ہے جس میں کمزور کو آزادی کے ساتھیں ہو سکتی ہے جس میں کمزور کو آزادی کے ساتھی ہو سکتی ہو سکتی ہے جس میں کمزور کو آزادی کے ساتھیں ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی ہو کو آزادی کے ساتھیں ہو سکتی ہو سکتی ہو کو آزادی کے ساتھیں ہو سکتی ہو سکتی ہو کو آزادی کے ساتھیں ہو سکتی ہو سکتی ہو کو آزادی کے ساتھیں ہو سکتی ہو سکتی ہو کو آزادی کے ساتھیں ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی ہو کو آزادی کے ساتھیں ہو سکتی ہو کو آزادی کے ساتھیں ہو سکتی ہو سکتی

"وہ اُمت پاکیزہ کردار نہیں ہوسکتی ہے جس میں کمزور کو آزادی کے ساتھ طاقتور سے اپناحق لینے کاموقع نہ دیاجائے"۔(مالک اشتر کے نام خط ۵۳ نج البلاغه)

"لایکون انتصار احد کم منهم الاکانتصار العبد من ربه"

"ان سے تمھاری داد خواہی ایی ہی مشکل ہو جائے گی جیسے غلام اپنے آقا
سے یامریدا پنے پیر سے انصاف کا تقاضا کرے "۔ (خطبہ نمبر ۹۳)
امام علیٰ کی اس پیش بینی کی تصدیق اس وقت ہوئی کہ جب مسلم بن عقبہ
نے مدینہ میں لوگوں سے بزید کے لئے عبودیت اور غلامی کی بیعت لی۔
ز) تمہارے برگزیدہ نیک "مجھدار اور روشن فکر لوگوں کو مارا جائے گا اور ہر وہ سر جس میں مغز ہو اور اس مغز میں ذراسی بھی ایمان کی روشنی موجود ہو 'وہ سر تن برباقی نمیں رہے گا۔
تن برباقی نمیں رہے گا۔

آپ نے فرمایا: "عمت خطتها وخصت بلیتها واصاب البلاء من ابصر فیها و اخطاالبلاء من عمی عنها"

"میری نگاہ میں سب سے خوفناک فتنہ بنبی امیہ کا ہے جو خود بھی اندھا ہوگااور دوسروں کو بھی اند ھیرے میں رکھے گا۔ اس کے خطوط عام ہوں گے لیکن اس کی بلاان خاص لوگوں کے لئے ہوگی جو اس فتنہ میں آنکھ کھولے ہوئے ہونگے 'ورنہ اندھوں کے پاس سے تووہ ہا سانی گزر جائے گا" کھولے ہوئے ہو نگے 'ورنہ اندھوں کے پاس سے تووہ ہا سانی گزر جائے گا"

(٣) احکام اسلامی کااحترام عملاً ختم ہوجائے گااور کوئی بھی ایباحرام باقی نہیں رہے گاجو حلال نہ ہوجائے :

"والله لا يزالون حتى لايد عوا لله محرماً الا استحلوه' ولا عقداً الا حلوه' وحتى لايبقى بيت مدر ولا وبر الا دخله ظلمهم ونبا به سوء رعيهم"

"خداکی قتم یہ یوں ہی ظلم کرتے رہیں گے 'یماں تک کہ کوئی حرام نہ

پے گا جسے حلال نہ بنالیں اور خداکا کوئی عہد و بیان نہ پے گا جسے توڑنہ ویں اور کوئی بھی مٹی کا گھریا خیمہ باقی نہ رہے گا جس میں ان کا ظلم داخل نہ ہو جائے اور ان کابدترین پر تاؤا نھیں ترک وطن پر آمادہ نہ کر دے "۔ ہو جائے اور ان کابدترین پر تاؤا نھیں ترک وطن پر آمادہ نہ کر دے "۔ ( نہج البلاغہ خطبہ نمبر ۹۸)

عبداللہ بن حظلہ نے کہا: ہم اس آدمی (یزید) کے پاس سے آرہے ہیں جو ینکح
الامھات والا خوات لیعنی اپنے ماؤں اور بہوں سے نکاح کرتا ہے۔
(۴) اسلام تحریف کا شکار ہو گااور اس کے احکام پلٹ دئے جا کینگے۔ غیر اسلام عناصر لوگوں کے افکار میں بیٹھ جا کیں گے:

" يكفا الاسلام كما يكفا الاناء"

"اسلام کواس طرح الث دیا جائے گا جس طرح بر تن کو اس میں سامان سمیت الث دیا جا تاہے "۔ (خطبہ نمبر ۱۰۳)

"ولبس الاسلام لبس الفرو مقلوباً"

"اسلام یوں الٹ دیاجائے گاجیسے کوئی پوستین کوالٹا پہن لے"۔

(خطبه نمبر ۱۰۸)

یہ سب کچھ علی نے جیسے آئینہ میں دیکھا ہو'و قوع پذیر بھی ہوا۔ کچھ لوگ جو حدسے زیادہ حضرت علی سے محبت کرتے تھے 'اس کا ایک سبب آپ کی سیرت و عدل اور اخلاق کے علاوہ آپ کی یمی پیش بینی تھی کہ جو سب کچھ و قوع پذیر ہوا۔

معاویہ مرگیا مگراموال کا خردبر د'عہدوں کاغصب کرنا کہ جو حضرت عثمان اُ کے زمانہ سے شروع ہوا تھا'باقی رہا۔ اس کے علاوہ کچھ اور بُری سنتیں بھی باقی چھوڑ کر گیا:

- (۱) حضرت علی پرسب ولعن کرنا۔
- (۲) حضرت علیٰ کے خلاف حدیث جعل کرنے کے لئے پیسہ خرج کرنا اور لوگوں کو اس بر اُبھار نا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کھوں کہ عامل دیانت کو تو عثمان کے قتل کے رائے (سمرہ بن جندب کا قصہ اور آبیہ و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضاة الله) باتھ میں لے ہی لیا تھا'اس کے علاوہ عامل روحانیت کو بھی علمائے سوء کے ذریعہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ (٣) بے گناہوں کو بے دریغ قتل کرناجس کی اسلام میں اس سے پہلے کوئی مثال نہیں۔اسی طرح لوگوں کے احترام کی یامالی 'ان کے ہاتھ یاوُں کاٹ دینااور ان کے سرول کو نیزہ پربلند کرنا 'جیسے عمروبن حمق خزاعی کاسر۔ (4) لوگوں کو زہر دینا اور اس برد لانہ کام کو عام کرنا جو مروت اور انسانیت کے خلاف ہے۔ خلفاء کے بعد دوسر ہے لوگ بھی اس کی پیروی کرنے لگے۔ معاویہ نے امام حسنؑ 'مالک اشتر 'سعدو قاص کو مسموم کیا۔اس کے علاوہ عبد الرحمٰن بن خالد بن وليد جواُس كے بہترين مدد گاروں ميں سے تھا'اس كو بھی
- (۵) خلافت کو اپنے خاندان میں موروثی قرار دے دیا۔ اور یزید کو جو ہر گز لیافت نہیں رکھتا تھا ولی عہد بنالیا۔
- (٢) نسلی امتیازی آگ کو ہوادینا عرب کو عجم پر ، قریش کوغیر قریش پر فضلیت دینا۔

السلط مرح گروہ اموی کی دیرینہ آرزوجس کا اظہار ابوسفیان نے عثان کے گریس کیا تھا: یابنی اُمیہ تلقفو ها تلقف الکرۃ اما والذی یحلف به ابوسفیان مازلت ارجو ها لکم ولتصبرن الی صبیانکم ورثة مقیقت کا روپ دھارگی خود معاویہ کو بھی اس پر یقین نہیں تھا کہ یہ آرزو پوری ہوگی۔ البتہ امام حین سب سے زیادہ ان نیول سے آگاہ تھے اور دیکے رہے کہ یہ لوگ خلافت کے ساتھ گیند کی طرح کھیل رہے ہیں اور اس کو اپنے پچول کے موروثی منارہے ہیں۔ امام حین کا قیام گروہ ہوامیہ کے افکار کو عملی صورت دینے میں رکاوٹ منا۔

ان تمام کاموں میں حضرت علی پر لعن وسب کرنا علی کے خلاف احادیث جعل کرنا اور بزید کو ولیعہدی پر فائز کرنا معاویہ کی بدترین تدابیر میں سے شار ہوتے ہیں۔

یزید ایک جابل اور کم عقل آدمی تھا۔ خلیفہ زادوں کو گذشتہ زمانے میں خلافت کے لئے تربیت دی جاتی تھی۔ اس کے لئے کچھ مدت تعلیم و تربیت دی جاتی ہے اس کے لئے کچھ مدت تعلیم و تربیت دی جاتی ہے تاکہ حداقل زعامت کے لائق ہوجائیں (جس طرح عباسیوں نے کیا تھا)۔ یزید دیمات میں پلابڑھا تھا۔ دنیاو آخرت سے بے خبر شخص تھااور خلیفہ بنے کی قطعاً لیافت نہیں رکھتا تھا۔

اگر حضرت عثمان کے زمانے میں مال اور مناصب غصب ہوئے اور اگر معاویہ کے زمانہ میں حضرت علی پر لعن وسب ہوئے مدیثیں جعل ہو کیں 'پنجیبر اکرم سے جھوٹ کو نسبت دینا' بے گناہ لوگوں کا قتل اور مسموم کیاجانا 'خلافت کو موروثی بنانا اور نسلی امتیاز وجود میں لانا معمول بن گیا تھا' تو بزید کا عمد اسلام و مسلمین کی رسوائی کا زمانہ تھا۔ دوسرے ممالک سے نما 'نندے آتے تھے اور پنجیبر اگرم کی جگہ پر ایک ایسے آدمی کو دیکھتے تھے جو ساری دنیاسے بے خبر ہے' ہاتھ میں شر اب ہے 'بخل میں ریشی کپڑوں میں ملبوس بندر بیٹھا ہوا ہے۔ اب اسلام کی کیا آبر واور عزت باقی رہ گئی۔ بزید 'غرور' جوانی ' حکومت ' اور شر اب میں مست تھا۔ اس صورت حال کی واضح عکاسی حضرت سیدالشھداء امام حسین کے اس کلام سے ہوجاتی ہے : و علی الاسلام السلام اذفقہ بلیت الامۃ براع مثل یزید

یزید اعلانیہ فسق و فجور بھیلا تا اور کفر آمیز الفاظ استعال کرتا تھا۔ دوسرے الفاظ میں یزید نے سب پردے چاک کردئے تھے۔ ایسے موقع پر قیام کرنالازی ہوتا ہے۔ جب خلیفہ مسلمین اعلانیہ فسق و فجور انجام دے 'کفر کو فروغ دے 'تو

پھراسلام ومسلمین کی کیاعزت اور آبر وباقی رہ جائے گی ؟

بنابراین ہمارایہ سوال کہ امام حسین نے کیوں قیام کیا 'اس سوال کی طرح ہے کہ پیغیبر اکرم نے مکہ میں کیوں قیام نہیں فرمایا 'کیوں قریش والوں کے ساتھ مصالحت نہیں کی ؟یا حضرت علی کیوں پیغیبر اکرم کی جمایت میں جنگ بدر 'حنین' احد 'احزاب اور لیلۃ البیت میں اس قدر رنج اور مصائب کے متحمل ہوئے ؟

یا یہ سوال کہ کیوں حضرت ابر اہیمؓ نے تن تنا نمرود کی عظیم قدرت کے مقابل قیام کیا؟ یا یہ کہ کس لئے حضرت موسیؓ اپنے بھائی ھارون کے علاوہ کی اور مددگار کے بغیر فرعون کے دربار میں گئے؟ ہم جو یہ کتے ہیں کہ امام حسینؓ نے کیوں قیام کیا؟ اس ''کیوں' کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ امام حسینؓ کا قیام اس وقت اچھا ہو تا کہ جب آپؓ کے پاس بھی یزید کے برابر فوج ہوتی۔ لیکن جواب یہ ہے کہ اگر امام حسینؓ کے پاس بھی یزید کے برابر فوج ہوتی۔ لیکن جواب یہ ہے کہ اگر امام حسینؓ کے پاس یزید کے برابر فوج ہوتی ایک ایسے اجتماع کے ساتھ قیام کسینؓ کے پاس یزید کے برابر فوج ہوتی اور آپؓ ایک ایسے اجتماع کے ساتھ قیام کرتے کہ جس میں لوگ دو حصوں میں ہوتے 'دو بہت بڑی صفیں تھکیل پائیں اور امام حسینؓ ایک صف کے آگے ہوتے تواس وقت قیام حسینؓ ایک مقدس اور عام حسینؓ ایک مقدس اور عار یخی قیاموں کے بارے جاوداں قیام نہ ہوتا۔ یہ سوال ''کیوں'' تمام مقدس اور تاریخی قیاموں کے بارے میں کیاجا تا ہے۔ قیام مقدس بر ی دو تشخص رکھتے ہیں :

ایک تشخص قیام کے ہدف کے اعتبار سے ہو تاہے بینی ہے کہ قیام انسانیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچنے کیلئے ہو' توحید کے لئے ہو'عدل کیلئے' آزادی کیلئے' ظلم و استبداد کے خاتمہ کے لئے ہو'کسب جاہ کیلئے نہ ہواور نہ مقام اور ثروت حاصل کرنے کیلئے ہو۔ بقول حظلہ باد غیسی اگر کوئی قیام قوم کا بزرگ بینے کے لئے یا تعصب وطنی یا قبیلہ کے لئے یا نسب کے لئے ہو تو ایسا قیام مقدس نہیں ہو سکتا۔ دوسر استخص ہے کہ اس طرح کا قیام مجلی کی چمک کے مانند ہو تاہے جو انتائی

ظلمتوں اور تاریکیوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ ایک ایباشعلہ جو ظلم واستبداد 'انانیت اور دروغ گوئی کے در میان کو دیتا ہے 'ایک ایباستارہ جورات کے اند هیرے میں انسان کی نیک بختی کے آسان پر طلوع ہو تا ہے۔ یہ ایک ایسی نہضت یا تحریک ہوتی ہے جس کو "عقلائے قوم!" درست نہیں گردانتے۔

مہضت حینی کے افتخارات میں سے ایک ہی ہے کہ عقلائے قوم! اس کو درست نہیں سمجھتے تھے کیونکہ یہ عقلاء کے سطح نظر سے بلند تھا'نہ یہ کہ ان کی نظروں سے دور تھا۔ عرفاء نے اس کے عرفانی پہلو کواور اسکے بالائے عقل زاویہ کو نظر میں لے کراہے مکتب عشق کانام دیا ہے۔ ہمارے مرثیہ گوشعراء کی منطق بھی ہی ہے۔اسکے علاوہ بہت سے لوگول نے اس کو معنوی پہلودیا ہے۔ بید در ست ہے کہ یہ عشق اللی کا مکتب ہے۔ حضرت علی کا بھی فرمان ہے: مناخ رکاب و مصارع عشاق ۔ لیکن سوال بیہ ہے کہ بیہ عشق اور سلوک میدان کربلا جیسی نمائش گاہ میں کیوں ظہور پذیر ہوا؟خداوندعالم کے لئے یا اس معثوق کے لئے تو اس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ہاں! خداو ندعالم کی رضایت دین کی راہ میں فداکاری' سعادت بشر اور عدالت کے قیام کے لئے فداکاری میں ہے کہ جو پیغمبرول کا مقصد اور ہدف بھی تھا۔ ہمارے عرفاء حضرات اگر سیجے عاشق ہیں تو کیوں فقط مجلس ساع کی حد تک اینے عشق کا ثبوت پیش کرتے ہیں ؟ عشق حسین بے شک عشق اللي ہے 'ان كاعشق صادق اور حقیقی عشق ہے۔ان كابيه عشق فقط مجلس ساع میں اظہار نہیں بلحہ میدان مبارزہ میں عشق کی تصدیق بھی ہے۔ پس قیام حبیثی کا افتخاریہ ہے کہ ابن عباس جیسے لوگ اس کو صحیح نہیں جانتے تھے۔ بشر کے وہ تمام، مقدس قیام جو تاریکیوں میں ایک شعلے کی مانند کو دیتے ہیں 'دوسروں کو صائب نہیں لگتے۔خود ہارے زمانے میں مثلاً ہماری روحانی قدرت اگر غیر راہ خدامیں

صرف ہور ہی ہو اس پر کوئی اعتراض کرے ان حالات میں جبکہ ہر جگہ پر شیطانی قوت پورے طور پر مسلط ہو کوئی اعتراض کرے اور قیام کرے 'تو دونوں صور تول میں عقلاء اشکال کرینگے اور اس کوبد سلقہ کہیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیا سلقہ اور رسم ہے 'یہ کہال کی استفامت اور مجروی ہے ؟

پینمبراکرم کے بارے میں امیر المومنین کیا اچھی تعبیر رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں: "ارسله علی حین فترة من الرسل"۔ "آپ کواس وقت نبی بناکر بھیجا کہ جب بید دنیا پینمبر کے وجود سے خالی تھی"۔ "والدنیا کا سفة النور "۔ "دنیا نے نور کو گھن لگادیا تھا"۔

قرآن کریم حضرت ابراهیم کے قیام کے بارے میں فرماتا ہے: "ولقد آتینا ابراهیم رشدہ". "یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراهیم کو اسکی سمجھ ہو جھ بخشی تھی"۔ (سورہ الانبیاء آیت نمبراہ)

لفظ رشد سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراھیم ایک چیز کا احساس کرتے سے 'جس کا دوسر ہے لوگوں کو احساس نہیں تھا۔ یہاں تک کہ کہا" قالوا حرقوہ وانصروا آلھتکم"۔" کہنے لگے کہ اسے جلادواور اپنے خداوؤں کی مدد کرو"۔ وانصروا آلھتکم"۔" کہنے لگے کہ اسے جلادواور اپنے خداوؤں کی مدد کرو"۔

حضرت موی یک عبارے میں فرماتاہے: "ان فوعون علافی الادض و جعل اهلها شیعا..." تقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کرر کھی تھی اور و و جعل اهلها شیعا .... "یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کرر کھی تھی اور وہال کے لوگوں کوگروہ گروہ پر اگندہ کرر کھا تھا"۔ (سورہ قصص آیت نمبر م) مضرت علی نے بنبی امیہ کے فتنہ کے بارے میں فرمایا: "انہا فتنه عَمیاء مُظلمةً"۔ "سب سے خوفناک فتنہ بنبی امیہ کا ہے جو خود بھی اندھا ہوگا اور دوسروں کو بھی اندھا ہوگا اور دوسروں کو بھی اندھا ہوگا اور

آپ نے یہ بھی فرمایا: "لتجدن بنی امیہ لکم ارباب سوء" تم لوگ بنتی امیہ لکم ارباب سوء" تم لوگ بنتی امیہ کوہر آئینہ میں اپنے لئے بدترین حاکم پاؤ گے "۔

اور بیہ بھی فرمایا: "حتیٰ لایکون انتصار احد کم منهم الا کانتصار العبد من ربّه، "ان سے تمھاری داد خواہی الیی ہی مشکل ہوجائے گی جیسے غلام العبد من ربّه، "ان سے تمھاری داد خواہی الیی ہی مشکل ہوجائے گی جیسے غلام العبد آقاسے یامریدا ہے ہیرسے انصاف کا نقاضا کرے "۔ (خطبہ نمبر ۹۳)

# امام حسین اور دوسرے مصلحین

# جنہوں نے قیام کیا

وہ تمام لوگ جنھوں نے بٹریت کی خدمت کی ہے 'بٹریت پر ایک حق رکھتے ہیں۔ بیہ خدمت خواہ از راہ علم ہو'صنعت وہنر کے میدان میں ہو'یااکتثاف اور اختراع ہو' فلسفہ حکمت 'ادب واخلاق' غرض کسی بھی راہ میں ہو 'ان میں سے کوئی بھی راہ حق کے شداء کے برابر بشریت پر حق نہیں رکھتا۔اسی وجہ سے بشریت کا ر د عمل اور اظهارِ تشکر شداء کے بارے میں دوسروں سے زیادہ ہے۔ تمام اجماع بشر کے لئے عدل اور آزادی اتنے ہی اہم ہیں جتنا کہ تنفس کے لئے ہوا کی اہمیت ہے جسکے بغیر حیات انسانی کادوام ممکن نہیں۔ پیغیبر اکرم نے فرمایا:" الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم" "ليني ملك كفرك ساته باقى ره سكتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتا"۔ عالم اپنے علم میں 'کشف کرنے والا ا پناکشاف میں 'استاد اور تربیت دینے والا اپنے تعلیمات میں ' حکیم اور فیلسونی اینے حکمت اور فلیفہ میں 'شہداء کے مقروض اور مر ہون منت ہیں۔ جبکہ شہداء اینے کامول میں کسی کے مرہون منت نہیں ہیں اسلئے کہ بیہ شداء ہی ہیں جنہوں نے دوسروں کو آزادی دلائی تاکہ وہ اپنے فکر ' نبوغ اور ذکاوت کااظہار

کر سکیں۔ شہداء 'بشریت کے لئے شمع محفل کے مانند ہیں جوخود توجل گئے مگر بشریت کی محفل کوروش کر گئے ۔ا۔ (کسی شہید نے ایک شمع سے کہا کہ آج رات میں نے ورود بوار کو مزین کرویا .....)یا ایھاالنبی انا ارسلناك شاهداً و مبشراً و نذيراً ..... و سراجاً منيراً. "اے نبی! یقیناً ہم نے ہی آپ کو گواہیاں دینے والا 'خوشخبریاں سنانے والا 'آگاہ کرنے والا بناکر بھیجاہے اور اللہ کے حکم سے اس كى طرف بلانے والا اور روش چراغ "(سور وَ الاحزاب ٣٥ ٢٨) \_ يمال سراج سے تعبیر ظہور پیغیر کے زمانہ کے جامعہ کو بیان کر تاہے۔اگر لوگ راہ راست پر ہول تو جامعہ تاریک نہیں رہتااور پھر چراغ کی حاجت بھی نہیں رہتی۔ ایک ایسے حالات میں بزید خلیفہ بن گیا۔ بزید نے حاکم مدینہ کو لکھا:"خذ حسينا ..... بالبيعة اخذاً شديداً "لعنى الم خسين سے سختى سے بيعت لى جائے۔ بنابر این وہ بیعت کے سواکسی اور چیز پر راضی نہیں تھا۔اب امام حسین کیلئے تین رائے تھے 'جن میں ہے آپکو ایک کا بتخاب کرنا تھا۔ یا بیعت کریں اور تشکیم ہو جائیں۔ یا جیسا کہ بعض لوگ پیشنہاد کررہے تھے'بیعت نہ کریں اور اگر لازم ہو (البته لازم بھی ہوتا) توایخ آی کنارہ کشی اختیار کرلیں اور کسی درّہ یا کوہ کے دامن میں پناہ لے کر سر کش لوگوں کی طرح خوف و شجاعت کے در میان مخلوط زندگی سر کریں۔ تیسراراستدامام کے لئے یہ تھاکہ یزید کے خلاف قیام کریں' یمال تک کہ شہید ہو جائیں۔ان تین راستول مین سے پہلاراستہ بنی امیہ کے اعوان وانصار کا پیشنهاد تھا'جیسے مروان۔ دوسرے راستے کی محمد حنفیہ اور ابن عباس

<sup>۔</sup> شہیداور شمادت کے صفحات میں بیان کیا گیا ہے کہ ہر شمادت اپنجد نورانیت کو وجود بخشتی ہے اور اس کو ہم نے ایک فرد کی حالت ہے تشبید دی ہے کہ اچھے اعمال اور خود فراموشی اس شخص کے قلب میں صفااور نورانیت ایجاد کرتی ہیں۔ یہ مطلب ایک اعلیٰ نمونہ ہے جس کے بارے میں بحث و گفتگو کی ضرورت ہے۔

نے تجویزدی تھی۔اور تیسراراستہوہ ہے جس کوخود آپ نے انتخاب فرمایا۔ اگرامام عالی مقام پہلی راہ کا متخاب کر لیتے تواس کے معنی یہ تھے کہ آپّ اپنے دین اور آخرت دونول کویزید کی دنیا کیلئے فروخت کردیتے اور مسلمانوں کے کام سے پچھ سر و کارنہ رکھتے۔جو بھی ہونا ہے سو ہو 'یزید کے ساتھ مصالحت کریں اور ا پی جان بچانے کے لئے یزید سے ڈر کراس کی بیعت کرلیں۔ یہ وہی بات ہے جسکے بارے میں آپ نے فرمایا: یابی الله ذلك لناو رسوله و المومنوں و حجور طابت و طهرت وانوف حمية و نفوس ابية. اس كام كى نه خدان اجازت وی ہے 'نہ دین خدانے اور نہ ہی ہے ایمان کا تقاضا ہے۔وہ چھاتی کہ جس سے دود ھ پیاہے اور وہ روح عالی کہ جو سینہ میں رکھتے ہیں 'اس کام کی اجازت نہیں دیتے۔ کیکن دوسراراستہ! بیہ درست ہے کہ اس راستہ کواگر اختیار کر کیتے توبیعت نہ كرتے۔ليكن موضوع بيعت فقط منفي پبلونه ركھتا تھا كه بيعت نه كريں بلحه آپّ ا پے لئے ایک مثبت ذمہ داری بھی معین گر چکے تھے۔ آپ نے فرمایا:"ایھا الناس من راى سلطاناً جائراً مستحلاً لحُرُم الله ..... "ان سب باتول ك علاوه کهال امام حسین کی بلند روح اور کهال د شت و کوه میں فرار کرنا۔

امام جب مدینہ سے مکہ کی طرف جارہے تھے تو آپ اس بات پر بھی راضی ، نہیں ہوئے کہ شاہراہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار کریں۔اپنے بعض ہمراہیوں کی تجویز پر آپ نے فرمایا :

"لا والله لا افارقه حتى يقضى الله ما هو قاض."

"خداکی قتم میں اس راہ سے جدا نہیں ہوں گا'یماں تک کہ خداجو چاہتا ہے 'وہی ہو کر رہتا ہے' یہ بھی فرمایا: "لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا اقر فرار العبید. میں نہ ذلیل وخوار ہو کر کسی کوہاتھ دینے کو

تیار ہوں اور بنہ غلام بن کر فرار کرنے گو"۔ آپ کے پدر بزر گوار فرماتے نے "والله لو تظاهرت العرب علی قتالی لماولیت عنها ولو امکنت الفرص من رقابها لسارعت الیها".

"خداکی قشم اگر کل عرب والے ایک ہو کر مجھے سے جنگ کریں تومیں ان سے روگر وائی نئیں کروں گا اگر فرصت ملی تو میں ان کے تعاقب میں جلدی کروں گا"۔

تیسراراستہ وہی ہے جو آپ نے خودا بتخاب فرمایا۔

### اجتماع میں شہید اور شهادت کی قدرو قیمت

ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ہر شہادت اجتماع میں ایک نورانیت کو وجود بخشتی ہے۔ اور ہم نے اس کو تثبیہ دی تھی اس نورانیت سے جو کسی فرد کے قلب میں عمل خیر اور خود فرامو شی سے پیدا ہوتی ہے۔ جس قلب نے پاکیزگی پیدا کرلی اور ہدایت پالی اس سے تاریکی زائل ہو جاتی ہے اور اس کے لئے راہ زیادہ روشن ہو جاتی ہے۔ یہ مفہوم شہید اور شہادت کے قدرو قیمت کے بارے میں بحث کے لئے اچھا اور عالی زمینہ ہے 'خصوصاً قیام حینی کے دنیا کے اسلام میں آثار کے نقطہ نظر سے۔ اور اس نظر سے جھی کہ اگر اہامؓ نے شہادت ہی کے قصد سے حرکت کی ' نشر سے۔ اور اس نظر سے جھی کہ اگر اہامؓ نے شہادت ہی کے قصد سے حرکت کی ' شہر بھی آپ ایک صحیح منطق رکھتے تھے۔ یہ جملہ ان اللہ شاء ان یو ال قتیلا' ،

# منطق منفعت اور منطق حقيقت

منفعت پرستی کی منطق ایک منطق ہے اور حق پرستی اور اصلاح کی منطق دوسری منطق ہے ۔ ادائی عبد اللہ کو عقلائے قوم حرکت سے منع کررہے تھے۔ ان سب کی نفیحتوں کا محور امام حسین کی شخصی مصلحت ' دنیوی زندگی' تن کی سلامتی اور فرزندوں کی حفاظت تھا۔ کہتے ہیں سب سے زیادہ جامع گفتگو این عباس کی تھی۔ اگر کسی جگہ پر تعجب کرنا ہو تو ہمیں ابن عباس کی منطق پر تعجب کرنا چاہیئے۔ ابن عباس کی منطق میں جو چیز نہیں ملتی وہ فکر اسلامی 'ایثار اور خود فراموشی ہے اور جو چیز منطق منطق میں جو چیز نہیں ملتی وہ فکر اسلامی 'ایثار اور خود فراموشی ہے اور جو چیز منطق

ا۔ حضرت علی نے سرزمین کربلا کے بارے میں فرمایا: مُناخ رکاب و مصارع عشاق۔ (اوراس کی خاک کے بارے میں فرمایا: واها لك ایتهاالتربة لیحشرن منك اقوم ید خلون الحقة بغیر حساب" جھ پر آفرین ہے اے فاک کہ تیرے اندرے ایک ایک قوم محثور ہوگی جو حماب کے بغیر بہشت میں جائے گی"۔

حسین میں نظر نہیں آتی وہ اپنی ذاتی مصالح اور منافع ہیں۔ ا۔ منطق حسین وہی ہے جو آٹ نے فرمایا: حط الموت علی ولد آدم..... آٹ نے اپنی منطق کا اظہار محرریاحی کے جواب میں فرمایا:

افبالموت تنحوفنی. (کیامجھے موت سے ڈراتے ہو)اس کے بعد وہ چند معروف مشہور اشعار پڑھے: سامضی و ما بالموت عار علی الفتی.....

بدف مقدس وحس تعالی و نقدس

کلمۂ شہیداور کلمۂ شہادت ان معمول کے رائج کلمات میں سے ہیں جوہم فقظ کھے افراد کے لئے استعال کرتے ہیں۔ ہر قتل ہونے والا اور ہر مرنے والا شہید ہمیں ہے۔ ہر روز سینکڑوں آدمی مارے جاتے ہیں ' ہزاروں انسان مرجاتے ہیں ' ہمان کو شہید ہمیں کہتے۔ کلمہ شہید کو ایک بلند وبالا ' پاک و پاکیزہ اور نور انی دائرہ نے اپنے احاطہ میں لیا ہوا ہے۔ شہید اس کو کہتے ہیں جو ایک مقد س راہ اور مقد س ہدف کی خاطر اپنی جان دے۔ شہید کی تین خصوصیات ہیں۔

- (۱) وہ ایک مقدس ہدف کی راہ میں قتل ہوجا تاہے۔
  - (٢) اسے جاور انی اور پایندگی مل جاتی ہے۔
- (۳) تیسرے چیزوہ ہے کہ جس کو ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ شہید ایک پاک محیط اور جامعہ عطاکر تاہے۔

ہم نے یمال پر کما"مقدس راہ میں"، یہ نہیں کما"بزرگ راہ میں"، چونکہ ممکن

ا۔ فروغی کے نقل کے مطابق هر بر ث اپنر (Herbert Spencer) نے کما: "نیک لوگوں کی بلند ترین آرزویہ ہوتی ہے کہ وہ آدم سازی میں شرکت کریں یعنی مصلح ہوں "۔ ہمارے پیغیر اکرم کے فرمایا: بعثت لاتم مکارم الاحلاق: فداوند عالم نے ان کے بارے میں فرمایا: عزیز علیه ما عند "ان پر تمماری ہر مصیبت شاق ہوتی ہے۔ (توبہ ۱۲۸)

ہے مقصد بزرگ اور بااہمیت ہو لیکن مقد س نہ ہو۔اسکندر کہ جس نے دنیا کو اپنے قضہ میں لینے کی آر زو کا تعاقب کیا 'اصطلاحاً ہدف تو عظیم تھالیکن مقد س نہیں تھا' بلحہ عالی اور بلند وبالا بھی نہ تھا۔ اور جو بھی اس راہ میں مار اجا تا ہے 'وہ بٹر کی نظر ول میں محرّم اور مقد س نہیں ہو تا ۔اس نے اپنی خود پرستی کے دائرے کو توسیع میں محرّم اور مقد س نہیں ہو تا ۔اس نے اپنی خود پرستی کے دائرے کو توسیع دی تھی۔اسا گھی اس کا یہ عمل اس کے لئے کوئی نقد س اور احرّام کا پہلو پیدا نہیں کر تا۔ عمل اس وقت مقد س ہو تا ہے جب وہ خود پرستی سے ہٹ کر کسی ہدف کا حامل ہو۔ ۔ا' فقط مکلّف ہونے کے ناطے اور اپناو ظیفہ سمجھ کر اسے انجام دیا جائے۔

خصوصاً وہ تکالیف کہ جو نوع بخریت اور اجتماع کے لئے ہوں"المقتول دون عیا لہ و مالہ"۔ "جو قتل ہوا ہولیکن نہ اپنے عیال کے لئے اور نہ ہی مال و دولت کی خاطر" ، وہ شہید ہے کیونکہ اس نے بیہ کام وظیفہ 'شرافت' تکلیف

ا۔ شمیدوہ ہے جس نے اپنے خون کو قدر اور لدیت عقی اور اسے جادد ان بمایا۔ جو شخص اپنے مال کو نیک خدمت اور کار خیر میں خرچ کر تاہے وہ اس مال کو جادد انگی اور ارزش بختا ہے 'جو شخص اپنے علمی آ نار اور اپنی فکر چھوڑ کر جاتا ہے 'وہ اپنی فکر کو لدیت بختا ہے۔ اس طرح جس شخص نے صنعتی یا فنی آ نار چھوڑ کے ہوں 'اس نے اپنے ہم کو اور جس شخص نے اپنے فرز ندیادوسر وال کو تربیت دی ہے 'اس نے اپنے عمل کو ارزش اور ابدیت عطائی ہے۔ شمید اپنے خون سے ارزش اور ابدیت بختا ہے۔ شمید اور دوسر وال کے در میان یہ فرق ہے کہ شمید پاکباز ہوتے ہیں''اور سود اوبی اچھاہو تا ہے جس میں سب دوسر وال کے در میان یہ فرق ہے کہ شمید پاکباز ہوتے ہیں' اور سود اوبی اچھاہو تا ہے جس میں سب کچھ کیا ہوجائے''۔ عالم یامنیش (انفاق کرنے والا) معلم یامر فی (تربیت دینے والا) یا ہم مند 'اب سب کے کہا ہوجائے''۔ عالم یامنیش (انفاق کرنے والا) معلم یامر فی (تربیت دینے والا) یا ہم مند واس کے ہیاں جو پچھ ہے وہ اس کے ایک حصہ کو ارزش اور ابدیت جاتے ہیں۔ ہم اس سے قبل بیہ ہتا ہی ہیں کہ نہیں۔ شمید کا خون زمین پر گرنے نہیں پاتا کہ ہز ارگواہو جاتا ہے۔ یہ خون دوسر وں میں منتقل ہو جاتا اور نہیں۔ شمید کی ابدیت یا جادد انی کا مطلب ہی ہے۔ شمید ان کی رگ دیت یا جادد انی کا مطلب ہی ہے۔ شمید ان دوسر سے تاس میں شمید کا حد سے ہمارے بزر گوار اور پیشوایان شمادت شمید ان دوسر کی آر زو کرتے تھے۔ اس وجہ سے اسلام ہر زمانہ میں شمید کا حتاج ہے۔

وجدان اور دیانت کی خاطر انجام دیا ہے'نہ کہ مادی منفعت حاصل کرنے کے لئے۔ چنانچہ اگر کوئی انسان عدل اور آزادی یا توحید اور ایمان کے لئے قتل ہوجائے تواس کی یا کی اور پارسائی کے بہت بلند در جات ہیں۔

تعالی اور تقدس کی حِس بخر میں ایک محکم اور استوار حِس ہے۔ اس کا سر چشمہ بخر کی روح کی گرائی میں جاگزیں ہوتاہے' مثلاً حِس حقیقت خوابی (علم)' نیکی خوابی (اخلاق)' زیبائی خوابی (جمال) اور خودیہ وجود'بخر کے معماؤں میں سے ایک ہے کہ انسان محسوس اور ملموس منافع کے ماوراء کچھ امور کے سامنے ایک قتم کی تعظیم و تکریم اور خضوع کرتا نظر آتا ہے۔ لنداہر جھکاؤاور طلب جوانسان کے اندر سے ظہور کرتی ہے۔ اسکی جوانتا مشامدے میں آتی ہے 'بدن کرتی ہے۔ اسکی جوانتا مشامدے میں آتی ہے 'بدن شمیں ہے باعہ وہ ایک مستقل وجود ہے جوروح انسان میں ہے۔

بر کے مقدسات کاسلسلہ ذات احدیت پر منتھی ہوتاہے۔ خداوند عالم قدوس ہے مطلقاً تمام نقصانات سے منزہ ہے۔ "ھو اللہ الذی لا الله الا ھو المملك القدوس ..... "وہ اللہ ہے جس کے سواکوئی اللہ نہیں وہ بادشاہ ہے 'برا پاکیزہ صفت ہے ..... "(سور ہُ اجزاب: ۲۳)۔

للذابشر کے لئے مقدس ترین عمل شرک اور بت پرستی ہے جنگ ہے۔

ا۔ یہاں پر اس بات کی تحقیق ہونی چاہنے کہ قداست کا اصلی ملاک (معیار) کیا ہے؟ خود پر سی کیوں پلید ہے اور دوسروں کی خدمت کیلئے انجام وظیفہ کے لئے اور مسؤلیت یا خدا کی رضایت کے لئے عمل کیوں مقدس ہے؟ آیا ملاک ملاک مادیت اور مادہ سے خالی ہونا ہے؟ آیا ملاک وجود وعدم ہے؟ آیا ملاک حرکت اور توقف ہے؟ آیا ملاک وجود وعدم ہے؟ آیا ملاک علت جیسا کہ متن میں ذکر ہوا 'جمان کے ابداف ہے ہم آ جنگی اور دنیا کی تکاملی کی طرف حرکت ہے؟ آیا نقذی کی علت جیسا کہ متن میں ذکر ہوا '

### مقدس تحريكيس :

مقدس قیام اور تحریکیں انبیائے عظام سے شروع ہوئی ہیں۔ قرآن کریم
کے سور و شعراء میں انبیاء کے مقدس جہاد کا خلاصہ بیان ہوا ہے۔ حضرت موسی ابراہیم 'نوع 'هوو 'لوط 'صال خشعیب اور خاتم الانبیاء کی داستانوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہواہے کہ ان سب نے بت پرسی 'ظلم وستم 'جمل 'تعصب ثقلید 'اسر اف ' تبذیر ' زمین پر فساد 'فشاء اور موہوم اجتماعی امتیازات سے مبارزہ کیا۔ بھی ان چیزوں سے تجاوز نہیں کرتے۔

امام حسین اسی راہ پر چلے جس راہ پر تمام انبیاء چلے تھے۔ لیکن امام حسین کے لئے ایک امام حسین کے لئے ایک ایسی صورت پیش آئی جو دوسروں کو پیش نہیں آئی تھی۔

بیاعتراض که امام حسین نے کیول فداکاری کی اور کیول تعلیم نہیں ہوئے اور کیول اپنی جان کی حفاظت نہیں کی ور حقیقت تمام انبیاء اور اولیاء پر اعتراض ہے۔ دین کی منطق ایثار ہے۔ و ہو ٹر ون کی بنیاد خود فراموشی اور فداکاری ہیں ہے۔ دین کی منطق ایثار ہے۔ و یؤٹرون علیٰ انفسہم ولو کان بھم خصاصة "" دوسرول کو اپنے نفس پر مقدم کرتے ہیں چاہے 'خود اٹھیں کتی ہی ضرورت کیول نہ ہو"۔ (سور ہ حشر آیت ۹)" ویطعمون الطعام علی حبه مسکنا و یتیما و اسیراً" "یہاس کی محبت میں مسکین 'یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں "۔ (سور ہ انسان آیت ۸)" من اصبح ولم بھتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، ""اگر کوئی مسلمان صبح اصبح ولم بھتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، ""اگر کوئی مسلمان میں کرے اور مسلمان نہیں "۔

اینے جان 'مال 'باپ 'فرزند' ہوی 'رشتہ دار 'خاندان 'سرمایہ 'نوکری 'پیشہ ' گھر 'ان سب سے تعلق ایک انسان کیلئے طبیعی بات ہے 'بلعہ ان میں سے اکثر ہر حیوان کے لئے بھی طبیعی ہیں۔ دین آیا ہے تاکہ انسان کوعالی امور کا شیفتہ بنائے اور عالیتر درس دے: "قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوا نکم و ازواجکم وعشیرتکم واموال اقتر فتموها و تجارة تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یاتی الله بامره طوالله لا یهدی القوم الفاسقین ".

"بغیبر آپ کہ دیجئے کہ اگر تمھارے باپ دادا'اولاد'برادران'ازواج'
خاندان و قبیلہ اور وہ اموال جنھیں تم نے جمع کیا ہے اور وہ تجارت جس
کے خمارہ کی طرف سے فکر مند رہتے ہو اور وہ مکانات جنھیں پیند
کرتے ہو'تمھاری نگاہ میں اللہ'اس کے رسول اور راہ خدا میں جماد سے
زیادہ محبوب ہیں تو وقت کا انظار کرویاں تک کہ امر اللی آجائے۔اور
اللہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتاہے"۔

(سوره توبه آیت نمبر ۲۴)

## تحریک حسینی میں ایک قوی ادر اک کاوجود

ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ ایک بہضت کے مقدس محترم اور متعالی ہونے اور لو گوں کے افکار وعقول میں روحانی سیادت پیدا کرنے کیلئے چند چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلا مرحلہ بیہے کہ اس کے اہداف ومقاصد پاک اور طاہر ہوں۔ ہدف ومقصد ' شخصی اغراض 'مادّی منافع'اینی آرزووُں کا حصول 'حرص وطمع 'جاہ طلبی 'شهوت رانی'خود خواہی'خود پرِستی'تعصب' قومیت درنگ نه ہو۔ نهضت خدا کی خاطر ہو' امر خدا' توحید' عدل و انصاف کیلئے' آزادی اور مظلوم کی حمایت کیلئے اور ضعیف کے دفاع کے لئے ہو۔ ان فرعون علافی الارض وجعل اہلھا شیعاً يستضعف طائفة منهم ..... "فرعون نے روئے زمین پرسر کشی اختیار کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کردیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو کمزور بناکر ذلیل کرتا تھا"(سورہ قصص آیت ۴)۔ نہضت مقدس دلوں کو لرزادیتاہے۔ بیہ مہضت ایک ایسی سوزش ہے جو انسانی ضمیر اور وجدان میں پیدا ہو تا ہے۔ جامعہ انسانیت کی خاطر ہو تاہے۔ اجتاعِ بشری کے کچھ مقدس اصول ہیں۔ یہاں پر اصولول کا جماعی پہلوہو تا ہے'نہ کہ انفرادی پہلو۔ا۔انسانیت کے بیہ وہ عالی اصول ہیں کہ انسانی زندگی انہی پر قائم ہے اور انسانی زندگی کی روح میں اصول ہیں۔ زندگی کے لئے روح ہے جو زندگی کے وسائل سے بلند وبالاتر ہے۔ زندگی کے وسلوں میں سے اگر ایک وسیلہ موجو دنہ ہو توبشر دوسرے وسائل کے ذریعے زندگی بسر کرسکتا ہے۔ لیکن اگر عدالت' حق' آزادی' کے بیہ مقدس کلمات بٹریت کی کتاب سے محو ہوجائیں تو یہ ایبا ہے 'جیسے "ہوا" کو فضا سے محو

<sup>۔</sup> ا۔ اوسرے الفاظ میں خود پر تی اور منفعت پر تی ہے ہٹ کر خود کو جاٹمعہ کے مصالح پر فداکر دیں 'حق وعدالت پر فداہو جائیں 'حق وعدالت میں تبدیل ہو کراسکا پیکر بن جائیں اور حق وعدالت کی طرح مقدس ہو جائیں

کر دیاجائے۔اس فضامیں اگر چراغ نہ ہو' فرش نہ ہو' لاوڈ سپیکر نہ ہو' چاد رنہ ہو' پکھانہ ہو۔ان کے نہ ہونے اور "ہوا" کے نہ ہونے میں فرق ہے۔

ان جہضتوں کے مقد س متعالی اور محترم ہونے کی دوسری علت یہ ہے کہ انبوہ ظلمت مالیوسی اور مطلق نا میدی کے در میان ایسے موقعوں پر کہ جب آ ہان بھر یت پر کوئی ستارہ نظر نہ آئے اس وقت یہ جہضتیں بجلی کی طرح چمتی ہیں اور حقانیت کی مشعل راہ کے مثل نمودار ہوکر آدمیوں کی راہ نمائی کرتی ہیں۔ یہ جہضتیں سکون کے در میان ایک حرکت اور موت کے سکوت وسناٹے میں ایک چیخ بہیں۔ یہ سالیہ چین سکون کے در میان ایک حرکت اور موت کے سکوت وسناٹے میں ایک چیخ بیں۔ یہ تاریخی میں بجلی کے مانند اور کثیر کے در میان قلیل ہیں۔ "مجم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله"۔" اکثر چھوٹے چھوٹے گروہ بڑی بڑی جمعتوں پر عظم خدا سے غالب آجاتے ہیں "(سورہ بقرہ آتیت نمبر ۲۲۹)۔ یمی وجہ ہے کہ یہ بہضتیں خود پرست عقلاء کوصائب نظر نہیں آتیں۔ یہ بہضتیں ایک وجہ ہے کہ یہ بہضتیں خود پرست عقلاء کوصائب نظر نہیں آتیں۔ یہ بہضتیں ایک بینچادیتا ہے۔ ایسے بادل کی طرح ہیں جو صحر اوک میں پیاسوں پربر سے ہیں اس محبوب کی طرح ہیں جو پہلے سے بتا کے بغیر عاشق کی افر دہ حالت میں خود کو اس تک پہنچادیتا ہے۔

وبريدياتي بوصل حبيب وحبيب ياتي بلا ميعاد

"اوروہ قاصد جو دوست کے وصال کی خبر لار ہاہے۔اوروہ دوست جو وعدہ کیئے بغیر ہی پہنچ جاتا ہے"۔

ان مہضتوں کے مقد س اور محرم ہونے کی تیسری علت یہ ہے کہ یہ ایک قوی ادارک اور ایک مؤر بھیر ت ساتھ لئے ہوئے ہوتی ہیں جو پردہ کے پیچھے سے ظواہر کو دیکھ سکتی ہیں۔ دوسر سے الفاظ میں یہ چیثم بھیر ت سے خام این میں اس چیز کو دیکھ لیتی ہیں جو دوسر وں کو آئینہ میں بھی نظر نہیں آتی۔ جسطرح گزشتہ دوعلتوں کے بیان میں ہم نے اِن آیات قر آنی سے استنباط کیا آیۂ من انصاری الی دوعلتوں کے بیان میں ہم نے اِن آیات قر آنی سے استنباط کیا آیۂ من انصاری الی

الله\_"كون ہے خداكى راہ ميں ميرامدد گار ہو" (سورہ آل عمران ٥٢) اور آية سراج منیر (سوره احزاب ۲۲) اور آیئیستضعف طائفة (سوره فقص ۲۷) اس طرح اس علت میں بھی کہ مقدس مہضتوں میں ایک قوی احساس اور بھیر ت موجود ہے ، قرآن سے استباط ہو تاہے یہ ایک چیز کو محسوس کر لیتے ہیں جو دوسرے نہیں کریاتے۔ بیرایک چیز کودیکھے لیتے ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتی۔ يمال بھي قرآن ہے استباط ہوتا ہے 'جیسے آية ولقد آتينا ابراهيم رشده۔"اور ہم نے ابر اہیم کو اس سے پہلے ہی ر شد عطا کر دی تھی"۔ (سورہ الا نبیاء آیت نمبر ۵۱) اور آیه نحن نقص علیك نبا هم بالحق انهم فتیة آمنوا بربهم و زدنا هم هدی ً. "ہم آپ کوان کے واقعات بالکل سے سے بتارے ہیں یہ چند جوان تھے جوایے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کردیا تھا" (سورہ کھف ۱۳)۔ (کلمہ رشد عربی میں بڑھنے اور پھو لنے کے معنی میں نہیں ہے جیسا کہ فارسی میں استعال ہوتا ہے بلحہ اس کے معنی وہی ہیں جو فقہ میں ہے۔ مثلاً كمت بين "عاقل بالغ اوررشيد موناجا بيع" دوسرى آيت مين كلمه "زدنا هم هدی " بھی اسی رشد کے معنی میں ہے)۔ سید جمال الدین افغانی کی مہضت اس لحاظے مقدی ہے کہ بیا بے زمانہ سے زیادہ بھیر ت رکھتے تھے۔ یہ سید جمال کے ان خطوط سے پیتہ چلتا ہے جوانھوں نے علماء کے نام لکھے ہیں۔

البتہ ان نہضتوں کے مقدس ہونے کے اور بھی پہلو موجود ہیں۔ جیسے فوج اور تھی البتہ ان نہضتوں کے مقدس ہونے کے اور بھی پہلو موجود ہیں۔ جیسے فوج اور قوت کا برابر نہ ہونا 'ظاہر کی اور مادی لحاظ سے لیس نہ ہونا جیسا کہ حضرت موسیٰ 'حضرت ابراہیمؓ اور حضرت محدؓ نے یکہ و تنها قیام کیااوراسی طرح حضرت امام حسینؓ نے بھی (اس پہلوکی دوسر کی علت کی طرف برگشت ہے)۔ نہضت امام حسینؓ میں ایک قوی اور اک کا وجود تھا اور وہ یہ تھا کہ بنی امیہ کا منہ کا

پس پردہ اسلام کے خلاف جاری عمل جے ظاہر بین لوگ نہیں دکھ رہے تھ 'وہ خہضت حینی کے شرکاء کو نظر آرہاتھا۔ ابوسفیان نے حضرت عثمان ہے گھر میں کہاتھا: یابنی امیہ! تلقفو ھا تلقف الکرۃ' اما والذی یحلف به ابوسفیان لا جنۃ ولا نار' وما زلت ارجوھا لکم ولتصیرن الیٰ ابنا ئکم و راثۃ ۔

''اے بوامیہ! ملک ہے اور سلطنت ہے۔ حق' معنویت' جنت' جنم' ہیہ سبب محصوث ہے۔ اس گیند کو اپنے میدان سے خارج نہ ہونے دو۔ ایک دوسر سے جھوٹ ہے۔ اس گیند کو اپنے بیٹوں کیلئے موروثی قرار دے دو''۔

کیاس دے دواور اس کو اپنے بیٹوں کیلئے موروثی قرار دے دو''۔

یزید کی ولیعہد کی کا موضوع اور اسکے لئے لوگوں سے بیعت لینا' ان سب میں مقدم امام حیین سے بیعت لینا' ابوسفیان کی خطر ناک حزبی فکر کو جامۃ عمل مقدم امام حیین سے بیعت لینا' ابوسفیان کی خطر ناک حزبی فکر کو جامۃ عمل بہنانے کے لئے تھا۔ اور سے بھی اپنی جگہ پر ایک اصول تھا۔

لیکن ظاہر بین آنکھیں' تظاہر سے فریب کھانے والے اور ہر چیز کو ظاہر پر حمل کرنے والے لوگ ان امور پر کوئی توجہ نہیں رکھتے تھے۔ اور یہ جوامام حسین نے فرمایا: و علی الاسلام السلام اذ قدبلیت الامة براع مثل یزید' ایک حقیقت تھی جے امام حسین درک کررہ ہے تھے۔ دوسر بو گول نے اس حقیقت کودرک نہیں کیا۔ امام حسین دکھ رہے تھے کہ برنید کی خلافت در حقیقت ابوسفیان کودرک نہیں کیا۔ امام حسین دکھ رہے تھے کہ برنید کی خلافت در حقیقت ابوسفیان کے دیے ہوئے اصول' خلافت اپنیٹوں کیلئے موروثی بناؤ' کو عملی جامعہ بہنانا ہے۔ آپ جان رہے تھے کہ اس صور تحال میں اگر خاموشی اختیار کرلیں گے تو یہ ایک سنت بن جائیگی اور کچھ احادیث بھی جعل ہو جائیں گی کہ خلافت' ابوسفیان کے خاندان میں ہونا چا ہے۔ امام حسین یہود' نصار کی' مجوسی' عرب کے مشر کین یامر تدلوگوں کے ہاتھوں نہیں مارے گئے 'مسلمانوں بلحہ ان کے پدر بردر گوار کے یا تھوں شہید ہوئے۔ حتیٰ کہ شامیوں کے ہاتھوں بھی شہید نہیں دوستوں کے ہاتھوں بھی شہید نہیں

ہوئ کو فیول کے ہاتھوں شہید ہوئے۔البتہ کوفی مرعوب سے 'تمام لوگ رؤسا کے تابع دار سے اور رؤسا رشوت خور سے۔ اما رؤساؤ هم فقد اعظمت رشوتھم وملئت غرائر هم''ان کے رؤساکی جھولیاں بھر چکی تھی اور وہ بڑے بڑے بینک دریافت کر چکے سے "۔ در ہم ودیناران کے راستوں میں بھیر دیئے گئے سے۔ کہ عام لوگوں کی درک ضعیف تھی اور وہ جلد گھلاد بین والے سے 'جیساکہ ہم آگے اس کی وضاحت کریں گے۔

اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا ہے کہ امام حسین کی شہادت کی علتوں میں سے اہم ترین علت 'اس طرح لوگوں کے بنی امیہ کا گرویدہ ہوجانے کی اہم ترین علت 'لوگوں کی جمالت تھی۔ دوسری طرف ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ امام حسین شخص پزید سے جنگ نہیں کررہے تھے۔ آپ کی شخصیت اس سے کہیں بلند وبالا تھی کہ آپ کا ہدف کوئی شخص یا فرد ہو۔ آپ کا ہدف اصولی اور کلی تھا۔ حقیقت میں امام حسین ظلم اور جمل سے مبارزہ کررہے تھے۔ چنانچہ زیارت میں ہمیں تلقین اور تعلیم دی گئی ہے کہ اس مقابلہ کا ہدف و مقصد جمل و گر اہی کا خاتمہ اور قلع قمع کرنا ہے۔ زیارت اربعین میں ہے : و بذل مھجتہ فیك لیستنقذ عبادك من الجھالة و حیرة الصلالة. (اور تیری راہ میں اپنا خون بہایا تا کہ تیرے من الجھالة و حیرة الصلالة. (اور تیری راہ میں اپنا خون بہایا تا کہ تیرے من الجھالة و حیرة الصلالة. (اور تیری راہ میں اپنا خون بہایا تا کہ تیرے من و رائی سے باہر نکال لیں)۔

اب ہم اس بات کی توضیح کریں گے کہ لوگوں کی جمالت سے مرادیہ نہیں ہے کہ وہ لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے یا کچھ پڑھا نہیں تھا'اسلئے ایسے عمل کے مر تکب ہوئے۔ اور اگر کچھ پڑھے لکھے ہوتے' کچھ مخصیل کئے ہوئے ہوتے تو ایبانہ کرتے۔ نہیں'ایبا نہیں ہے۔ دین کی اصطلاح میں جمالت کو زیادہ تر عقل کے مقابلے میں استعال کیا جاتا ہے اور اس سے مراد تنبُہ عقلی ہے کہ لوگ عقلی بیداری

ر کھتے ہول (دوسرے لفظول میں مشاہدے میں آنیوالے واقعات کا تجزیہ و تحلیل اور کلیات کو جزئیات پر تطبیق کرنے کی قوت رکھتے ہوں۔اسکاانپڑھ اور پڑھا لکھا ہونے سے چندال ربط نہیں ہے۔ علم 'کلیات کو حفظ اور ضبط کر لینے کی قوت ہے اور عقل سے مراد محلیل کرنے کی قوت ہے۔)بالفاظ دیگر امام حسین لوگوں کی فراموشکاری سے شہید ہوئے۔ کیونکہ لوگ اگر اپنی پچاس ساٹھ سالہ تاریخ کو مد نظر رکھتے اور ان میں اگر عبرت پکڑنے اور نتیجہ اخذ کرنے کی قوت بیدار ہوتی اوربه تعبيرٍ سيدالشهداء: ارجعوا إلى عقولكم . اگرايخ گزشته بچاس سائھ سالہ تجربہ پر غور کر کے عقل سے کام لیتے 'ابو سفیان اور معاویہ کی اور کو فہ میں زیاد کی جنایات اور خاندان بنوامیہ کے جرائم کو اگر نہ بھلاتے ' ذاتی منفعت کے لئے معاویہ کے ظاہری دین کادم بھرنے سے اگر فریب نہ کھاتے اور اس کی گہر ائی میں جا کر غور کرتے اور بیہ حساب کرتے کہ آیادین ودنیا کے لئے حسین بہتر ہیں یا یزید ومعاویہ اور عبیداللہ' توہر گزاس طرح سے واقعہ رونمانہ ہو تا۔ پس در حقیقت اس واقعہ کی اصل علت ہے تھی کہ لوگ جو نسبتاً اسلام کے معتقد تھے 'انہوں نے خاندان رسالت کے ساتھ بیرویة رکھاتھا' در حالانکہ سب قربتے الی اللہ کفار سے جنگ میں شرکت کیلئے حاضر تھے۔ یہاں فقط اور فقط لو گول کی فراموش کاری تھی اور وہ مکرو فریب سے دھو کا کھا گئے تھے۔ لینی اُنمیں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ پشت یرد و نفاق کود کھے لیتے۔وہ شعائر اسلامی کے ظاہر کو محفوظ دیکھ رہے تھے 'لیکن اصول اور معانی کے در میان ہے رخصت ہوجانے کی طرف انکی توجہ نہ تھی۔ البته جیساکه پہلے عرض کرچکا کہ اس حادثہ میں رعب 'خوف وہراس اور درندگی ا یکطرف اور رؤساء کے اخلاق کی تباہی 'انکی رشوت خوری 'انکی طمع اور چھوٹے لوگوں کی قبیلہ کے رؤسا کی اندھی اطاعت '(عرب قبیلوں کی خوکے مطابق)

حسین کواپنے نانا کی تلوار ہے مارا گیا۔اس کی علت لو گوں کی جمالت و ظاہر بینسی مستن میں مناب نامی کی سات

اور حفظ ظواہر وشعائرے فریب کھاناتھا۔

اس حادث کے جملہ عوامل میں سے ایک 'جرکااس میں زیادہ دخل تھا 'وہ کے محرکین میں سے ایسے لوگوں کا ایک گروہ تھاجو فطر تا جنایت کار تھے۔"عقاد" کے بقول: المسخاء المشوّهین اولیك الذین تمتلی صدور هم بالحقد علی ابناء آدم ولاسیما من كان منهم علی سواء الخلق و حسن الاحدوثة ' فاذا بهم یفرغون حقد هم لعدائه' وان لم ینتفعوا باجر او غنیمة." یہ منخ شدہ بدشكل لوگ ہیں۔ ان کے سینوں میں فرزندان آدم خصوصاً خوش اخلاق اور نیک آثار کے حامل لوگوں کے لئے كینہ بھر اہوا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اور نیک آثار کے حامل لوگوں کے لئے كینہ بھر اہوا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے ایپ تمام كيوں كودشمنی میں ان کے سر پر پھینك دیا 'اگر چہ اس كام سے ان كوكوئى یاداشیاغنیمت نصیب نہیں ہوئی'۔

## امام حسينًا كى شهادت ميں داخل عوامل كاخلاصه

ہم یماں پر تاریخی بحث کے اعتبار سے اس طرح سے عناوین مرتب کر سکتے ہیں کہ امام حسین کو کن لوگوں بیں کہ امام حسین کو کن لوگوں نے اور کس لئے شہید کر دیا ؟ اسی طرح 'کن لوگوں نے اور کس لئے شہید کر دیا ؟ اسی طرح 'کن لوگوں نے اور کس لئے آئے کی مدد کی ؟

جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ کن لوگوں نے شہید کیایا کن لوگوں نے مدد کی ' تو وہ تو معلوم ہے۔ مگر بیہ بات کہ کن چیزوں نے شہید کیایا مدد کی 'اس کا جواب بیہ ہے کہ امام حسین کورے کی حکومت کی لالچے نے 'مال کی طمع نے (خولی نے کہا جئتك بغنا الدھر)'رؤساء کے رشوت لینے کے (اما رؤساؤھم فقد

اعظمت رشوتھم وملئت غرائرھم) بد دلی نے عام لوگوں کی مرعوبیت نے برید کی محبت کی طرف میل نے (ائن زیاد چاہتا تھاکہ برید کے دل میں اس کے باپ نے برید کی ولی عمدی پر تعلل کیا تھا' اس کی تلافی کرے ) واقی خبات نے (جیسے شمر) اور مستی' غرور' تکبر' تھا' اس کی تلافی کرے ) واقع پن نے اور ان سب سے بالاتر عام لوگ جو متلمان بد بختی اور برید کے اوچھے پن نے اور ان سب سے بالاتر عام لوگ جو متلمان سے معتقد تھے'لیکن فراموش کار تھے'جنہوں نے اپنی ساٹھ (۱۰) سالہ تاریخ بیٹ کر نہیں دیکھی تھی 'جو گزر چکے تھے ان کو فراموش کر دیا تھا اور ظاہر کی کاموں سے فریب کھا گئے تھے'ان سب نے حسین کو شہید کیا۔

کن چیزوں نے امام کاساتھ دیا؟ ایمان نے 'ساٹھ سالہ تاریخ پر توجہ نے (جیسا کہ زہیر اور امثالِ زہیر کے کلمات سے معلوم ہو تاہے ) 'جوانمر دی اور مردانگی کی حس نے 'غیب پر ایمان نے اور ان ہی جیسی دوسری صفات نے آپ کی مدد کی۔

### ایک نہضت کے نقدس کے علل

گزشتہ مطالب سے مربوط رہتے ہوئے 'اب ہم یہ جانے کی کوشش کرینگے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جس کے سبب ایک قیام مقدس 'پاک 'عظیم اور لائق احترام ہوجاتا ہے تاکہ پھر وہ دوسری تح یکوں کے لئے ملاک 'مایہ 'اصول اور معیار بن جائے۔ مقدس ہونے کے معنی یہ ہیں کہ لوگ اس کی طرف ایسی نظر سے دیکھتے ہیں جس طرح مافوق مادی اور مافوق طبیعی چیزوں کی طرف نگاہ کرتے ہیں۔ پھر یہ اس حد تک عظیم اور محترم ہوجاتا ہے کہ کسی بھی نہضت کا اس کے مقابل قیاس نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ اس سے تثبیہ دی جاتی ہے اور وہ پیروی کے قابل ہوتی ہے۔

تقریباً چودہ سوسال گزر جانے کے بعد بھی اس نہضت کی قداست اور خارق العادہ اہمیت ہونے کی تین وجوہات ہو سکتی ہیں:

ا۔ اس نہضت کا ہدف قد اسیت ۱۰ تعالی اور عظمت ہے 'یعنی جو ہدف ہے 'وہ حقیقت ہے 'نہ کہ ذاتی منفعت۔ یہاں فداکاری ہے اور منفعت کی قربانی ہے 'حقیقت کیلئے اور خداکی راہ میں۔ ظاہر ہے اگر کوئی اسلئے قیام کرے کہ پانی اور روٹی ملے 'کسی مقام اور منصب پر پہنچ سکے 'مال ودولت یا قدرت حاصل ہو جائے 'بقول حظلہ بادغیسی اگر قیام کرے سر دار ہونے کے لئے یا نیٹ لسٹ ہو جائے 'بقول حظلہ بادغیسی اگر قیام کرے سر دار ہونے کے لئے یا نیٹ لسٹ (Nationalist) بعنی ملی اور وطنی تعصب کے لئے 'ایسے قیام مقدس نہیں ہوتے۔ بلحہ ایسے قیام میں تودوسروں کو وسیلہ بنایا جاتا ہے 'اسلئے قیام کرنے والا محکوم بھی ہو جاتا ہے 'خواہ نتا بج موافقت میں ہوں یا شکست ہو۔ ایسا قیام والا محکوم بھی ہو جاتا ہے 'خواہ نتا بج موافقت میں ہوں یا شکست ہو۔ ایسا قیام

<sup>۔</sup> ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ مقد س و متعالی ہدف اور عظیم ہدف میں فرق ہے۔ اسکندر' نادر شاہ' اساعیل اور ان جیسے دوسرے لوگ عظیم ہدف میں شرق ہے۔ اسکندر' نادر شاہ' اساعیل اور ان جیسے دوسرے لوگ عظیم ہدف کے مالک تھے لیکن ان کے ہدف مقدس نہیں تھے۔ یہ لوگ خود خواہی اور جاہ طلبی کے عظیم نمونے تھے۔ تھے' نہ آزاد کی چاہنے والے تھے اور نہ حقیقت جو اور نہ ہی خیر خواہی ہمڑ دوستی اور خدا پرستی کے کوئی بڑے نمونے تھے۔

سی معاملہ یا تجارت کی طرح ہوتا ہے کہ مجھی اس میں نفع ہوتا ہے تو مجھی ان منافع ان نقصان کے طرح کا قیام منافع نقصان ہے۔ اس طرح کا قیام منافع کی خاطرا کی شخص کا دوسر ہے شخص کے ساتھ مقابلہ و مبارزہ ہوتا ہے۔ اس دلیل کے تحت ایسے قیام بے وقعت ہیں۔ امام حسین کا اپنے پدر بزر گوار کی پیروی کرتے ہوئے یہ فرمانا:

"اللهم انك تعلم أنّهُ لم يكن ما كان منّا مُنا فَسهَ في سلطان ....." ورحقيقت اپني آرزواورايخ در دول كابيان ب-

کیکناگر قیام ومبارزہ' دو نفر کے در میان شخصی نوعیت کانہ ہو' منافع کے خاطر نہ ہوبلچہ ایک قتم کے عقیدہ 'ظلم' فساد' شرک اور بت پرستی پر مبنی حکومت کے خلاف ہو 'بشریت کو اجتماعی غلامی سے نجات دلانے اور خطرناک اعتقاد سے بچانے کے لئے ہو 'بالاخر بشریتِ کو عفریت جہل وضلالت' ظلم واستبداد اور استحصال سے نجات ولانے کے لئے ہو (وبذل مهجته فیك لیستنقذ عبادك من الجهالة وحَيَرةِ الضلالة فدا كے علم كى تعميل اور رضامے حق كى تحصیل کے لئے ہو (ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین ) ایثار اور فداکاری کی بنیاد پر ہو 'خلاصه کلام پیے که اگریته مبارزه خالصتاً الله کی خوشنودی کیلئے ہو اور کوئی بھی منفعت آڑلے نہ آئے بلی منفعت کو حقیقت کی خاطر خطرے میں ڈال دے 'ایبامبارزہ در حقیقت بشر کی روحِ حقیقت پرستی کا ایک جلوہ ہے اور خود پرستی کی ضد میں ہے۔ بیہ مبازرہ انی اعلم مالا تعلمون کا مصداق ہے 'جو طبیعاً تقدس اور عظمت پیدا کرتا ہے۔ ایما مبارزہ صدیث هجرت الی الله اور الی الرسول کا مصداق ہے۔بالفاظ دیگر قداست کا ایک پہلوصاحب نہضت کے درد کی

نوعیت اور اس کی آر زو کی نوعیت سے مربوط ہے۔

قیام امام حسین اس عضر سے حداعلیٰ کے درجے تک توانگر تھا۔اس قیام میں آت کے تمام منافع کی کلی طور پر یقین دہانی ہور ہی تھی۔اسلام ومسلمین کو ظلم کے چنگل سے نجات ولانے کے لئے "آیٹ اپنے جان ومال اور تمام تر ہستی کو خطرے میں ڈال دینے کے لئے خود حاضر ہو گئے تھے۔اس بناء پر آپ سوفیصد ایک شهیداورایک یا کباز ہیں 'بلحہ سیدالشہداءاوریا کبازوں کے سالار ہیں۔ ۲۔ کسی خہضت کو یا کیزگی 'بلندی اور جنبہ جاودانی دینے کیلئے دوسرا عامل اس معاشرہ کے خاص شرائط ہیں۔ا۔روز روشن میں چراغ کوئی اہمیت نہیں ر کھتااور چاندنی رات میں جب مطلع صاف ہو تو تاروں بھر ہے آسان کی اہمیت کم ہوتی ہے لیکن مطلق تاریکی میں جب ہاتھ کوہاتھ سجھائی نہیں دیتا' یہ زیادہ اہمیت کی حامل ہو جاتی ہیں۔ یہ اس یانی کے مانندہے جو بیابان میں کسی پیاسے پربر سے یااس بارش کی مانند جو جہت زیادہ بے آب وختک زمین پربادل سے برسے۔بالفاظ دیگر بیہ دوسر اعامل ایک ایسی قدرت ہے کہ جو "انا ربکم الاعلی" کہنے والے فراعین ونمارید کے مقابلے میں اور ان مغرورول ' ستمکروں اور خونخواروں کے مقابلہ میں کہ جن کی تلواروں ہے خون ٹیکتا ہے 'آتش جنگ روشن کرتا ہے۔

يغير اكرم في فرمايا: "افضل الاعمال (افضل الجهاد) كلمة عدل عند امام جائر ".

ا۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اس طرح کے قیام تاریکی میں بھلی کی ایک لیگ ہیں 'سکوت'استبداداور ظلم کے در میان ایک مقدس شعلۃ ہیں ایک ایساستارہ ہیں جو شب کی تاریکی میں بھھے ہوؤں کوراہ بتلانے کیلئے طلوع ہوا ہے۔ ایسے قیام مظہر عشق ہوتے ہیں اور عام معاشی حساب گروں کی عقل میں نہیں ساکتے۔

"افضل ترین اعمال (یا افضل ترین جهاد) جائر و ظالم حاکم کے سامنے حق کیات کرناہے "۔

جس ماحول میں آزادی ہو وہاں پر آزادی کی بات کرناکوئی کمال نہیں۔ لیکن جس ماحول میں ظلم وستم کی قدرت اور حکومت ہو 'جمال انسانی نفوس سینوں میں محبوس ہوں' گئری سے زبانیں نکالی جارہی ہوں' ہاتھ اور پاؤل کاٹے جارہے ہوں' مرول کو نیزوں پربلند کیاجارہاہو' مطلق یاس چھائی ہوئی ہو اور بہ تعبیر امیر المومنین "نیظن الظان الدنیا معقولة علی بنی امیہ"۔ "بنی امیہ کے مظالم نے اس قدر دہشت زدہ کردیاہے کہ بعض اوگ دیال کررہے ہیں کہ دنیا بوامیہ کے دامن سے باندھ دی گئی ہے "ایک ایسے ماحول میں آزادی کا دم بھر ناہنر کی بات ہے۔ امیر المومنین نج البلاغہ کے خطبہ نمبر ۹۳ میں فرماتے ہیں:

"الا وان اخوف الفتن عندى عليكم فتنة بنى امية. فانها فتنة عمياء مظلمة: عمت خطتها وخصت بليتها واصاب البلاء من ابصر فيها واخطاالبلاء من عمى عنها. وايم الله لتجدن بنى امية لكم ارباب سوء بعدى كالناب الضروس: تعذم بفيها وتخبط بيدها وتزبن برجلها وتمنع درها لايزالون بكم حتى لا يتركوا منكم الا نافعا لهم او غير ضائربهم ولايزال بلاؤهم عنكم حتى لا يكون انتصار احدكم منهم الا كانتصار العبد من ربه ".

"یادر کھو میری نگاہ میں سب سے خو فناک فتنہ ہوامیہ کا ہے جو خود بھی اندھا ہو گااور دوسروں کو بھی اندھیرے میں رکھے گا۔اس کے خطوط عام ہوں گے لیکن اس کی بلا خاص لوگوں کے لئے ہوگی جو اس فتنہ میں آنکھ کھولے ہوں گے 'ورنہ اند ھوں کے پاس سے تو بیہ بآسانی گزر جائے گا۔
خداکی فتم! تم ہوامیہ کو میر بعد بدترین صاحبان اقتدار پاؤ گے جن کی
مثال اس کا شے والی او نٹنی کی ہی ہوگی جو منھ سے کائے گی 'ہاتھ مار ب
گی یا پاؤل چلائے گی مگر دودھ نہ دو ہنے دے گی ۔ اور یہ سلسلہ یوں ہی
بر قرار رہے گا 'جس سے صرف وہ افراد بچیں گے جوان کے حق میں مفید
ہول یا کم اذ کم نقصان دہ نہ ہول ۔ یہ مصیبت شمیں اس طرح گھیر ہے
ہول یا کم اذ کم نقصان دہ نہ ہول ۔ یہ مصیبت شمیں اس طرح گھیر ہے
دہ کی یہال تک کہ تمہاری داد خواہی ایسی ہی مشکل ہو جائے گی جیسے
غلام اپنے آتا سے انصاف کا تقاضا کرے ''۔

بنابر این کسی قیام کی قدرو قیمت 'اس کی شمامت کے پہلو میں ہے اور جلا دول 'شمگرول ' فراعین و نمارید کو حقارت کی نظر سے دیکھنے میں ہے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ حضر تبابر اہیم 'موسی 'عیسی 'اور رسول اکرم کے قیام ان شرو فساد پھیلانے والے حاکموں کی قدر توں کے مقابلہ میں تھے۔ وہاں غیر مساوی حالات تھ مگر ان بر گزیدہ ہستیوں نے تن تنما قیام کیااور کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن اللّه"اکثر چھوٹے چھوٹے گروہ برسی بیل برسی جن سے عالب آجاتے ہیں "(سور ہُ بقرہ ۱۳۹۶) کے مصداق بے۔ یہ نب چیزیں قیام کو قدرو قیمت دیتی ہیں۔

عجیب بات ہے ہے کہ بچھ لوگ جیسے کتاب "شہید جاوید" کے مصنف نے قیام امام حسین کو موجہ بتایا ہے اور کسی نہ کسی طرح یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اہل کو فیہ قدر تمند اور قابل اعتماد سے جس کی بناء پر آپنے اُنپر اعتماد کرکے قیام کیا۔ جبکہ قیام حسینی کی عظمت اس میں ہے کہ امام نے یحد و تنما قیام کیالیکن اس کی روحی اور فکری روش ایسی تھی کہ اس وقت کی دنیا کو ہلا کر قیام کیالیکن اس کی روحی اور فکری روش ایسی تھی کہ اس وقت کی دنیا کو ہلا کر

#### ر کھ دیااور اس کااثر ابھی تک باقی ہے۔

س تیسراعامل روش بینی 'اجھاعی آگاہی 'جت شنای اور آزمودہ کاری کے مرتبہ سے مربوط ہے۔ ایک ہوشیار ڈاکٹر کے مائند جو پیماری کی بھی شناخت رکھتا ہے اور اس کا علاج بھی جانتا ہے 'مقد س جھتوں کے سالار ملت کے خواب کے نوع کو بھی جانتے ہیں اور ان کو بید ارکرنے کے طریقوں ہے بھی واقف ہوتے ہیں۔ یکی وجہ ہے کہ یہ جھت ایک بینش 'درکِ قوی' فوق العادہ بھی سے اور بہت زیادہ دور بینی کے ساتھ ہے (اس معروف مثل کے مائند کہ وہ این میں اس چیز کو دکھے لیتے ہیں جو دوسرے آئینہ میں نہیں دکھے مائند کہ وہ این میں اس چیز کو دکھے لیتے ہیں جو دوسرے آئینہ میں نہیں دکھے لیتے ہیں اس کو قیام پیش رس (نہ کہ زودرس) کہتے ہیں لیعنی آنے والے خطرہ کی علامات کو بھانپ لینااس سے قبل کہ دوسرے اس خطرے کا حساس کریں۔

یمال نفس مطلب یہ ہے کہ ہو امیہ نے ان دنوں ایک چال پس پردہ چہار کھی تھی۔ امام حسین نے اس جریان کی طرف توجہ فرمائی اور اس کو سامنے لاکر بے نقاب کیا۔ حتی کہ یزید کا شراب پینا بھی لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ تھاجو بعد میں پردہ چاک کر کے سامنے آگیا۔ ابوسفیان نے حضرت عثان کے گھر پرایک فوق العادہ خطرناک سیاسی فکردی تھی 'اس نے کماتھا: "یابنی امیہ تلقفو ھا تلقف الکرۃ و لتصیرن الی او لاد کم و راثةً" "یابنی امیہ اسے (خلافت کو) اٹھالواس طرح کہ جسطرح سے گیندا ٹھاتے ہیں اور اسے اپنی اولاد میں وراثت قرار دے دو"۔ ظاہراً اس کا نظریہ یہ تھا کہ دین کی آڑ لیکر اور احادیث جعل کر کے خلافت کو مورثی قرار دے دے۔ اما و الذی یحلف به ابوسفیان ..... اور امام حسین کا یہ فرمان : و علی اما و الذی یحلف به ابوسفیان ..... اور امام حسین کا یہ فرمان : و علی

الاسلام السلام اف قد بلیت الامة براع مثل یزید 'بتایا ہے کہ آپ نے شاید ابوسفیان کی فکر کو عملی جامہ پہنتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔
امام حسین اپنے کام کے اثر پر ایمان رکھتے تھے اور بار بار فرماتے تھے :
"میرے بعد بیالوگ سر نگون ہو نگے "۔
"میرے بعد بیالوگ سر نگون ہو نگے "۔
پیامام عالی مقام کے درک قوی کی ایک اور دلیل ہے۔

#### سيدالشهداء كالقب

پہلے "سیدالشہداء" رسول اکرم کے چیاحضرت حمزہ کالقب تھا۔بعد میں یہ لقب اباعبداللہ کیلئے مختص ہو گیا۔ اباعبداللہ کی شہادت حضرت حمزہ کی شہادت کو بھلادیت ہے۔ اباعبداللہ کے اصحاب کی ہیئت ایسی تھی کہ وہ پہلے کے تمام شہداء سے سبقت لے گئے۔خود اباعبداللہ نے فرمایا:

"انى لا اعلم اصحاباً اوفى ولا خيراً من اصحابى ولا اهل بيت اوصل ولاافضل من اهل بيتى "-

''میں اپنے اصحاب سے زیادہ باو فااور نیک خصلت اصحاب کو نہیں جا نتااور اپنے اہلبیت سے زیادہ ہمدر داور افضل اہلبیٹ کو نہیں جا نتا''۔ امام حسین کے اصحاب وہ تھے جو دوست کی طرف سے بھی آزاد تھے اور دشمن کی طرف سے بھی۔

خوداماتم نے فرمایا:

"ان لوگوں کو میرے علاوہ کسی اور سے پچھ غرض نہیں"۔
خود آپ نے ان سب کو جانے کی اجازت دے دی تھی۔ فرمایا:
"رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کریمال سے نکل جاؤ"۔
آٹے نے اینے سر کو بھی نیچے کر لیا تھا تاکہ آٹے کادیکھناکسی کے لئے مروت و

آپ نے اپنے سر کو بھی نیچے کر لیاتھا تاکہ آپ کادیکھنائسی کے لئے مروت و حیاء کاسب نہ ہے۔ بنابر این اصحابِ امام نہ وسمن کی تنگی میں گر فقار تھے جیسے طارق بن ذیاد کے اصحاب کہ طارق نے کشتیوں اور ایک دن سے زیادہ خور اک کے علاوہ سب کچھ جلادیا تھا'نہ دوست نے ان سے کوئی خواہش اور التماس کی تھی اور نہ ہی وہ مرتوت کی وجہ سے رُ کے تھے۔ حتیٰ اس خیال سے کہ شاید ان کی طرف نگاہ کرناان

### کے فیصلے پراٹراندازہو'آپٹے نے اس سے بھی اجتناب کیا۔ ا۔ اصحابِ امام حسیبیٰ اور اہل بدروصفین

گزشتہ مطالب سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اصحاب امام حسین 'پیغیبر اکرم کے اہل بدراور حضرت علیٰ کے اہل صفین سے افضل تھے۔اسی طرح عمر سعد کے اصحاب بھی ابوسفیان کے بدر والول اور معاویہ کے صفین والول سے شقاوت میں برتری رکھتے تھے۔ کیونکہ عمر سعد کے اصحاب ابو سفیان کے بدر یوں کی طرح عقیدہ اور عادت کے تحت جنگ نہیں کر رہے تھے اور معاویہ کے صفینیوں کی طرح تقلّ عثان جیسا کوئی مسئلہ بھی پیش نہیں آیا تھا کہ جس ہے لوگ اشتباہ میں یڑے ہوں۔ یہ لوگ ایک ایس حالت میں جنایت کے مرتکب ہوئے کہ دل کی ندا اور ضمیر کی فریادان کے عمل کے خلاف تھی : قلوبھم معك وسیوفھم علیك "ان کے دل آپ کے ساتھ تھے مگر ان کی تلواریں آپ کے خلاف تھیں" یہ لوگ روتے بھی تھے اور قتل کا حکم بھی دیتے تھے۔ آنسو بھی بہاتے تھے اور حسین کے پچوں کے کانوں سے گو شوارے بھی چھنتے تھے۔ لرزتے بھی تھے اور حسین کے سر اقد س کوہدن مبارک سے جداکرنے کا آہنگ بھی رکھتے تھے۔

# جهل اور ظلم سے مبارزہ

ہمارے زمانے میں مرض سے مبارزہ 'فقر سے مبارزہ اور جہل سے مبارزہ عام اصطلاحیں ہیں اور ان کو مقدس اعمال بھی کہاجا تاہے۔البتہ ان میں سے کوئی بھی

ا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں صدفی صدیہ جملہ جو ظاہراً این ابی الحدید ہے ہواوق آتا ہے "آثروالموت" رامیرالمومنین کی ایک معروف حدیث ہے (جونفس المبموم ص ۱۱۰ پر موجود ہے) مناخ رکاب و مصارع عشاق شهداء لا یسبقهم من کان قبلهم و لا یلحقهم من بعد هم "یہ سوارول کے اتر نے کی جگہ اور عاشول کی قبلگاہ ہے 'یہ ان شمداء کی جگہ ہے کہ نہ ان سے پہلے والے شمداء ان پر سبقت لے سکے اور نہ آئندہ آئندہ آئے والے ان کے مقام تک پہنچ کیس گے "۔

مبارزہ جہل اور ظلم کے ساتھ مبارزہ کی برابری نہیں کر سکتا کہ یہاں پر فداکاری لازم ہے۔ قرآن کریم میں شداء کوانبیاء اور صدیقین کار دیف بتایا گیا ہے۔ "ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء والصالحين وحسن اوليئك رفيقا ". "اور جو بھی اللہ تعالیٰ اور رسول کی فرمانبر داری کرے 'وہ ان لو گول کے ساتھ ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے 'جیسے نبی اور صدیقین اور شداء اور صالحین 'اوریه بهترین رفیق ہیں ''۔ (سور و نساء آیت ۲۹) شہید کیلئے عسل و کفن نہیں 'شہداء کاخون یانی ہے اولیٰ ترہے۔ اہل کو فہ کیوں امام حسین سے جنگ کرنے نکلے؟ کو فیول کاامام حسین کی محبت کادم بھرنے کے باوجودان سے جنگ کرنے کی ایک وجہ تو بیہ ہو سکتی ہے کہ ان لو گول پر رعب اور دہشت طاری تھی جو زیاد اور معاویہ کے دور سے چھائی ہوئی تھی۔خود عبیداللہ نے بھی میٹم 'رُھَید 'مسلم اور ہانی کو شہید کر کے لوگوں کوم عوب کرر کھا تھا۔بالفاظ دیگر لوگ مردو عورت سب

ہی در ندگی کا شکار تھے۔وہ اپنی قوت ارادی کھو چکے تھے اور اپنی عقل کے مطابق كوئى مشحكم فيصله نهيس كريكتے تھے۔ واقعهُ كربلا كے ايام ميں بھی جو فوجی سستی د کھلا تایا آہتہ چلتا'اسے قتل کر دیاجا تا۔ اِس سے دوسرے اپناکام سمجھ گئے۔ پچھ لوگ حرص و طمع' مال اور دنیا کے مقام کے پیچھے تھے' جیسے خود عمر سعد جواپنے وجدان کے عذاب میں گرفتار تھا: فواللہ ما ادری وانی لحائرا فکو فی امری ..... "خدا کی قشم کچھ سمجھ میں نہیں آتا'میں ابھی سر گر دان ہوں'بعد میں اینے کام کے بارے میں سوچوں گا"۔

عبیداللہ بن زیاد نے کو فہ میں داخل ہوتے ہی عرفاء کو بلوایا اور کہا:"اگر

عرفاء میں سے کوئی مخالف ہے تومیں اُسپر اپنی عطاسا قط کروں گا"۔
عامر بن مجمع عبیدی (یا مجمع بن عامر) نے کہا: "اما رؤساؤھم فقد
اعظمت رشوتھم وملئت غرائرھم"."لیکن ان کے بزرگول کو بڑی بڑی
رشوتیں ملی ہیں اور ان کی جھولیاں رشوت سے بھر گئی ہیں"۔

دوچیزیں جو حسین کی آنکھوں کی روشنی کا سبب تھیں

ایام کربلامیں اور اس عجیب ابتلاء کے وقت چند چیزیں ایسی تھیں جو لبا عبد اللہ کی مصیبتوں میں انمافہ کا سبب ہو کیں۔ان سب مصائب سے بڑھ کر کچھ بیت فطرت اور نارواباتیں 'بے ادبی اور وحشانہ حرکتیں تھیں جو کو فہ والوں کی طرف سے دیکھنے میں آئیں۔لیکن دو چیزیں ایسی تھیں جن سے آپ کی آئکھیں روشن اور دل خوش و خرم رہا اور وہ دو آئے کے اصحاب اور اہل بیت تھے۔ان کی و فاداری 'جان نثاری اور بے مضا کقہ خدمت یادوسرے الفاظ میں ان لوگول میں موجود صفاو و فا اور انکی آپ کے ساتھ ہمگامی اور ہم آہنگی دیکھ کر آپ کا دل شاد اور خرم تھا۔ (ایک صاحب عقیدہ وایمان و مسلک شخص کے لئے کوئی بات بھی اتنی خوشی کاباعث نہیں ہوتی جتنی خوشی لوگوں کو ہمگام اور ہم آہنگ دیکھنے میں ہوتی ہے)۔ آپ مکرر مختلف مواقع پریة دل سے ان کے لئے دعاکرتے تھے۔اس کے علاوہ آیٹ کاپ فرمان کہ:انی لااعلم اصحاباً ابرولا اهل بيت او صل و لا او في من اصحابي " " " " مين ايخ اصحاب سے زياده باو فااور نیک خصلت اصحاب کو نہیں جانتااورائیے اہلبیت سے زیادہ ہمدرد اور افضل اہلبیت کو نہیں جانتا" حکایت کر تاہے کہ لباعبداللہ ان پراعتاد کامل رکھتے تھے اور آپ کے دل کو خوشی انہی ہے حاصل تھی۔

بیبات مسلم ہے کہ ابو ثمامہ صائدی کے نماز کے تذکرہ نے کہ ہم آخری نماز آپ کے بیچھے پڑھناچاہتے ہیں' یقیناً حسینؓ کے دل کو شاد کیا ہوگا کہ آپ نے ان کے حق میں دعا فرمائی ۔اس سے بھی بڑھ کر سعید بن عبداللہ حنفی کی عجیب فداکاری اور پھر" أو فَیت ''؟ (کیا میں نے آپ سے وفاکی ؟) کہنے نے امام کے دل کوکس قدر تقویت پہنچائی ہوگی۔

اباعبداللہ نے جن چند افراد کے لئے دعاکی ان میں سب سے زیادہ جا نسوز خود اپنے جوان کیلئے تھی۔ فرمایا: امید ہے جلد از جلد جدیرر گوار کے ہاتھوں سیر اب ہو گے۔ شب عاشورا قاسم کے اس جواب نے حسین کے دل کو کتنا شاد اور روشن کیا ہوگا، جب قاسم نے موت کے بارے میں کہاتھا:

"احلى من العسل".

"موت میرے نزدیک 'شہدسے زیادہ شیرین ہے''۔ اباعبداللّٰہ نے روز عاشورا کچھ لو گول کے لئے دعائیں کی تھیں:

ا۔ ابو تمامہ صائدی

۲۔ حضرت علی اکبر

س۔ شب عاشور اجب سب نے کہا کہ ہم آپ سے جدا نہیں ہو نگے توسب کے لئے دعائی 'فرمایا: جزاکم الله خیراً ۔"خداتہیں جزائے خیر دے "۔ لئے دعائی 'فرمایا: جزاکم الله خیراً ۔"خداتہیں جزائے خیر دے "۔ لئے دعائی 'فرمایا: جزاکم الله عیراً ۔"خداتہیں جزائے خیر دے "۔

مصلحین اللی کے فلسفۂ قیام کے بارے میں قر آن کابیان سور ؤ مبار کہ ہود آیات نمبر ۲ اااور کے اامیں خدا فرما تاہے :

"فلولا كان من القرون من قبلكم اولوا بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلاً ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين وماكان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون".

"پس تم سے پہلے والے زمانے اور نسلوں کے لوگوں میں سے ایسے صاحبان عقل کیوں نہ پیداہوئے جو لوگوں کو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے علاوہ ان چندا فراد کے جنہیں ہم نے نجات دے دی اور ظالم لوگ تو اپنے عیش کے ہی پیچھے پڑے رہے اور یہ سب کے سب مجر م تھے۔ اور آپ کے رب کا کام یہ نہیں کہ کسی بستی کو ظلم کر کے تباہ کردے 'جبکہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں''۔

قرآن کریم کی اس آیت ہے یہ استفادہ ہو تا ہے کہ کوئی بھی پیغیر ایبا نہیں آیا کہ جسکی قوم نے اس کی مخالفت نہ کی ہواوروہ بھی قوم کی مخالفت میں اٹھ کھڑے نہ ہوئے ہوں۔ ایبا نہیں تھا کہ پیغیر آ سان سے کوئی بات لے کر آئے ہوں اور لوگوں کی نظام زندگی سے غیر مربوط باتیں کی ہوں اور ایبا بھی نہیں تھا کہ پچھ لوگ فقط اس لئے کہ ہربات کی مخالفت ہویا مخالفت کرنے کا مرض رکھتے ہوں 'اس وجہ سے پیغیروں کی مخالفت کرتے ہوں۔ خیر ایبا نہیں ہے۔ (ہر چند کہ ہم لوگ عموماً اپ فلاں کی مخالفت کرتے ہیں اور جب بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فلاں مطلب کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں اور جب بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فلاں آدمی بے جت اور بغیر کی علت کے (نہ کہ بغیر حق وعد الت کے) مخالفت کرتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ لوگ تو پیغیروں کی بھی مخالفت کرتے رہے ہیں۔)

تقویش میں ڈالکر پریشان کرنے کے لئے کوئی منطق کی علت کے طور پر آیک منطق گھڑ لیا اس مخالفت کی علت کے طور پر آیک منطق گھڑ لیا کرتے تھے اور یہ کہ پیغمبروں کی مخالفت کرنے کے لئے تشویق دینے والے اور اس مخالفت میں کھڑی ہونے والی نہضتوں کے علمدار کچھ خاص لوگ تھے۔ ہی وہ لوگ تھے جو پیغمبروں کی مخالفت نہ کرنے والے عام لوگوں کے ذہنوں کو تشویش میں ڈالکر پریشان کرنے کے لئے کوئی منطق وضع کر لیتے تھے 'قرآن

كريم فان سبباتوں كوذكر كيا ہے۔

قرآن کریم کہتاہے کہ اس مخالفت کی اصل وجہ عیاشوں کا عیش یابالفاظ دیگر زندگی میں موجود ظالمانہ نظام ہے۔سور وُ سباآیت ۴ سمیں ار شاد ہو تاہے:

"وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها انّا بما أرسلتم به كافرون "\_

"اور ہم نے توجس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا 'وہاں کے عیش و عشرت میں بڑے (آسودہ حال) لوگوں نے بین کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو 'ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں "۔ سور ہُ زخرف آیت نمبر ۲۳:

"وكذلك ماارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا مترفوها انّا وجدنا آباء نا على أمّة وانّا على آثارهم مقتدون قال :اولو جئتكم باهدى ممّا وجدتم عليه آباء كم قالو انّا بما ارسلتم به كافرون"\_

"ای طرح آپ ہے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا وہاں کے عیش وعشرت میں پڑے (آسودہ حال) لوگوں نے ہی جواب دیا کہ ہم نے اپناپ داداکوا کے دین پر پایااور ہم توانمی کی پیروی کرنے والے ہیں کہااگر چہ میں تمہارے پاس اس سے بہتر طریقہ لے کر آیہوں جس پر تم نے اپناپ داداؤں کو پایا توانموں نے جواب دیا کہ ہم اس کے منکر ہیں جے دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے"۔

اس آخری آیت میں خاتم الا نبیاء کی ابتلاء کی طرف اشارہ ہے اور یہ بھی بتلایا ہے کہ یہ ابتلاء عمومیت رکھتی تھی اور ان سب کا در د عیش وعشرت اسر اف اور ظالمانہ وضع سے فائدہ اٹھانا تھا۔ انکی یہ بات کہ ہمارے باپ دادا ایسے تھے 'اپنی اس عیش

وعشرت کی حمایت کے لئے خود تراشیدہ منطق ہے تاکہ عیش وعشرت سے محروم 'جو ہے جوارہ اور ضعیف ہیں اور جن کے نجات کے لئے یہ جدیدد عوت آئی ہے 'ان کو فکری لیے جارہ اور ضعیف ہیں اور ان کی فکر میں یہ بات ڈال دیں کہ ماضی کی سنتیں لازم الاحترام لیا حترام ہیں۔اگران کامدف یہ نہ ہو تا تووہ خود ان سنتوں سے ذُرّہ برابر بھی لگاؤنہ رکھتے۔

قریش کے روسا پیغیبر اکرم پراشکال کرتے تھے کہ کیوں کھانا کھاتے ہیں 'کیوں راہ چلتے ہیں 'کیوں ان کے پاس سونے کا کوئی خزانہ اور میوے کا کوئی باغ نہیں ہے ؟۔ آیاواقعاً ابو سفیان اور ابو جہل جیسے لوگ شک و شبہ میں گر فقار تھے اور اپنے شک کا اظہار کرنے کے لئے اس طرح کی با تیں کررہے تھے یا پھر وہ دو سروں کوشک میں ڈالنے کے لئے ایس با تیں کرتے تھے ؟ کیاوہ لوگ جو حضر ت ابر اہیم کو پیغیبر مانے تھے 'اس بات کے معتقد تھے کہ ابر اہیم پچھ نہیں کھاتے تھے اور لوگوں کے در میان چلتے پھر تے نہ تھے اور سونے کاذ خیر ہ اور میوہ کا کوئی باغ رکھتے تھے ؟ بیسب با تیں منتصفین کو فریب دینے کا بہانہ تھا۔

بہر حال قر آن کریم پنجمبروں کا ہدف اور مقصد 'معاشرہ میں عدالت کا قیام بتلا تاہے۔

"لقد ارسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط"\_

"یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجااور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں"۔

(سور هٔ الحديد آيت ۲۵)

جب انبیاء ایسامدف و مقصدر کھتے تھے تو دہ لوگ جواجتماعی عدالت کو نیست و نابو د کرنااور اجتماع کواپنے مکروفریب میں ر کھنا چاہتے تھے یقیناً مخالفت کریں گے اور میں ابوسفیان جیسے لوگوں کی پیغیبر اکرم کی مخالفت کرنے کی سب سے بڑی علت ہے۔ یہاں تک کہ بہ لوگ خود آپس میں بھی ایک دوسرے سے نفرت کرنے گئے۔ قریش کے بزرگوں کی پیغیبر اکرم سے مخالفت کرنے کی اصل بنیاد وہی ہے کہ جس بنیاد پر فرعون نے موسیٰ کی 'نمرود نے ابراہیم کی اور ہر پیغیبر کی قوم اس پیغیبر کی مخالفت کی تھی۔

آیہ: "فلولا کان من القرون من قبلکم ....." (سور ہُ ہود: ۱۱۱) ہے چند مطالب کا استفادہ ہوتا ہے:

ا۔ روئے زمین پر فساد پھیلانے سے رو کنااور فسادیوں سے مبارزہ کرناواجب ہے۔ ۲۔ بید کہ تعداد میں کم ہوناکوئی معنی نہیں رکھتا۔

سے فساد کی علتوں کی علت ِغائی عیش و عشرت ہے۔

س کسی ملت کی بقا کی محافظ عدل ہے۔ ملک کفر کے ساتھ توباقی رہ سکتاہے کیکن اگر اس میں عد الت نہ ہو تووہ باقی نہیں رہتا۔

بیضاوی اس آیت میں "اولوا بقیة" (سور ہ ہود آیت نمبر ۱۱۱) کے معنی "اولوا بقیة من الرَّای والعقل یا الوالفضل ویا اُولُوا الابقاء (یعنی وہ لوگ جواپنے نفوس سے ابقاء کرتے ہیں (باقی رہتے ہیں) بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعد والی آیت "و ماکان ربك لیُهلك القری بظلم "" آپ كارب ایسا نہیں کہ کی بستی کو ظلم ہے ہلاک کردے "(سور ہ ہود : ۱۱) میں بظلم سے مراد شرک ہے۔ پس پوری آیت کے معنی یہ ہونگ کہ پروردگار عالم کسی بستی کو شرک کی بدولت ہلاک نہیں کرتا اگر وہاں کے لوگ اصلاح کرنے والے اور عدالت کے یاسبان رہیں۔

شرستانی کاکلام اسبامت کہ تمام حوادث کے ج قرن اول میں یوئے گئے۔

صاحبِ کتاب "سمقوا المعنی" (عبدالله علائلی) صفحه ۵ پر شرستانی کی "ملل و نحل" ہے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہاہے:

"کُلُّ التبلیلات التی مرت بالتاریخ الاسلامی سواء فی العقیدة اوالسیاسة یمکننا أن نحدلها مرتجعاً ومرداً فی حوادث صدر التاریخ" " اوالسیاسة یمکننا أن نحدلها مرتجعاً ومرداً فی حوادث صدر التاریخ" مشکلات اور گر فقاریال جو تاریخ اسلام پر گزرگئی بین عقیده میں مول یا سیاست میں "بمیں ان سب کا سر چشمہ صدر تاریخ کے حوادث میں دھونڈنا چا ہے۔"۔

## مر دبزرگ کون ہے ؟ تاریخ کی بزرگ شخصیتیں 'عظمت اور بزرگی :

افراد کی عظمت اور بزرگ کی بیائش کا بیانہ انکی روحانی شخصیت ہوتی ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ افراد کی عظمت کی بیائش کا ذریعہ ان کا جسمانی یا نسلی امتیاز نہیں ہوتا۔ ہمیں تاریخ میں ایسے افراد اور اشخاص ملتے ہیں جن کا تاریخ کے برجستہ افراد میں شار ہوتا ہوتا ہے۔ تاریخ کے صفحات میں یہ نمایاں ہوتے ہیں اور روئے زمین پر بیاڑ کی چوٹیوں کی مائند بلندی رکھتے ہیں 'جبکہ انکے مقابل دوسرے تمام افراد کنکریوں کی طرح شار ہوتے ہیں۔ انسان ہر نقطہ سے بالخصوص اگر اس بلندی پر کھڑ اہو کرد کھے قوبعض اسقدر دریزہ ریزہ اور چھوٹے ہیں کہ اصلاً دکھائی ہی نہیں دیتے۔

مثلاً سکندر 'نیپولین 'نادر شاہ 'شاہ اساعیل اور ان جیسے لوگ تاریخ کے بزرگ اور برجتہ افراد ہیں۔ اسی طرح انبیائے بزرگ اور اولیائے بزرگ اللی بھی 'جیسے ابر اہیم' موسیٰ 'عیسیٰ علیم السلام اور محمدُ وعلی تاریخ کی برجتہ اور بشریت کی بزرگ ستیاں ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ آیا پہلے گروہ کی بزرگ اور دوسرے گروہ کی بزرگ باہم قابل بیائش ہے یا ہمیں ؟ ہرگز نہیں۔ یہ صحیح ہے کہ گروہ اول کے لوگ اس جت قابل بیائش ہے یا نہیں ؟ ہرگز نہیں۔ یہ صحیح ہے کہ گروہ اول کے لوگ اس جت

سے عظیم ہیں کہ وہ بڑے ہمت والے اور قوی الارادہ تھے لیکن ان کی آرزؤں اور خواہشات کا دائرہ بہت وسیع ہو تاتھا اور وہ کسی کم اور چھوٹی چیز پر قناعت نہیں کرتے تھے۔ جب انسان ان میں سے بعض کی ہمت اور د لاور ی کے بارے میں پڑھتا ہے توان کی عظمت وہزر گی کے سامنے اسکی آئکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں اور وہ مبہوت ہو کررہ جاتا ہے۔ بھی تعظیم کے لئے سر بھی خم کردیتا ہے اور اپنے دل میں ان کے لئے ایک قتم کی محبت کا احساس کرتاہے (فردوس کے شاہنامہ سے نفوسِ انسانی میں جواثر پیدا ہو تاہے 'وہ اسی قشم کاہے )۔لیکن دوسرے دستہ کی بزرگی اور عظمت ایک دوسری نوع اور جنس ہے۔ یہ ایس پزرگی ہے جویاک ویا گیزہ مقام پیدا کرتی ہے 'یمال تک کہ خودان کے نام بھی مقدس ہو جاتے ہیں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں محر ملی 'حسین مقدس نام ہیں۔اسی طرح ابر اہیم' موسیٰ اور عیسیٰ کے ناموں کو بھی یا کیزہ گی کے ایک دائرہ نے احاطہ کیا ہواہے۔ کیوں ؟اسلئے کہ یہ سیجے ہے کہ دستہ اول بزرگ اور عظیم ہے لیکن ان کی عظمت اور در شتی ایک طرح سے خود خواہی اور خود پر ستی کی عظمت وہزر گی ہے۔وہ سب ایک بڑے در ندے اور بڑے حیوان ہیں۔ کیا فرق بڑتا ہے اگر ایک آدمی بہت خوش خوراک ہے بہاتک کہ دس آدمیوں کے برابر کھا تاہے 'لیکن اس پر انسان تبھی تعجب کر تاہے اور تبھی تبھی آفرین بھی کہہ دیتا ہے۔ کوئی چھوٹی چیز کھانے والاہے اور کوئی بڑی چیز۔ کوئی کسی چھوٹی ریاست کاطالب ہے اور کوئی بڑی ریاست کی طلب رکھتا ہے۔ مثلاً ایک دس گھر انوں پر مشتمل دیمات کے مالک باسر براہ کی فکر اور آرزوان دس گھروں کی کدخدائی (مالیحیت) ہے 'یہ ایک چھوٹا جاہ طلب ہے۔ جس شخص کی کد خدائی (مالحیت) ہزار خانوادوں پر مشتمل قصبہ برہے اس کی نوعیت بھی ہی ہے لیکن وہ زیادہ تند خوہے۔اسی طرح وہ شخص جو کسی شہریاکسی صوبہ یاکسی ملک کی حکومت کے پیچھے ہو'اسی نسبت ہے وہ اور بڑا جاہ

طلب ہے۔اور وہ شخص جس کے سر میں ساری دنیا کا حصول اور جمال داری کا سود ا نہو 'وہ ان سب سے زیادہ اور بہت بڑا جاہ طلب انسان ہے۔ ان سب کی شخصیت عظیم ہے لیکن ان کی بیہ عظمت 'ان کی خود خواہی میں میں مضمر ہے۔ بیہ عظیم در ندے ' عظیم جاہ طلب اور عظیم صاحبان استحصال ہیں ۔انہوں نے وسعت روح اور شخصیت کی توانائی توپیدا کرلی لیکن په روح و شخصیت کی و سعت ذاتی حوائج کے لئے ہے۔ان کی خواہش ہے کہ ساری دنیا کو ہڑپ کرلیں۔ بیر زمانے کے شکم پرست لوگ ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کو خود کا جزء (حصہ ) بنالیں۔ دنیا کی تمام شخضیتوں کو مٹادیں سوائے اپنی اور اپنے طفیلی شخصیتوں کے 'یعنی وہ شخصیتیں جو ان کا جزء بن چکی ہیں اور جنگی شخصیت کو بیہ نگل گئے ہیں۔ پس بیہ لوگ بزرگ ہیں اور فعال بھی الیکن سرطان کے غدود کی طرح ایک بے تناسب سلول (cellule) کے ساتھ برط صناشروع ہو جاتے ہیں اور یمی ان شخصیتوں کا مقصد ہے۔ اور بیر سرطان ان کے بدن کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ اسکے برعکس دوسر اگروہ وہ ہے جو اپنے اندروسعت شخصیت پیدا کر تاہے۔جس طرح مال وسعت شخصیت پیدا کرتی ہے تاکہ اس کا فرزند اور اس کی شخصیت 'مستقل 'محفوظ اور محرّم ہو جائے 'وہ اس کی شخصیت کے لئے اسی طرح کام کرتی ہے "گویاوہ اپنے لئے کرتی ہے 'وہ یہ نہیں چاہتی کہ ان شخصیتوں کواینے اندر ہضم کرلے بلحہ چاہتی ہے کہ ان کی حفاظت کرے اور ا نہیں متقل و محترم شار کرے۔اس دوسرے گروہ کے لوگ سر طان کے غدود کی طرح نہیں ہوتے بلحہ ایک روح قوی کی منزلت رکھتے ہیں جنکے پیکر میں اجتماع دوڑ رہاہو تاہے اور وہ سبکوزندہ اور فعال بنائے رکھتے ہیں۔وہ اس کے مصداق نہیں : من أصبَحَ ولم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم" \_ (جس نے صبح كى ليكن مسلمانوں کے امور کا اہتمام نہ کیا 'یس وہ مسلمان نہیں)۔انہوں نے اپنی انسانی

شخصیت کوبڑھاکرروح بشری میں وسعت پیدا کرلی ہوتی ہے 'نہ کہ حیوانی پہلو میں۔
وہ اپنے وجدان اور ایمان میں وسعت پیدا کر لیتے ہیں۔ مولو کی کے بقول :
روح حیوانی ندار واشحاد تو مجواین اشحاد ازروح باد
گرخورداین نان نگر درسیر آن ورخشد باراین نگر در آن گران حیوان کی روح اتحاد نہیں رکھتی 'تُو ہوا میں اس اتحاد کو مت تلاش کر۔
میوان کی روح اتحاد نہیں رکھتی 'تُو ہوا میں اس اتحاد کو مت تلاش کر۔
میر آئر نان کھالے تو بھی سیر نہیں ہو تا۔ اگر اسے بو جھے کھنچنا پڑے تو یہ اس کے لئے گرال نہیں ہو تا۔ (حیوان جو ٹھہرا)

ہم آج کیوں حسین پر فداہورہے ہیں ؟اسلے کہ جس کیلے پیمبراسلام نے فرمایا"حسین منی وافا من الحسین"، ہم سب آج اپناندراس چیز کااحساس کررہے ہیں۔ یعنی ہم حسین کو خودہ اور خود اپنے آپ کو حسین سے جدا نہیں دیکھتے۔ ہم حسین کوایک ایبا شخص نہیں سمجھتے جواپنے شخصی تقاضوں کے انجام دینے کی فکر میں ہو' ہم ان کوایک گئی روح سمجھتے ہیں جو قبل ازوقت ہمارے فکر مند تھے۔ پس وہ ہم سے ہیں اور ہم ان سے ۔وہ بشریت سے ہیں اور بشریت ان سے ہیں اور ہم ان سے ۔وہ بشریت سے ہیں اور بشریت ان سے ہیں اور ہم ان سے ہیں اور ہم ان سے ہیں اور ہم ان سے ہیں ہو آمیختہ ہیں۔ ہم ان سے ہیں اور ہم سے ہیں اور ہماری سر نوشت کے ساتھ آمیختہ ہیں۔ ہم ان سے ہیں اور ہم سے ہیں۔ ہم ان

ان کی شخصیت کا (توسعہ )وسعت وہی تھاجو توسعہ علی رکھتے تھے۔ آپ فرماتے تھے:
"وحسبُك داءً ان تبیت ببطنة و حولك اكبادٌ تحن الى القد".
"تمهارے لئے ہی درد كافی ہے كہ سیر ہوكے سوجاو اور تمهارے اطراف میں لوگ تشنہ جگررہ جائیں"۔
اطراف میں لوگ تشنہ جگررہ جائیں"۔
یا فرماتے تھے:

"وهذااخوغامدٍ وقد ورد خيله الانبار..... ولو ان امرء مسلماً

مات على هذا اسفاً....."\_

" و یکھو صفیان بن عوف غامدی کی فوج " انبار میں داخل ہو گئی ہے اور اس نے حسان ابن حسان بحری کو قتل کر دیا ہے اور تمہارے سیابیوں کو ہانکے مراکز سے نکل باہر کر دیا ہے۔ اور مجھے تو یمال تک خبر ملی ہے کہ دستمن کا ایک ایک سیابی مسلمان یا مسلمانوں کے معاہدہ میں رہنے والی عورت کے پاس وارد ہو تا تھا اور اسکے پیروں کے کڑے 'ہا تھ کے کنگن' گلے کے گلوبند اور کان کے گو شوارے اتارلیتا تھا۔ وہ سوائے اناللہ پڑھے اور محم و کرم کی در خواست کرنے کے 'پچھ نہیں کر سمتی تھی اور وہ سارا سازوسامان لے کر چلا جاتا تھانہ کوئی زخم کھاتا تھا اور نہ کسی کاخون بہتا تھا۔ اس صور تحال کے بعد اگر کوئی فرد مسلمان صدے سے مر بھی جائے تو قابل ملامت نہیں ہے "۔ (خطبہ نمبر ۲۷)

شخصیت کا توسعہ بیہ ہے کہ واقعاً انسان کہ اٹھے:

من ازبینو ائی نیم روی زرد عم بینو ایان رُخم زرد کرد (میراچره بینوائی کی وجه سے زرد نہیں ہو ابلحہ بینوالو گول کے دیے ہوئے غم نے میراچرہ وزرد کر دیاہے)

توسعهٔ شخصیت سے جوامام حسین نے فرمایا:

انی لم احرج اشراً ولا بطراً" میں فسا پھیلانے یا دولت خواہی کیلئے نہیں نکل رہا ہوں"۔

یابی فرمایا: من دأی سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله "اگر کوئی حاکم کو حرام خداکی حلال کرتادیجے....."

\_\_\_\_☆\_\_\_\_☆\_\_\_\_

# کربلا کی تمام مصیبتیں اس لئے تھیں کہ امام نے اپنی رائے کا سود انہیں کیا

معاویہ کے مرنے سے قبل اور اس طرح اس کے مرنے کے بعد لیخیٰ پزید کے دور میں ان لوگوں کا امام سے بس ایک ہی تقاضا تھا۔ جب حسین مدینہ میں سے یاجب مکہ آئے 'اس طرح راستے میں اور کربلا میں وہ لوگ امام سے صرف ایک امتیاز کے طلبگار تھے۔ اگر امام یہ ایک امتیاز ان کو دید ہے تو پھر ان لوگوں کو امام کے کسی کام سے غرض کوئی نہ تھی اور اس پر وہ امام کو انعامات بھی دیتے۔ امام نے بھی یہ جو اتنی رنج و مصیبتیں پر داشت کیں 'اپنا اور اپنے عزیز واقارب کا تن شمادت کی راہ میں دیدیا' یہ سب اس لئے تھا کہ اس ایک امتیاز کو نہ دیں۔ وہ ایک امتیاز اپنے عقیدہ اور رائے کو فروخت کرنا تھا۔ اُس زمانے میں آجکل کی طرح سے استخابات یا حقیدہ اور رائے کو فروخت کرنا تھا۔ اُس زمانے میں آجکل کی طرح سے استخابات یا اُس زمانے کی بیعت آجکل کی رائے دہی تھی۔ پس امام آگر ایک غیر وجد انی اور غیر شرعی رائے دے دیتے تو شہید نہ ہوتے۔ امام شہیدا سلئے ہوئے تاکہ اپنی رائے اور اپنا عقیدہ فروخت نہ کریں۔

# کربلابشر کی معنویت وروحانیت کی نما نشگاه تھی نہ کہ جنایت کی

ہمارے زمانے میں یہ معمول ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک صنعتی نمائش لگاتے ہیں اور بھی توبین الا قوامی صنعتی نمائش کا اہتمام کرتے ہیں۔ ظاہر آ ۲۰ سال میں ایک بار تمام دنیا ایک نمائشگاہ تر تیب دیتی ہے۔ کہتے ہیں ایفل ٹاور EIFEL TOWER ایک نمائشگاہ کی یادگار ہے جو ساٹھ سال پہلے بہنایا گیا تھا۔ تین چار سال پہلے بر سلز -BRUS

(SELES) میں بھی ایک نمائش لگی تھی جس میں مشرق و مغرب کے تمام ممالک نے شرکت کی تھی اور تمام دنیا ہے لوگ وہاں جمع ہوئے تھے۔ ان نمائشوں کا مقصد بھر کی فکر کی اور عملی محصولات (کار کردگی ہے حاصل کردہ نتائج) کا مظاہرہ ہو تا ہے۔ وہاں پر جاکر انسان بھر کی فکر کی عظمت و فعالیت اور ہنر نمائی کے در جہ کو سمجھ پاتا ہے۔ وہاں پر ہر نوع کی چیزیں 'موئی ہے لیکر عظیم کار خانوں کے نمونے لاکرد کھائے جاتے ہیں۔ ہم سائخہ کربلا کو بھی ایک نمائشگاہ ہے تثبیہ دے سکتے ہیں۔ لیکن علم وصنعت کی نہیں بلحہ معنویت اور معرفت کی نمائشگاہ۔ اس نمائشگاہ میں ناظر بھر کی اخلاقی قدرت 'روحی اور معنوی قدرت کی عظمت کی جہ تک بہنچ سکتا ہے اور یہ سمجھ سکتا ہے کہ بھر کس حد تک در گذشت کرنے والا 'فداکار' آزاد' خدا پر ست 'حق خواہ اور حق پر ست ہو سکتا ہے۔ اور کس قدر صبر ورضا' تسلیم و شجاعت 'مر وّت و کرم اور بزر گواری کے معانی کے ظہور اور نمود کی قدرت رکھتا ہے۔

عام طور پراہل منبر جب چاہتے ہیں کہ کربلا کے قضیہ کوبرا اہما کر بیش کر ہیں تو مصیبتوں اور ظلم وستم کے پہلو کوبرا اگر کے پیش کرتے ہیں۔ مصیبتوں کے پیدا کرنے ،حتیٰ جعل کرنے کی جبتو میں بھی گےر ہتے ہیں۔اپنہ بیانات اور تشبیمات میں مصیبتوں کو مختلف زاو ئیوں سے مجسم کر کے 'اس واقعہ کے فاجعہ (غم انگیز واقعہ) ہونے کو تقویت دیتے ہیں۔ حالا نکہ ہمیں اپنے آئی سے پوچھنا چاہئے کہ حادثۂ کربلا کی ہزرگی مس نظر سے ہے ؟ آیااس کی ہزرگی فجیع ہونے کے حوالے سے حادثۂ کربلا کی ہزرگی خجیع ہونے کے حوالے سے کا شعی طور پر یہ فاجعہ ایسا ہے کہ اسکی نظیر کم ہے۔ چنا نچہ ابور یحان ہیر ونی نے کتاب "الآثار الباقیہ " میں "نفس المہموم" سے اسی بات کو نقل کیا ہے اور اسی طرح دوسر ل نے بھی ہے بات کہی ہے۔ لیکن د نیامیں اس فاجعہ سے عظیم بلحہ شاید طرح دوسر ل نے بھی ہے بات کہی ہے۔ لیکن د نیامیں اس فاجعہ سے عظیم بلحہ شاید عظیم تر فاجعہ زیادہ ہوئے ہیں۔ خود مدینہ کا فاجعہ کربلا کے فاجعہ سے کمتر نمیں تھا۔

واقعة كربلاكى عظمت سيدالشهداء اور آپ كياران كے لحاظ ہے ہے 'نہ كہ ابن ذياد وابن سعد اور ان كے تابعين كے لحاظ ہے۔ يهال سعادت كى عظمت مراد ہے 'نہ شقاوت 'بدى اور پليدى كے اظهاركى ايك شقاوت 'بدى اور پليدى كے اظهاركى ايك نما نشگاہ ہے 'اس ہے كہيں زيادہ روحانيت 'معنويت اعلىٰ اخلاق اور انسانيت كى نما نشگاہ ہے۔ ليكن اہل منبراس بهلوكى طرف بہت كم توجہ دیتے ہیں۔ بالفاظ ديگر نمين اس واقعہ كو اس بهلو ہے ديكھنا چاہئے كہ ابا عبداللہ 'ابالفضل اور حضرت نمين اس واقعہ كو اس بهلو ہے ديكھنا چاہئے كہ ابا عبداللہ 'ابالفضل اور حضرت نمين اس واقعہ كو اس بهلو ہے ديكھنا چاہئے كہ ابا عبداللہ 'ابالفضل اور حضرت نمين اس واقعہ كو اس بهلو ہے ديكھنا چاہئے كہ اباعبداللہ 'ابالفضل اور حضرت خيران على درستان كے قہر مان ہيں 'اس جمت ہے نہ ديكھيں كہ شمر اور سنان اس داستان كے قہر مان ہيں۔

## كيول "محر" نے اپني روحي كيفيت كو تغير بخشا؟

کما گیاہے کہ جناب "مُڑ" کی حضرت سیدالشہداء سے گرویدگی کی ایک علت یہ تھی کہ وہ زیادہ مدت تک آپ کے ہمراہ رہے تھے اور آپ کو نزدیک سے جانتے تھے۔ اصحاب حسین میں سے کوئی بھی دسٹمن کی بناہ میں نہیں گیا بلحہ وسٹمن کی بناہ میں نہیں گیا بلحہ وسٹمن کے کشکر کے افراد اپنے ساتھ ملحق کئے

نہفت حینی کے کمال اور قوت کا ایک مظہر یہ حقیقت ہے کہ تمامتر ظلم اور رنج و مصیبت میں رہ کر بھی کوئی ایک فرد بھی دشمن سے نہیں جاملا۔ اسکے بر خلاف لشکرِ غالب سے جناب مُر اور دوسرے تمیں (۳۰) افراد کے دل اپنی طرف تھینج لئے۔ لباعبداللہ اصرار کرتے رہے کہ جو جانا چاہے چلا جائے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ آپ کی نما نشگاہ کا مل ہواور آپ کے اصحاب کے در میان کسی قتم کے ضعف کاوجو دنہ ہو تاکہ مشکل کے موقع پر سستی کا مظاہرہ نہ ہو۔ کسی قتم کے ضعف کاوجو دنہ ہو تاکہ مشکل کے موقع پر سستی کا مظاہرہ نہ ہو۔ جنگ بدر اور صفین میں ایسی صورت (مشکل کے وقت سستی د کھانا) زیادہ

عیب شار نہیں ہوتی تھی لیکن کربلا میں یہ عیب شار کیا جاتا تھا کیونکہ کربلا کی بنیاد خود فراموشی اور فداکاری پر تھی۔ معمول یہ ہے کہ غالب مغلوب کادل چیین لیتا ہے'نہ کہ مغلوب غالب کااور یہال روح کے لحاظ سے یہ لوگ (کاروانِ حیین ) غالب تھے اور اس لحاظ سے وہ لوگ (کشکرِ عمر سعد) شکست خور دہ 'مغلوب اور ان کے زیراثر قراریاتے ہیں۔

شهادت سيدالشهداء كاسب سے زياده در دناك ببلو

شمادت سیدالشہداء کا یک بہلوسب سے زیادہ در دناگ ہے اور لوگ اس کی طرف بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ وہ موضوع "یتقربون الی اللہ بدمہ" ہے۔ وہ لوگ امام حسین کا خون بہا کر قرب اللی حاصل کرنا چاہتے تھے اور اسی حوالے سے انہوں نے سیدالشہداء کے قتل کا دینی جواز بنایا تھا۔ بڑا فرق ہے اس بات میں کہ بھیڑیا کسی گوسفند کو کھا جائے اور اسمیں کہ کھا جائے اور لوگ اس عمل کو قربۃ الی اللہ قرار دے دیں اور دوسرے کے عمل کو مصالح ملی کے خلاف قیام اور ملت سے خیانت گردا نیں۔ جبکہ صاف نظر آرہاہے کہ یہ جہت سب سے بالاتر تھی۔ سب خیانت گردا نیں۔ جبکہ صاف نظر آرہاہے کہ یہ جہت سب سے بالاتر تھی۔ سب سے بڑے گناہ وہ ہیں جواخلاق 'روحانیت اور صلح کے نام پر کئے جاتے ہیں۔

## امام حسین کی شہادت کے تین مر طلے

امام حین تین مرتبہ شہید ہوئے۔ ایک بزیدیوں کے ہاتھ 'آپ کے تن مبارک کی شہادت جو مبارک کی شہادت و دوسری بار کردار کشی کی صورت میں 'آپ کی شہادت جو بزیدیوں کے بعد آنے والوں 'بالخصوص متو کل عباسی کے ہاتھوں ہوئی۔ تیسری مرتبہ اہل منبر کے ہاتھوں آپ کے ہدف کی شہادت۔ ان تینوں میں سے تیسرا مرحلہ سب سے اہم ہے۔ جناب زینٹ کے اس جملہ میں جو آپ نے بزید سے مرحلہ سب سے اہم ہے۔ جناب زینٹ کے اس جملہ میں جو آپ نے بزید سے

فرایا: کد کیدك و اسع سعیك (توتمام مگروفریب اور حیله کوبروئ کار اداور جو محلی کوشش کر سکتا ہے کر سیس) اس جملہ میں یہ تینوں گروہ شامل ہیں۔
امام حسین کا مکتب مصلح سازی کا مکتب ہے ہگنا ہکار انسان بنانے کا نہیں
امام حسین کا مکتب گنا ہکار سازی کا مکتب نہیں بلکہ مکتب انبیاء کو دوام مخنے کا مکتب ہے کہ جن کا سور کا الشعراء میں ذکر ہوا ہے۔ ہمیں ہر سال اور ہروقت آپ کست ہے ذکر کی تجدید کرتے رہنا چاہئے تاکہ آپ زندہ صورت میں لوگوں کے در میان باقی رہیں۔ چونکہ نبوت ختم ہوگئ ہے اسلئے اب یمی مختب حسینی انبیاء کے وقعی اور الہام کے منبع کی منزلت پرہے۔دوسرے لفظوں میں خداوند عالم کی طرف سے پیمبروں پروحی کی گئی ہے کہ جس موقع پر لازم جانیں قیام کریں اب سلملۂوحی تو نہیں ہے البلذا اب مکتب حسینی مردان بزرگ کووحی اور الہام کرتا ہے سلملۂوحی تو نہیں ہے 'للذا اب مکتب حسینی مردان بزرگ کووحی اور الہام کرتا ہے تاکہ ضرورت میں قیام کریں 'نہ کہ انبیاء کی صورت میں چونکہ نبوت تو ختم ہو چکی ہے۔

فروغی ہربرٹ اسپنسر (Herbert Spencer) سے نقل کرتے ہیں کہ "نیک
لوگول کی سب سے بڑی آرزو آدم سازی میں شرکت کرنا ہے"، یعنی صالح انسان
ہنانے کا مکتب قائم کرنا ہے۔ مکتب حسین نہ فقط یہ کہ گنا ہکار سازی کا مکتب نہیں
بلحہ صالح سازی سے بھی بڑھ بحر 'مصلح سازی کا مکتب ہے۔

سیاست اموی کی خصوصیات: نژادی تعصب کی آگ کو بھرد کانااور شعروشاعری کی ترویج

اموی حکمران چند چیزوں کی حمایت اور چند چیزوں سے مبارزہ کرتے تھے۔ جن چیزوں کی حمایت کرتے تھے 'ان میں سے ایک نژادی یا نسبی امتیاز کے تعصب کی آگ کو پھیلانا تھا۔ کتاب "الامام الصادق" میں لکھاہے کہ ججآج نے بھرہ میں السادی اللہ کو پھیلانا تھا۔ کتاب "الامام الصادق" میں اپنے والی کو خود سے دور کرویہ تہارے والی کو خود سے دور کرویہ تہارے دین اور دنیادونوں کے لئے ضرررسال ہیں۔

والی بھر ہ نے اس خط سے حوالے سے متقین اور قاربان قرآن کو تھم سے متنیٰ رکھ کراسپر عملدر آمد کی خبر جانج کو دی۔ جانج نے ایک اور خط لکھا کہ اس کے ملتے ہی اطباء کو جمع کرو کہ وہ تمہارے سوتے ہوئے تمہارامعا کنہ کریں اور اگر کوئی نبطی رگ بیدا ہو گئی ہو تو فوراً سے قطع کرویں۔

دوسری چیز جس کی اموی جمایت کرتے تھے 'وہ شاعری کی ترو تابح تھی خصوصاً ڈمانہ جاہلیت کے اشعار ۔ برم مشاعرہ کے قیام کے علاوہ وہ کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کے ذہنوں میں بیہ بات ڈال دیں کہ اشعار میں بھی حکمت ہے۔ کتاب"ائن خاکان"کی جلد چہارم صفحہ ۳۲۸ پر ابو عبیدہ نحوی شرح حال میں لکھتے ہیں :

"وذكرالمبرد في كتاب الكامل أنَّ معاوية بن ابي سفيان الأَمَوى قال: اجعَلُوا الشَّعرَ اكبَرَ هَمَّكُم واكثَرَ آدابِكُم فَإِنَّ فيهِ مَآثِرَ السلافِكُم وَمَوَاضِعَ إِرشادِكُم فَلَقَد رَأْيتُني يَومَ الهَزيمَةِ وقَد عَزَمتُ عَلَى الفِرارِ فمارَدَّني الاقول ابنِ الإطنابَةِ الأنصاري ....."

"مبر دنے کتاب کامل میں لکھا ہے کہ معاویۃ بن ابی سفیان نے کہا: تم
لوگوں کی ہمت و کوشش اور بہترین ادبیات 'اشعار ہونا چاہئے کیونکہ
تہمارے گزشگان کے آثار اور تم لوگوں کی ارشاد ور ہبری اشعار ہی میں
پوشیدہ ہے۔ چنانچہ جس دن میں نے شکست کھائی اور جنگ سے فرار
اختیار کرنے لگا تو ابن المنابہ انصاری کے ان اشعار کے علاوہ کسی اور چیز
نے مجھے فرار کرنے سے بازنہ رکھا: عفت کو اپنانے کے لئے ایک بہت

بوی قیمت دینابر تی ہے۔ بہت سی خوبیوں سے اپ لئے عفت کو خریدو' خواہ اس کے لئے نفس کو ناگوار باتیں بر داشت کرنا بڑے۔ اسکے لئے دلیری اور جوانمر دی کی پیشانی کور گڑ دینابڑ تا ہے۔ جب بھی نفس پربیتائی کا غلبہ ہو تا تھا تو میں کہتا تھا کہ آرام کرو۔ یہی سب میرے لئے میدان کارزار سے فرار سے رکنے کا باعث بنا' تا کہ صالحی' شائستگی اور نیک آبرو سے خود کی جمایت کر سکوں۔"

معاویہ کے بیہ جملے حقیقت میں سنت نبوی اور قر آن کریم کی آیت کریمہ:
"اَلشَّعَرِآءُ یَتَبِعُهُمُ العَاوَنَ "اور شاعروں کی پیروی تو گمر اہ لوگ کیا کرتے ہیں"
(سور وُالشَّعِراء آیت نمبر ۲۲۳) سے مبارزہ ہیں۔

معاویہ اس وقت قر آن کریم کی آیاتِ جہاد کی طرف کیوں متوجہ نہیں ہوا؟ اور کیوں کران تعصب سے بھر ہے ہوئے اشعار کی طرف متوجہ ہوا؟

البته حكمت آميز اشعار كاكهيں پر بطور مثال پيش كرنا كوئى عيب نهيں ہے جيساكہ خودلباعبدالله نے كربلاكی طرف حركت كرتے وقت ایک انصار کے اشعار كو اپنے لئے مثال کے طور پر دہرایا۔"سامضی و مافی الموت "اليكن معاويہ كا ایک كلی طور پر یہ بیان دینا كه "اجعلوا الشعر اكبر هم كم" بهت زیادہ خطرناک ہے۔ اُن اشعار میں اور ان میں بہت زیادہ فرق ہے۔

جرجی زیدان اپی کتاب "تمدن اسلام" کی جلد چهارم صفحه نمبر اسوا پر لکھتے ہیں: بنبی امیہ کے نزدیک لوگوں کے تین گروہ تھے:

ا۔ کُام۔ یہ خود عرب والے تھے۔

۲۔ اُکے موالی یعنی غلام۔ بیر آزاد شدہ مسلمان تھے۔

٣\_ ؤمیّ

چنانچہ معاویہ مصر کے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے: "اس ملک کے رہنے والوں کے تین طبقے ہیں۔ یہ یاانسان ہیں یاشبیر انسان ہیں یانسناس یالاناس (جانور) ہیں۔ طبقہ اول عرب ' دوسر اطبقہ بندگان اور غلام اور تیسر اگروہ ذمی یعنی قبلیان ہیں۔ طبقہ اول عرب ' دوسر اطبقہ بندگان اور غلام اور تیسر اگروہ ذمی یعنی قبلیان ہیں "۔

جرجی زیدان کی اس کتاب کی جلد چهارم میں ایک باب "عصر اموی میں کومت کی سیاست" کے نام سے ہے۔ وہ اس باب میں لکھتے ہیں کہ بنوا میہ اہل ذمة سے بیسے کی خاطر سخت گیری کرتے تھے۔ اگر وہ لوگ بیسہ دیتے توان کو زیادہ دوست رکھتے تھے۔ وہ اس بارے میں کتاب "خِطط "مقریزی کا حوالہ دیتے ہیں۔

#### $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$

ﷺ شجاعت حیینی (یعنی شجاعت بدنی) کے ظاہر ہونے کے (مواطن) مواقع۔
 ﷺ مروت حیینی کے ظاہر ہونے کے مواقع۔
 ﷺ صبر کے مواقع۔
 ﷺ غیرت محیت اور اباء نفس کے ظاہر ہونے کے مواقع۔
 ﷺ توجہ یہ خدا اور اباء نفس کے ظاہر ہونے کے مواقع۔
 ﷺ توجہ یہ خدا اور اباء نفس کے ظاہر ہونے کے مواقع۔

#### \*\*\*

ر ضااور تشکیم

كتاب "را بنمائي دا نشوران" ميں اس رباعي كو ركن الدين محمود خوافي كي

<sup>۔</sup> یمال پر استاد شہید کے ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخہ میں نیچے تو شیح کی غرض سے پچھ جگہ چھوڑی ہوئی ہے لیکن مطالب لکھے ہوئے نہیں ہیں۔

طرف نبیت دی گئی ہے۔

غواصی کن گرت گهر می باید خواصان را چار ہنر می باید مردشتہ دست یار و جان در کف دست دم ناز دن و قدم ناسر می باید اس رہائی میں تشلیم کی حقیقت کو مثبت جہت سے خوب بیان کیا گیا ہے۔ تشلیم کے معنی سکونت اور توقف نہیں بلحہ تشلیم سے مراد حرکت کی کیفیت کو تغیر دینا ہے۔

اس رباعی میں بیہ بتلایا گیاہے کہ ایک غواص جو دریا کی نہ میں حرکت کرتاہے اور ایک آدمی جو سڑک پر معمول کی حرکت کرتاہے 'ان دونوں حرکتوں میں چار جہت سے فرق ہے۔

- ا۔ خوا کے کام کا دارومدار دوسرے کے ہاتھ ہے۔اس کے لئے امر کا حکم دینا خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے بعنی وہ خداوند عالم پر توکل کرکے چلاجا تاہے۔ یہاں پراسکاپروگرام اسکی ہوائے نفس کا تابع نہیں۔
- ۲۔ ایسااقدام بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اس کام کی انجام دہی میں کئی بڑے اژد هوں اور گھڑیال کے در میان جانا پڑتا ہے اور ہر لحظہ خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ کہ کسی ایک عظیم الجثہ گھڑیال کے منہ کالقمہ بن جائے۔
- س۔ اس عمل میں دم ساد ھنا' منہ بند کر نااور حرکت کر نااس فوجی جوان کی طرح سے ہے جو اپنے کمانڈر کے فرمان کے تحت ہے اور فرمان ملتے ہی ہاتھ اٹھا کر کے بتاتا ہے کہ وہ س رہاہے اور اطاعت میں حرکت کنال ہے۔
- ۳۔ غواص کو سر کے بل جانا ہو تاہے نہ کہ پاؤل سے۔دوسر نے لفظوں میں اسکے کام میں انتہائی میل 'شوق اور عشق لازم ہے ' فقط اس کی فرو تنی 'اطاعت اور اس کا دم سادھ لینا کافی نہیں ہے۔ پر ستش کے لئے عشق اور محر کا تب

داخلی لازم ہیں۔ احرار اور عشاق جیسی بندگی ہونا چاہئے۔
قرآن کر یم میں پہلی اور تیسری جہت کی طرف اشارہ ہے۔ خدا فرما تا ہے:
"فلا و دبك لا يو مبنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم"
"تممارے پروردگار کی قتم ہے لوگ سے مؤمن نہ ہو نگے جب تک اپنے
باہمی جھڑوں میں تم کو حُمَم نہ بنائیں ..... "۔ (سور و نساء آیت نمبر ۱۵)
جب غواص ہے چاروں ہنر پیدا کرلیتا ہے "تب وہ دریا کی ہے ہے موتی حاصل
کریا تا ہے۔

## شجاعت روحی علی عمل قیافہ اور زبان کے تعادل کی حفاظت

عقاد کہتاہے: ملك حاشہ و كل شئ من حولہ يوهن الحاش وہ اپنے قلب كے مالك تھے حالانكہ آپ كے اردگرد تمام چيزيں قلب كو كمزور كرنے والى تھيں۔

## اباعبداللہ کی شہادت اور مظلومیت کے بارے میں عام طور پر ذاکرین کی منطق

مرنے اور و فات یانے کی چند قشمیں ہیں:

- ا۔ طبیعی موت مرنا(نه که اخترامی موت) 'یعنی کوئی انسان طبیعی عمر کو پہنچااور گزرگیا۔
- ۲۔ اخترامی موت جو طبیعی عوامل کے ذریعہ ہو جیسے جوانی میں وبا' طاعون اور اس طرح کے دوسر ہے امراض ہے مرنا۔
- س۔ اخترامی موت جو کسی حادثہ اور سانحہ کی وجہ ہے ہو جیسے زلزلہ یا سیاب یا موٹر کار کے حادثہ کی وجہ سے کوئی مرجائے۔ان مواقع پر کسی نے عمداً نہیں مارا ہو تااور نہ ہی اس میں مقتول کی کوئی تقصیر ہوتی ہے۔
- ۷۔ اخترامی موت جس کا سبب غیر طبیعی عوامل ہوں 'جیسے کوئی ایساحاد نہ یاسانحہ جس میں قصور خود مقول کا ہو۔ مثلاً کسی آدمی کا نشہ کی حالت میں موٹر کار چلانے کے سبب حادثہ میں ہلاک ہو جانا۔ اس ہلاکت میں ظاہر ہے کہ کسی دوسر نے شخص کا کوئی قصور نہیں۔
- ۵۔ الی اخترامی موت جو کسی حادثہ اور سانحہ کی وجہ سے واقع ہوئی ہو مگر اس میں مقتول اور دوسر اشخص دونوں ہی قصور وار ہوں۔ جیسے عام طور پر لجاجت 'تعصب' جمالت 'مستی اور ضد میں یا مثلاً فحاشی خانہ میں دوا فراد ایک ہر جائی عورت کی خاطر ایک دوسر نے سے لڑ پڑتے ہیں' یمال تک کہ قتل کر دیتے ہیں۔
   ۲۔ اخترامی موت جو قتل عمر کی وجہ سے ہوئی لیکن مقتول کا اسمیس کسی قسم کا کوئی
- ۱۔ اخترامی موت جو قتل عمد کی وجہ سے ہوئی لیکن مقتول کا اسمیں کسی قتم کا کوئی وجہ سے ہوئی لیکن مقتول کا اسمیں کسی قتم کا کوئی فضم کا کوئی فضور نہیں بلحہ صرف قاتل کی جنایت سبب موت بنہی ہوا مثلًا ایک شخص'

کمی دوسرے شخص کو خود اسکے اپنے کسی قصور کے بغیر قبل کر دیتا ہے یا مثلاً کوئی اپناراستہ چل رہا ہے اور دوسر اشخص اس شخص کو نشانہ بنا تا ہے۔ یا مقتول کے باپ ہھائی یا کسی دوسرے رشتہ دار سے بدلہ لینے کی خاطر اسے مار دیتا ہے تا کہ اس کے خاندان کو اس شخص کے مرنے سے دکھ پہنچے۔ یا مقتول کے مرحوم باپ سے خاندانی نفرت کے متیجہ میں اسے بلا تقصیم مار دیتا ہے۔ یا اس شخص کے وجود کو اپنے لئے مزاحم سمجھتا ہے 'مثلاً میہ کہ جب تک میہ شخص نے ہوتے ہوئے اس کے عشق کو قبول نہ کریگی یا فلال مقام و منصب اس شخص کے ہوتے ہوئے اس کو نہیں مل سکے گا'اگر چہ میہ شخص خود اس کے عشق اور مقام میں ذرا بھی مزاحم نہیں پھر بھی وہ اسے مار دیتا ہے۔

2۔ جانبازی و فداکاری اور شوقِ شمادت میں مرنا۔ یہاں مقتول خود کو اپنے عقیدہ اور ہدف و مقصد کی راہ میں فداکر تاہے۔ یہ مرنا بھی عدائے۔ مرنے والا اپنے مقدس اور عالی ہدف کی راہ میں ماراجا تاہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ انتخابی موت ہے کہ انسان آگاہانہ طور پر اپنے ہدف کو تھن مختے کیلئے اس موت کو انتخاب کر تاہے تاکہ اسے اس کاہدف حاصل ہوجائے۔

۸۔ انتخابی موت کی ایک اور نوع بھی ہے اور وہ ہے خود کشی جس میں انسان حوادث کا مقابلہ کرنے سے فرار کرنے کے لئے اپنے آپ کو مار دیتا ہے۔
 ایساانسان کے ضعیف اور کمزور ہونے کی وجہ سے ہو تا ہے۔

یہ تمام مرنے والوں اور مارے جانے والوں کے اقسام ہیں۔ ان میں سے بعض افسوسناک ہیں اور بعض پر افسوس نہیں ہو تا۔ بعض حقیقت میں مقتول کیلئے سزاکی صورت ہیں اور بعض ایسے نہیں ہیں۔ بعض اموات ضایع اور تلف ہو جانے والی اموات ہیں اور بعض نہیں۔

ملے متم کی موت کے بارے ہیں کہا جاسکتاہے کہ بیہ شخصی اعتبارے اسف انگیز نہیں ہے چونکہ مرلے والاعادی موت مراہے اگر چہ کہ اجتماع کے حوالہ سے ممکن ہے بعض افراد کے جانے سے نقصان ہواہو۔ دوسری قتم کی موت انسان کا تلف ہوناہے اور پیر مقام افسوس بھی ہے لیکن کوئی دوسر استخص اس میں مورد ملامت نہیں ہو تا۔اسی طرح تیسری قتم کی موت بھی ہے۔چو تھی قتم واقعاً مقتول کی جزااور سزاہی ہے۔اسی طرح یا نچویں قتم بھی ہے سوائے اسکے کہ اس میں قاتل اور مقتول 'دونوں مورد ملامت ہیں۔ دوسری 'تیسری 'چو تھی اور یا نچویں اقسام میں تلف ہونا' ضالع ہونا اور برباد ہو جانا موجود ہے۔ چوتھے اور یا نچویں قتم میں عمومی اخلاق پر افسوس کرنے کا مقام ہے کہ کیوں اتنی زیادہ پستی میں گر گئے۔ چھٹی قشم کی موت میں دونوں طرف افسوس کا مقام ہے' مقتول کا تلف ہونااور قاتل کا اخلاق بد 'دونوں افسوساک ہیں۔اس قتم کی موت میں انسان متأسف ہوتاہے کہ ایک شخص بے تقفیم 'بے دریغ تلف اور برباد ہو گیا۔ کیکن ساتویں قتم کی موت وہ ہے جس میں انسان قاتل کے اخلاق اور روحیہ پر ا فسوس کرتاہے اور اثر لیتاہے ،لیکن مقتول کے لئے اسکے دل میں محسین اور تعظیم ہوتی ہے اور اس کو 'اپنے لئے نمونہ عمل قرار دیتا ہے۔

عام طور پر ذاکرین کی کوشش رہتی ہے کہ شہادت امام حسین کو چھٹی قشم میں شامل کریں 'یعنی ایک مظلوم اور بے گناہ شخص کو بے سبب قتل کیا 'جان تلف کی 'ضایع اور برباد کیا۔ حالا نکہ امام حسین کی شہادت ساتویں قشم کی موت ہے 'نہ کہ چھٹی قشم کی ۔ عام طور پر سید الشہداء کے حادثہ کاذکر کرتے وقت اظہار تاسف کیا جاتا ہے اور وہ بھی اس طرح کہ سید شہداء مارے گئے افسوس آ قاامام حسین فضا یع ہو گئے۔ ہماری غلطیوں میں سب سے بڑی غلطی ہی ہے کہ ہم امام حسین کو

ضا بع شدہ شار کرتے ہیں۔ ہماری اس سوچ کے بر عکس امام حسین نے اپنے خون کے ہر ایک قطرہ کو ایک دنیا کے برابر قیمت بخشی۔ آیاوہ شخص جس نے ایک الیم لہر ایجاد کی جو صدیوں تک سٹمگروں کے محلات کی بنیادوں کو متز لزل کرتی رہی بلحہ جس نے انہیں بنیاد سے اکھاڑ پھینکا 'حتی کہ ہمارے اس زمانہ میں بھی اکثر پُر جو شاور گرم حوادث محرم ہی میں پیش آتے ہیں 'آیااس شخص کاخون ضائع ہو گیا ہے ؟ جس شخص کی شمادت نے کروڑوں نمازی 'روزہ داراور جان فداکار پیدا کئے 'آیاوہ ضا بعے اور مدر ہو گیاہے ؟

## آیاامام حسین کے پاس کوئی خصوصی دستورتھا؟

ایک امر جو کربلا کی داستان کواس کے محور سے ہٹانے کا موجب بنا ہے اور جو
اسے عام لوگوں کیلئے محل استفادہ ہونے اور بہر ہر داری سے خارج کر دیتا ہے اور
بلا خران تمام اہداف سے جو آنخضرت کی عزاداری کے امور سے متعلق نظر میں
ہیں 'منحرف کر دیتا ہے 'وہ یہ قول ہے کہ سید الشہداء کی تحریک کی علت ایک
خصوصی اور شخصی اسلم کے مائندایک پوشیدہ فرمان تھا۔ اور یہ خصوصی محکم امام کو خواب یابیداری میں دیا گیا تھا۔ اسلئے اگر یہ صحیح ہے کہ امام ایک خصوصی محکم رکھتے تھے کہ حرکت فرمائیں تواس صورت میں دوسر سے لوگ ان کو اپنا مقتد ااور
امام نہیں بنا سکتے ہیں کہ وہ اس نظیر پر عمل در آمد کریں اور پھر وہ حسین کے لئے
امام نہیں بنا سکتے ہیں کہ وہ اس نظیر پر عمل در آمد کریں اور پھر وہ حسین کے لئے
کسی 'دکھت سے کہ حرکت اسلام کے عمومی احکام سے مستنبط اور منتج ہوئی اور امام نے اپنی
حسین کی حرکت اسلام کے عمومی احکام سے مستنبط اور منتج ہوئی اور امام نے اپنی

ا۔ اس مقام پر ہمیں قضایائے شخصیہ 'خارجیہ اور حقیقیہ کے در میان فرق کا پتہ چلناچاہے اور یہ بھی جاننا چاہئے کہ متأخرین کے نزدیک احکامات کا صدور قضایائے حقیقیہ کے تحت ہے۔

بھی خوب سمجھتے تھے اور اس زمانہ کے وضع سے بھی کماحقہ واقف تھے'نیز حکمر ان طبقہ سے بھی پوری طرح آگاہ تھے۔ للذاآپ نے ان احکام کی تطبیق اپنے زمانہ پرک اور قیام اور حرکت کو اپناو ظیفہ جانا۔ چنانچہ آپ نے اپنے ایک معروف خطبہ میں رسول خداکی معروف حدیث سے استناد فرمایا:

"من رأى سلطاناً جائراً ..... مزيد فرمايا: الا ان ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المومن ..... يمال برليوغب الامام منين كمابلحه كماليوغب المومن يعنى بيه بر مومن كاوظيفه تفائنه كه فقطامام حيين كاوظيفه أسلك كه وه امام تقد

لیکن عام طور پر خطیب اور ذاکر حضرات اپنے خیال میں امام حسین کے مقام کوبلند کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ امام حسین کو یزید اور ائن زیاد کی ذات سے مبار زہ کرنے کا خصوصی حکم آیا تھا اور اس سلسلے میں وہ خواب یابید اری میں اس حکم کے آنے کے بارے میں ہزاروں با تیں بناگر پیش کرتے ہیں۔ نینجاً قیام امام حسین کو عام انسانوں کے لئے قابل اقتدا ہونے اور و لکے میں دسول اللہ اسوۃ حسنة اسے عام انسانوں کے لئے قابل اقتدا ہونے اور و لکے میں والہ بیش کرتے ہیں قیام حسین کو زمین سے آسان پر لے جاتے ہیں۔ اسی طرح دو سرے اقوال پیش کرتے ہیں جیسے : سے آسان پر لے جاتے ہیں۔ اسی طرح دو سرے اقوال پیش کرتے ہیں جیسے : سے آسان پر لے جاتے ہیں۔ اسی طرح دو سرے اقوال پیش کرتے ہیں جیسے : قوال پیش کرتے ہیں جیسے : قوال میں کے بارے میں قیاس میں گارہ کے بارے میں قیاس میں کے قابل کے بارے میں قیاس میں کہ وہ تا ہوں میں گارہ کے قابل کے بارے میں قیاس میں کہ وہ تا ہوں ہوں کہ دو سرے قیاس میں کہ وہ تا ہوں ہوں کہ دو سے تا ہوں ہوں کہ دو سرے کی ہوں کے اعمال کے بارے میں قیاس میں کہ وہ تا ہوں ہوں کہ دو سرے کی ہوں کے اعمال کے بارے میں قیاس میں کہ دو س میں کو اس میں کہ دو س کے اعمال کے بارے میں قیاس میں کہ دو س میں گارہ کہ دو س کے اعمال کے بارے میں قیاس میں کہ دو س میں کہ دو س میں کو دو س میں کو دو س میں کے اعمال کے بارے میں قیاس میں کہ دو س میں کہ دو س میں کہ دو س میں کیں گارہ کی گارہ کی دو س کے اعمال کے بارے میں قیاس میں کہ دو س کے اعمال کے بارے میں قیاس میں کہ دو س کے اعمال کے بارے میں قیاس میں کہ دو س کے اعمال کے بارے میں کو دو س کے اعمال کے بارے میں کو دو س کے اعمال کے بارے میں کے دو سے کیں کے دو سے کو دو س کے دو س کے دو س کے دو سے کی دو س کے دو س کے

اس سلسلے میں جتنی زیادہ خیال بافی کی جائے گی اور جس قدر جن وملک 'خواب و بیداری اور خصوصی تھم کے موضوع پر بولا جائے گا' یہ نہضت اتنا ہی ہمارے لئے نمونہ عمل بینے کے لائق نہیں رہے گی۔

ا۔ مسلمانو! تمهارے لئے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے (سور وَاحزاب٢١)

اب آپ خود غور کریں کہ آیاامام حسین کسی خصوصی حکم کے تحت کام انجام دیں توان کا مقام زیادہ بلند ہو تا ہے یا عمومی احکام کے تحت اس عمومی حکم کو اپنے وفت کے حالات پر منطبق کر کے (وہ بھی ایسے حالات میں جہاں ابن عباس جیسے بڑے بڑے اور باہوش اور زیر کے صحابہ اس کی تطبیق سے عاجز تھے) عمل کریں تو ان کا مقام بالاتر ہو تاہے ؟ ہم مشرقی لوگ عزت ومقام کو فقط ایسے لوگوں کیلئے سز اوار سجھتے ہیں کہ جن کے بارے میں مثلاً کہاجائے کہ فلاں شخص بھید کھو لنے والاہے یا اہل کرامت و معجز نماہے یاجنات کو مسخر کیا ہواہے یا ملا تکہ ہے میل ملاپ رکھتا ہے۔اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ امام حسین ملکوتی مقام کے مالک ہیں بلحہ آپ جمیع مقام و منزلت کے مالک ہیں۔ آپ ایک انسان کامل ہیں۔ انسان کا مقام فرشتوں سے بھی بلند وبالاہے۔ انسان کے کمال کی انتابیہ نہیں کہ فرشتوں سے میل ملاپ ہوبلعہ اس کے کمال کی انتاانسان کامل ہونا ہے۔ ہم کہتے میں کہ جبرئیل مقام معراج تک پہونچنے سے عاجزرہ گئے۔اگر کہیں گے کہ امام حسین نے فرشتوں کی راہنمائی میں قیام کیا تواس کے معنی یہ ہو نگے کہ آپ خود ا پنی ذاتی عقل اور تشخیص کے ذریعے اپناو ظیفہ (شرعی ذمہ داری) تشخیص دینے پر

لیکن اگریہ کہیں گے کہ آپ نے خود اپنی عقل کے ذریعے اپنی شرعی ذمہ داری کا تعین کیا تواس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی ذاتی عقل و شعور سب سے بالاتر تھی اور آپ نے کوئی الهامی کام انجام نہیں دیا۔ الهام وہاں پر ہو تاہے جہاں عقل اور شرع کی ہدایت ورا ہنمائی کافی نہیں ہوتی 'جبکہ صور تحال یہ ہے امام حسین کے لئے عقل اور شرع کی را ہنمائی کافی تھی ۔ بنابر این :ان الله شاء ان یو اك قتیلاً کے معنی یہ ہیں کہ مثیت تشریعی عمومی کے تحت امام حسین نے قیام فرمایا 'نہ قتیلاً کے معنی یہ ہیں کہ مثیت تشریعی عمومی کے تحت امام حسین نے قیام فرمایا 'نہ قتیلاً کے معنی یہ ہیں کہ مثیت تشریعی عمومی کے تحت امام حسین نے قیام فرمایا 'نہ

کہ مثیت تکوی یا کسی الیں خصوصی مثیت کے تحت 'جو خود آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہو۔ قدیم زمانے میں ہمارے علماء کرام نے اس موضوع پر بہت محث کی ہے کہ کلمۂ ان اللہ شاء ان یراك قتیلا میں مثیت سے مراد مثیت تکوین ہے یا مثیت تشریعی ؟اور سب نے یہ قبول کیا ہے کہ یمال مراد مثیت تشریعی ہے۔ لیکن اس بارے میں بحث نہیں کی ہے کہ مثیت تشریعی سے مرادوہی مثیت کلی (عمومی) ہے کہ جس میں تمام مسلمین شامل ہیں یااییا نہیں بلعہ یہ ایک مشیت تشریعی اور حکم تشریعی تو ہے لیکن یہ امام حسین کے ساتھ مخص تھا' فقط مشیت تشریعی اور حکم تشریعی تو ہے لیکن یہ امام حسین کے ساتھ مخص تھا' فقط انہی کے لئے تھا۔

ہم اس مطلب پر ایک دوسر ی ظرح سے بھی بحث و گفتگو کر سکتے ہیں اور وہ زیادہ عاقلانہ بھی ہوگا۔ آیاامام حسین نے جو قیام کیاوہ امام ہونے کی وجہ سے کیا تھایا ایک مومن اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ؟ دوسرے لفظوں میں 'اگر ہم چاہیں كه حديث ان الله شاء ان يراك قتيلاً كے حوالے سے بحث كريں توسوال يول ہوگا کہ اس سے مثبت تکوینی مراد تھی یامشیتِ تشریعی ۔اگر تشریعی مراد تھی تواس صورت میں آیا یہ خصوصی اور شخصی حکم تھا یا کل عامة الناس کے لئے ایک کلی اور مجموعی تھم تھا۔اور اگر کلی تھم تھا تواس صورت میں آیا بیہ فقط امام اور مسلمین کے پیشواؤں کے لئے تھا بعنی یہ ایک ایسا تھم تھاجو فقط آئمہ اطہاڑ کے لئے وضع ہوا تھایا پھر یہ حکم تمام مومنین اور مسلمین کے لئے تھا؟ ان سوالول کے جوابات کی وضاحت کیلئے مثالیں ذکر ہونا چاہئیں۔اس کے ساتھ ساتھ جہاں آئمہ صالحین کے خصوصی و ظیفول یا تکالیف کاذ کر ہو 'وہال پریہ فرق بھی واضح ہونا چاہئے کہ امام کی جو ذمہ داریاں ہیں 'وہ مسلمانوں کے سر ادار اور سربر اہ ہونے کے حوالے سے ہیں یاامام کے صاحب مقام ولایت اور وصایت ہونے کی وجہ سے ہیں؟

### معاويه ويزيد مين فرق

امام حسین نے مدینہ میں مروان بن حکم سے فرمایا: وعلی الاسلام السلام السلام الد قد بُلیتِ الامة براع منل یزید. آپ کے اس فرمان میں "مثل یزید" کے کلمہ پر غور وخوض کرناچاہئے کہ یزید میں وہ کون سی خصوصیت تھی جو معاویہ میں بھی نہیں تھی جاسی تھی جو معاویہ میں بھی نہیں تھی جاسی تھی ہیں ہم کچھ باتیں تو پہلے عرض کر چکے ہیں "تاہم یمال پردواور مقد مول کا اضافہ کرتے ہیں۔

پہلا مقدمہ جمیں یہ گمان نہیں ہونا چاہئے کہ یزید اور معاویہ جس طرح کے شے اور آج کل جس طرح ہمیں ان کی کامل شاخت حاصل ہے 'ای طرح اس زمانہ کے لوگ بھی الن دونوں کو صحیح طور پر جانتے تھے۔ (جیسا کہ ہمارے زمانہ میں بھی بعض گزشتہ جنا یہ کارلوگ پارساؤں میں شار ہوتے ہیں کیونکہ کی نے ان کو نہیں بہچانا جیسے شاہ عباس صفوی )۔ ان دِنوں وسائل اور روابط کے نہ ہونے کے بوجود امام حسین نے بزید کی مکمل طور پر شاخت کی لیکن عام لوگ کماحقہ اس سے باوجود امام حسین نے بزید کی مکمل طور پر شاخت کی لیکن عام لوگ کماحقہ اس سے آگاہ نہ تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن حظلہ غسیل الملائکہ جب بچھ لوگوں کے ساتھ شام کے سفر سے واپس لوٹے تو بزید کے خلاف اسقدر متحرک ہوئے کہ بولے : "ہم کر گئے کہ کمیں شام میں ہم پر آسان سے بچھروں کی بارش نہ ہو جائے "۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی جانیں بعد انہوں نے اپنی جانیں جو دیں امام حسین نے بچی اینٹ میں جو دیکھاوہ دوسروں دے دیں امام حسین نے بچی اینٹ میں جو دیکھاوہ دوسروں کو آئینہ میں بھی نظر نہیں آتا تھا۔

دوسرامقدمہ: ایک خلیفہ جو خود غیر صالح انسان ہولیکن نظام امور کو صحیح طریقے پر چلا تا ہواور دوسرا خلیفہ جو حالِ حاضر میں ہی مسلمانوں کے مصالح کے خلاف ہو'ان دونوں میں فرق بایا جا تا ہے۔للذا ہم دیکھتے ہیں جب یہ طے بایا کہ

#### حضرت عثال کی بیعت کی جائے تو حضرت علی نے فرمایا:

"لقد علمتم انى احقُ الناس بها من غيرى، و والله لاسلمن ماسلمت امور المسلمين ولم يكن فيها جورٌ الا على خاصةً التماساً لأجر ذلك وفضله و زُهداً فيما تنا فستُموهُ من زخرفه و زبرجه"

"" تہمیں معلوم ہے کہ میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خلافت کا حقد ار ہوں گا ہوں اور خدا گواہ ہے کہ میں اس وقت تک حالات کا ساتھ دیتار ہوں گا جب تک مسلمانوں کے مسائل ٹھیک رہیں اور ظلم صرف میری ذات تک محدود رہے تاکہ میں اس کا اجرو ثواب حاصل کر سکوں اور اس زیب وزینت دنیا ہے بے نیازی کا اظہار کر سکوں 'جس کے لئے تم سب مر ہے وزینت دنیا ہے بے نیازی کا اظہار کر سکوں 'جس کے لئے تم سب مر بے جارہے ہو"۔ (نہج البلاغہ ۲۰۷۲)

# امام حسین کیوں شہیر ہوئے اور آئمہ اطہار نے عزائے حسینی کو قائم کرنے کی ترغیب کیوں دی ؟

ہمیں ہمیشہ دوسوالوں کا سامنا ہوتا ہے۔ اچھا ہے کہ ان سوالوں کے جواب پہلے سے جان لیں تاکہ خود ہمارا ذہن بھی روشن رہے اور ضرورت کے وقت جواب دینے میں بھی عہدہ براہو سکیں۔

پہلاسوال بیز ہے کہ امام حسین کیوں شہید ہوئے ؟اور دوسر اسوال بیہ کہ آئمہ دین نے کیوں بیہ تھا کہ عزائے امام حسین کو ہمیشہ قائم کیا جائے 'جسکے نتیج میں ہم دو مہینے محرم اور صفر میں مسلسل بلحہ ان دو مہینوں کے علاوہ بھی اپنا وقت عمر 'دولت اور طاقت 'یعنی ہر چیز صرف کرتے ہیں۔

پہلے سوال کے بارے میں توبہت ساری باتیں کی جاچکی ہیں۔ وشمنوں کا کہنا ہے کہ امام حسین حکومت حاصل کرنے کا قصد رکھتے تھے 'اس وجہ سے مارے گئے۔ انکااپناایک ذاتی ہدف تھاجمال تک نہ پہنچ سکے۔ نادان دوست کہتے ہیں کہ آپ اس لئے شہید ہوئے کہ امت کے گناہ بخش دینے جاکیں۔ امام حسین کے بارے میں گویایہ وہی بات کرتے ہیں جو نصار کی حضرت مسیح کے بارے میں کہتے تھے۔ بعض لوگوں نے اس واقعہ کو آسمانی اور خیالی حکم قرار دیا ہے۔ لیکن حقیقت وہی ہے جے خود امام حسین نے پہلے روز فرمایا: "ما حرجت اشر اولا بطراً .."یا دوسری جگہ پر فرمایا: "الا ترون ان الحق لایکھمل به' وان الباطل لا یتناهی عنه 'لیرغب المومن فی لقاء الله محقاً ....."یا ایک اور جگہ پر کہا: "ایہا الناس من دائی سلطاناً جائواً ....."

دوسرے سوال کا جواب بول ہے کہ کوئی بھی تکلیف شرعی حکمت کے بغیر

نہیں ہوتی۔امام حسین کی عزاداری کا مقصدیہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے خاندان رسالت کے ساتھ اظہار ہمدر دی کیاجائے یا تھیں تسلیت پیش کی جائے یا ذاکرین عزاء کے مطابق عزاداری جناب زہڑا کو پر سہ دینے کیلئے ہے۔ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ جتنازیادہ گریہ کریں گے 'اتنازیادہ حضرت رسول خدااور حضرت زہراکو تسلی ہو گی۔اس صورت میں ہم نے حضرت رسول خدا مضرت زہرااور حضرت علیٰ کو کتنااور کس قدراد نیٰ تصور کیاہے جبکہ بیالوگ ہمیشہ شہادت کی آر زو كرتے تھے اور شمادت ہى كواپے لئے فخر سمجھتے تھے۔ ہم يہ خيال كرتے ہيں كہ ۲۰ ۱۳۲۰ سال گزرنے کے بعد بھی وہ لوگ نالہ وزاری اور بیتابی کے عالم میں ہیں۔ در حقیقت اییا نہیں ہے بلحہ عزائے حینی کا مقصد سے کہ کربلا کی بے داستان ا کی تعلیمی اور تربیتی مکتب کی صورت میں ہمیشہ باقی رہے۔ حقیقت میں اگر ہم يهلے سوال كا جواب سيح طور ير ديديں تو دوسرے سوال كا جواب بھى معلوم ہوجائے گا۔ کتاب ''لوکو مرجان'' کے صفحہ ساپر'''کامل الزیارۃ'' سے نقل ہے کہ حضرت امام جعفر صادق نے عبد اللہ بن حما دبصری سے فرمایا:

"بلغنى ان قومايأتونه (يعنى الحسين") مِن نواحى الكوفه و ناساً من غيرهم ونساءً يَندُبنَهُ وذلك فى النصف من شعبان فمن بين قارءِ يقرا وقاصٍ يقص ونادب يندب وقائل يقول المراثى فقلت له: نعم جعلت فداك قدشهدت بعض ماتصف فقال: الحمدلله الذي جعل فى الناس من يفد الينا ويَمدّ حنا ويرثى علينا وجعل عدونا من يطعن عليهم من قرابتنا اومن غيرهم يهد دونهم و يُقبِّحونَ مايصنعون".

"مجھے معلوم ہواہے کہ ہمئ شعبان کواطراف کو فہ سے ایک گروہ اور ان

کے علاوہ کچھ دوسرے مرداور عور تیں امام حسین کی قبر مطہر پر آگر آہ وہ کا کرتے ہیں۔ ان میں ہے بعض قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور بعض حادثہ کربلا کو بیان کرتے ہیں 'بعض نوحہ خوانی کرتے ہیں اور بعض مرثیہ پڑھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا : میں آپ پر قربان! ہاں! جو آپ نے بیان فرمایا' میں نے بھی اس میں سے کچھ دیکھا ہے۔ امام نے فرمایا : شکر خداکا جس نے لوگوں میں ایسے افراد بھی قرار دیئے جو ہمارے پاس آتے ہیں' ہماری ستایش کرتے ہیں اور ہمارے لئے مرثیہ خوانی کرتے ہیں' اور ہیں قرار دیا جو آن کرتے ہیں' اور تھیں قرار دیا جو آن کی عیب جوئی کرتے ہیں' ان پر تھید کرتے ہیں اور ان کی غد مت کرتے ہیں خواہ وہ ہمارے قبیلہ و خاندان سے ہوں یاغیر ہوں''۔

ای کتاب کے صفحہ نمبر ۳۸ پر نقل ہے :اِنَّ لفتل الحسین عرارہ فی قلوب المومنین لا یُبرد ابداً ۔ (بہ شخیق ابو عبراللہ الحسین کی شہادت سے مومنین کے دلول میں ایک سوزش اور حرارت ہے جو بھی ٹھنڈی نہ ہوگی) پس یہال سے معلوم ہوا کہ عزائے حینی کے قیام کا فلفہ دشمن کوڈرانا 'دھمکانا ہے اور اس کے کامول کی فدمت کرنا ہے۔ اس دستہ کی تعریف اور اس طرح کے کام کرنے والوں کو شوق دلانا 'حوصلہ افزائی کرنا اور دوسر نے گروہ کی فدمت کرنا اور ان کے طریقہ پرکام کرنے والول کے خلاف نفرت پیدا کرنا ہے۔ اس کے البتہ حضرت زہرا خوش تو ہوتی ہیں لیکن اس زاویئے سے کہ حضرت زہرا ا

ا۔ اس پیرگراف کے حاشیہ میں استاد شہید نے لکھاہے: آیا عزاداری کا مقصد بمدر دی اور تسلیت دینا ہے ؟ یااس کا مقصد تواب حاصل کرنا ہے؟!در حالیحہ خود تواب اور اجھے اور معقول کام کیلئے ذاتی مصلحت بوتی ہے۔ پس جمیس پہلے تھم کی علت میں جوذاتی مصلحت ہے اس کود کھنا چاہئے کہ کیا ہے تاکہ اس کے بعد تواب کی باری آئے کہ جو تھم کی علت میں جوذاتی مصلحت ہے اس کود کھنا چاہئے کہ کیا ہے تاکہ اس کے بعد تواب کی باری آئے کہ جو تھم کی علتوں میں سے ہے۔

حضرت رسول خدا حضرت على نيز حضرت الم حسين كى نيت اور مدف ايك بى جدان سب كا مدف اور مقصد بي يَتلُوا عَلَيهِمُ آياتِهِ و يُزَكِيهِم ويُعَلِّمُهُمُ الكتاب والحِكمة د جوان پر آيات الله كى تلاوت كرتاب الهيس پايزه بناتا لكتاب والحِكمة د جوان پر آيات الله كى تلاوت كرتاب الهيس پايزه بناتا به اور كتاب وحكمت كى تعليم د يتاب "د (سور و آل عمران ١٢٣)

حضرت زہر اخوش ہوتی ہیں تواس وجہ سے کہ ان کے فرزند حسین کے ذکر کے وسلے سے لوگ دنیاو آخرت میں سعادت مند ہوتے ہیں۔لوگ اسی راستے پر چل پڑتے ہیں جس راستے پر حسین چلے تھے۔

معاویہ کے مرنے کے بعد امام حین ہے بیعت طلب کی گئی۔ آپ حاکم مدینہ کے گھر تشریف لے گئے اور بیعت نہ کی۔ دوسرے دن مروان بن تھم نے ایک گئی میں امام حین کودیکھا تواس نے تھیجت کے طور پر امام حین سے بیعت کرنے کو کہا۔ آپ نے فرمایا: "وعلی الاسلام السلام اذفذ بُلِیَتِ الاُمّة بِرَاعِ مِثْلِ یزید"۔ ("جب امت بزیر جیسے کی رعیت میں ہو تواسلام پر میر اسلام ہو") میٹل یزید" کے اس فرمان میں "و براع مثل یزید" کے کلمہ پر غور کرنے کی ضروت ہے کہ یزید ایک ایسی خصوصیت حتی معاویہ میں بھی آپ کے اس فرمان میں "و براع مثل یزید" کے کو دہ خصوصیت حتی معاویہ میں بھی نہیں۔ شیعہ عوام کے نزدیک پر یداور غیر بزید میں کوئی فرق نہیں اسلئے کہ سب باطل اور غاصب رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے در میان فرق ہو تا ہے۔ جیسا کہ سب غاصب ایک جیسے نہیں ہوتے بلحہ ایک در میان فرق ہو تا ہے۔ جیسا کہ لئے تیار ہو گئے تواس وقت امیر المومنین نے فرمایا:

"لقدعلمتم انى احق الناس بها من غيرى و والله لأسلمن ماسلمت امور المسلمين ولم يكن فيها جور الا عَلَى خاصة التماساً

لاجرذلك وفضله وزهداً فيما تنافستموه من زخرفه و زبرجه".

" جہیں معلوم ہے کہ میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں گا ہوں اور خداگواہ ہے کہ میں اس وقت تک حالات کا ساتھ دیتار ہوں گا جب تک مسلمانوں کے مسائل ٹھیک رہیں اور ظلم صرف میری ذات تک محدود رہے تاکہ میں اس کا اجرو ثواب حاصل کر سکوں اور دنیا کی اس زیب وزینت ہے اپنی بے نیازی کا اظہار کر سکوں جس کے لئے تم سب مرے جارہے ہو"۔ (نہج البلاغہ خطبہ ۲۲)

اور الی براسے بیعت کے موقعہ پر فرمایا:

"شقو اامواج الفتن بسفن النجاة ....."

"ایھاالناس! فتنوں کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر نکل جاؤ....."\_(نبج البلاغہ خطبہ ۵)

پس فرق ہے دوغاصبوں کے در میان۔ایک وہ غاصب جو عام لوگوں کا حافظ و نگہبان بناہواہے 'مگر اپنی ذاتی مصلحت کے تحت۔اور دوسر اغاصب وہ ہے جو کسی چیز کو بھی اہمیت نہیں دیتا۔اور جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکاہے کہ یزید سارے ماسلف سے مختلف تھا۔

ہم اس سے قبل ابن زیاد اور بزید کے احوال میں بیہ بیان کر چکے ہیں کہ اس فاجعہ کی اور اس آگ کی جو سب سے پہلے خود ان کے دامن میں لگی علت بیہ تھی کہ بزید جوان اور نا آز مودہ تھا۔ شاعر عرب کہتا ہے کہ:

امام حسین علیه السلام پر گربیه وزاری کامسئله

سیدالشہداءامام حسین سے مربوط مسائل میں ایک مسئلہ آپ پر گربیدوزاری

كامسكه ٢- خودرون اور بين پر چندزاويول سے بحث و گفتگو مونا چا بيخ:

ا۔ سب سے پہلے اس زاویہ سے کہ بیرانسان کے مخصات میں سے ایک ہے اور بیر

اس کے عرض خاص امیں شار ہو تاہے۔

۲۔ جسمی اور روحی مبادی اور علل کے زاویہ سے۔

س۔ جسمی اور روحی آثار وعوارض کے زاویہ ہے۔

سم۔ اخلاقی لحاظ سے اس پر بحث و گفتگو اور علمائے اخلاق و آداب کے اس بارے میں ثابت شدہ عقیدہ کابیان۔

۵۔ رونے اور بننے کے اجتماع پر اثرات۔

۲۔ رونے اور بننے کے اقسام۔ آیارونے کے تمام اقسام بُرے ہیں اور بننے کے تمام اقسام اچھے۔ یاابیا نہیں ؟

یہ تمام رونے اور بہننے کے وہ مختلف ذاویئے ہیں جن پر بحث و گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آمام حسین پر گریہ لذت بخش ہے جو انسان کے دل کو صفا اور روشنی بخشتا ہے۔ یمال پر امام حسین کے مکتب اور پر بجٹدی (Comedy) اور کمیڈی (Comedy) کے در میان ایک مقایسہ ہونا چاہئے۔ کمیڈی اور ٹر بجیڈی کی فلموں کی طرف اور اُن اشعار کیطر ف جو ہمارے شاعروں کے گریہ اور مدح کے باب میں لکھے ہیں 'ان سب کی طرف اشارہ ہونا چاہئے۔

ا۔ "غرض خاص" ایک منطقی اصطلاح ہے جس کا مطلب سے ہے کہ اس چیز کی وجہ سے انسان باقی حیوانوں سے جدا ہو تاہے۔ (مترجم)

"گریه بر جر در دیے در مال دواست

چینم گریال بچشمهٔ فیض خداست "

یعنی "ہر لاعلاج درد کا علاج روناہے اور روتی آئکھیں خداوند عالم کے فیض در حمت کا چشمہ ہیں"۔

رونااور ہنسناانسان کے شدیدترین احساسی کیفیت کامظہر ہیں۔جب لوگوں کو رُلانے اور ہنسانے کی قدرت کسی کو حاصل ہو جاتی ہے تو در حقیقت وہ ان کے دلول کا مالک ہوجاتاہے اور پھران کے میل و محبت سے کھیلتاہے۔ انسان کے قلب كاكام عقل كے كامول سے ہث كر ہے۔ ابھى تك لوگوں كے دلول كو عقل کے کنٹرول میں لائے بغیر اور بغیر کسی ہدف و مقصد کے یامام حسین پر رُلا کر کھیل کھیلا گیاہے۔بلحہ تناہدف رکھنا بھی کافی نہیں' نظم و نسق بھی ہو ناضر وری ہے۔ مجلّہ ریڈیو ایران کے شارہ ۷۰ میں ڈاکٹر حسن علوی کا ایک علمی مقالہ ہے جس میں انہوں نے اشک چیتم کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ہم اس کو یہال پر تقل کرتے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ مگر مجھ کے آنسو جھوٹے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ڈارون نے وہ ماء میں اپنی کتاب بعنوان "انسان اور حیوان کے احساسات اور رنج والم "میں لکھاہے کہ ہاتھی احساسات کے اثر کے تحت آکر گریہ کر تاہے لیکن اس موضوع کی کسی وجہ سے ابھی تک تائید نہیں ہوسکی ہے۔ وہ کہتاہے کہ بننے کی بہت سی انواع واقسام ہیں جیسے محبت میں ہنسنا 'کسی کے تمسنحر میں ہنسنا 'خوشی میں ہنسنا 'کسی چیزے متاثر ہو کر باغصہ میں ہنسنا۔اسی طرح رونا بھی ہروفت غم واندوہ کی وجہ سے نہیں ہو تااور بہ توسب کو پیش آتا ہے اور گریۂ شوق کی لذت کو توسب ہی نے چکھا ہوگا۔ مناظر میں سے بہترین منظر خوشی کے آنسو ہیں۔ میں یہاں پر ا پنی بات کو حافظ کے اس شعریر ختم کر تا ہوں:

#### ول بسى خوان به كف آور دولى ديده برسخت

الله الله كه تلف كردوكه اندوخته بود؟

"ول بہت خون بحف رہالیکن آئکھوں نے بہادیا 'اللہ اللہ! جتنا جمع کیا تھا سب تلف کردیا"۔

کتاب "کلیله و دمنه" میں ایک عرب شاعر کہتاہے کہ: اگر آنسونہ ہوتے تو "وداع" کی سر زمین میں آگ لگ جاتی۔ سعدی کہتاہے: "بگذار تابگریم چون. " یعنی" مجھے چھوڑ دو تاکہ میں رولوں ....."

حافظ كهتاب:

دل سنگر اسل تورااشک من آوردہ بدراہ سنگراسیل تواند بہ لب دریا بُرد "میرے آنسو تمہارے سنگین دل کوراہ پر لے آئے 'پھر کو سیلاب دریا کے کنارے لے جاسکتا ہے۔"

#### \*\*\*

تحريف كلمه اور تحريف حادثهُ امام حسينً

امام حسین کاحادی تحریف ظاہری کو نفظی اور پیکری کا بھی شکار ہوااور دوسری طرف اس میں معنوی عقلی اور باطنی تحریف بھی ہوئی ہے۔ اِن مباحث پر بھی مفصل گفتگو ہو سکتی ہے۔ اس بارے میں اسی کتاب میں ''کربلا کے تاریخی واقعہ میں تحریفات کی یاد داشت '' کے عنوان سے بحث ہوئی ہے۔ اس طرح اِس عنوان پر کتاب کی جلد اول میں بحث چھپ چکی ہے۔

امام حسین نے خلفاء کے مقابل اور اسلام کے مقابل قیام کرنے کے در میان تجزیبہ کیا قیام حسین کااڑ:

اباعبداللہ کے قیام کے بزرگ ترین آثار میں سے ایک اثریہ ہے کہ آپ نے خلفاء کے مقابل قیام کرنے اور اسلام کے مقابل میں قیام کے در میان تجزیہ و محلیل کیا۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر امام حسین بزید کے مقابل میں قیام نہ کرتے تو ممکن تھاکہ بزید کے سیاست نہ جانے اور اس کے بُرے كامول كى وجه سے وہ لوگ جو اسلام سے پچھ بھی عشق وعلاقہ نہيں رکھتے تھے 'پزيد كے خلاف قيام كرتے۔اگر چہ ہميں تاریخ اسلام میں بہت سے ایسے قيام نظر آتے ہیں جو دستگاہ خلفاء کے مقابل میں ہوئے ہیں لیکن خلفاء کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کی حمایت کا پہلو بھی رکھتے ہیں' مثلاً ہوامیہ کے خلاف ایرانیوں کا قیام ۔ لیکن ہمیں بہ جان لینا چاہئے کہ یہ امام حسین تھے جنہوں نے پہلیبار ایک مسلح جماعت کی معیت میں خلافت کے مقابل قیام فرمایا۔ آپ کی ذات تھی کہ جس نے اسلام کو حکمران ٹولے سے جدا کر دیابلحہ اسلامی نقط نظر · سے دستگاہ حکومت کے خلاف قیام کرنے کا راستہ کھول دیا۔ آپ کا بیہ قیام دوسرول کے لئے نمونہ اور دستور عمل بن گیا' نیزیہ کہ خلیفہ کا ہمیشہ اپنے آپ کو اسلام کے حامی کے عنوان سے پیش کرنے کا تاثر نقش باطل قرار یا گیااور وہ اسلام كاحزب مخالف بن كرسامن آكيا\_

امام حسین کے قیام سے پہلے بھی فردی یا اجتماعی قیام ہوتے رہے ہیں۔ لیکن وہ تمام قیام یا مسلح اور فردی قیام تھے یا پھر غیر مسلح گروہ کی صورت میں تھے۔ مسلح اوراجماعی انقلاب و شورش کا آغاز بہر حال امام حسین نے کیا۔ (حضرت عثمان کے خات کے خات کے خات کے خات کے خات کے خلاف جو قیام ہوا تھا'وہ بھی ایک لحاظ ہے اسلام اور خلافت کو ایک دوسرے سے جداکرنے کی نوعیت کا تھا)۔

ان دنول خلافت ایک عالی ترین سیاسی اور روحانی مقام سمجھا جاتا تھا۔ جیسا کہ معروف ہے کہ خلفائے عباسی نے کسی حد تک اپنے روحانی مقام کی حفاظت کی۔ خلفائے جبار کے اس روحانی مقام کو آخری بارجس شخص نے شکست دی اور پھر اس کوبلند ہونے نہیں دیا 'وہ خواجہ نصیر الدین طوسی تھے 'جو بہت بڑے شیعہ عالم بیں۔ آپ ہلا کوباد شاہ کے شریک کاررہے تاکہ خلافت کی جبار دستگاہ کو اسلام کے در میان سے ہٹادیں۔ لیکن سعدی مقام خلافت کے مرشیہ میں کتا ہے:

آسان راحق ہو دگر خون ببار دیر زمین ازبر آی قتل مستصم امیر المومنین آمیر المومنین پر خون برامومنین مستصم کے قتل پر آسان کو حق ہے کہ زمین پر خون برسائے "۔

اس شعرے پتہ چلتاہے کہ حتیٰ شخ سعدی بھی مقام خلافت کے روحانی جلال کے ذیرِ اثر تھے۔

### حادثہ کربلاکے دوچیرے

"واذقال ربك للملائكة انى جاعلٌ فى الارض خليفةً قالوا أتجعلُ فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء ونحن نسبّحُ بحمدك ونقدّس لك قال انى اعلمُ مالاتعلمون".

"اے رسول اس وقت کویاد کروجب تمہارے پروردگارنے ملا تکہ سے کماکہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اور انہوں نے کماکہ کیا سے بنائے گاجو زمین میں فساد برپاکرے گا 'جبکہ ہم تیری تنبیج اور تقذیس

کرتے ہیں' توار شاد ہواکہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانے"۔ (سور وُبقر ہ آیت ۳۰)

انسان کی زندگی تاریکی اور روشنی 'بدنمائی اور زیبائی 'اچھائی اور برائی کا ایک مجموعہ ہے۔ جس کو فرشتوں نے دیکھا تھاوہ ابن آدم کا تاریک پہلو تھا اور جس کی طرف خدانے اشارہ کیا 'وہ ابن آدم کاروشن پہلو تھا'جو تاریک پہلو پر بہت زیادہ فوقیت رکھتاہے۔

حادثہ کربلا کے دوورق ہیں 'سیاہ ورق اور سفید ورق۔ سیاہ ورق پر ایک بہت بوئی جرم و جنایت کی داستان ہے 'ایک بہت زیادہ تاریک اور وحثتناک واقعہ ہے۔ ہم آگے چل کربے رحمی 'قساوت قلبی 'پستی اور نامر دی کے تقریباً بیس (۲۰) مظاہر کی نشاند ہی کریں گے جواس واقعہ میں انجام پائے۔اس ذاویہ سے بے رحمی 'قساوت قلبی اور در ندگی کی آخری حد 'اس واقعہ میں نظر آتی ہے۔

سفید ورق پرایک ملکوتی داستان ہے 'ایک انسانی حماسہ ہے۔ یہ ورق آد میت 'عظمت 'صفا'بزرگی اور فداکاری کا مظہر ہے۔

پہلے ورق کے لحاظ سے یہ واقعہ ایک غم واندوہ ناک واقعہ ہے اور دوسر بے ورق کے لحاظ سے یہ ایک پاک اور مقدس قیام ہے۔اس واقعہ کے تاریک پہلو کے لحاظ سے اس کے قہر مان شمر 'این زیاد' حرملہ 'عمر سعد ۔۔۔۔۔ وغیرہ ہیں اور اس کے روشن پہلو کے لحاظ سے اس واقعہ کے قہر مان امام حسین ہیں 'ابوالفضل العباس' علی اکبر' حبیب ابن مظاہر 'زینب کبری اُم کلاؤم 'ام وہب اور ان کی مثل دوسر ی شخصیات ہیں۔ پہلے زاویہ کے اعتبار سے یہ واقعہ اس قابل نہیں کہ ۱۳۲۰سال شخصیات ہیں۔ پہلے زاویہ کے اعتبار سے یہ واقعہ اس قابل نہیں کہ ۱۳۲۰سال سے زیادہ عرصہ کے بعد بھی اس عظمت اور صمیم قلب کے ساتھ اس کے ذکر کی تجدید ہوتی رہے اور وقت 'دولت 'اشک اور احساسات اُسپر صرف ہوں۔اس لحاظ تخدید ہوتی رہے اور وقت 'دولت 'اشک اور احساسات اُسپر صرف ہوں۔اس لحاظ

سے نہیں کہ ہم ایک ظلم و جنایت کے واقعہ سے استفادہ نہیں کر سکتے (ممکن ہے انسانی زندگی کے منفی پہلوہ بھی سبق لیاجاسکتا ہو۔ چنانچہ لوگوں نے لقمان سے یوچھا:"تم نے ادب کس سے سکھا"؟جواب دیا:"بے ادبول سے")اور نہاس زاوئے سے کہ ظلم وجنایت کی بیر داستان زیادہ اہم نہیں یا کوئی سبق آموز داستان نہیں۔ چنانچہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ بیر داستان اس زاویہ سے بھی اہم ہے اور یہ بھی بتا چکے ہیں کہ وفات پنجمبر اسلام کے ۵۰ سال بعد خود مسلمانوں بلحہ شیعوں کے ہاتھوں امام حسین کا شہیر ہونا ایک نہایت ہی قابل توجہ معماّے بلحہ اس واقعہ كاظلم وجنايت كاپيلواس لئے قدر واہميت دينے كے قابل نہيں ہے كہ ايسے واقعات مختلف شکل وصورت میں بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ قرن اول ' قرن دوم ' قرن جدید اور خود ہمارے زمانے میں بھی ایسی جنایت کی بہت داستانیں گزری ہیں۔ چندسال قبل لیعنی وم 19 عیسوی میں ایک شہریر ہم گراکر اس شہر کے ۲۰ ہزار چھوٹے'بڑے بے گناہ افراد مارے گئے۔ دنیا کے شرق وغرب میں جنایتی واقعات بہت ہو چکے ہیں اور اب بھی واقع ہوتے رہتے ہیں' مثلاً نادر شاہ ایک جنایتکار قهرمان ہے'اسی طرح ابو مسلم'با بک خرم دین'صلیبی جنگیں'اور اندلس کی جنگیں جنایت بشر کے عظیم مظہر ہیں۔

لیکن واقعہ کربلانے دوسرے پہلویعنی سفید ورق کے لحاظ سے بے پناہ قدر وقیمت بیدائی ہے۔ اسی وجہ سے بید واقعہ اس زاویے سے اپنا نظیر کم رکھتا ہے 'بلحہ بنظیر ہے۔ دنیا میں امام حسین سے بھی افضل لوگ گزرے ہیں لیکن امام حسین کی طرح کا کارزار اُنھیں پیش نہیں آیا۔ امام حسین رسمی طور پر اپنے اصحاب اور اہل بیت شار کرتے ہیں۔ اہل بیت کو بہتر بن اصحاب اور بہتر بن اہل بیت شار کرتے ہیں۔ ہمیں اس واقعہ کے روشن اور نور انی بہلویر بحث و گفتگو اور شخقیق کرنا چاہئے۔

ال واقعہ پر اسلئے گفتگو ہوناچاہئے کہ یہ واقعہ آیت کریمہ: انی اعلم ما لا تعلمون کا مصداق ہے۔ اسلئے نہیں کہ یہ واقعہ آیہ و من یفسد فیھا ویسفك الدماء کا مصداق ہے۔ اس زوایہ سے اس پر بحث و گفتگو ہوناچاہئے کہ اس کے قہر مان امام حسین اور زینب کبری ہیں 'اس زاویہ سے نہیں کہ عمر سعداور شمر اس واقعہ کے قہر مان ہیں۔ (بنت الشاطی نے ''بطلہ کربلا'' کے نام سے ایک بہت خوب کتاب کصی ہے)۔

عوامل نہضت ِ امام حسین علیہ السلام ہمیں غور کرنا چاہئے کہ امام حسینؓ نے کیوں قیام کیا؟ امام حسینؓ کے قیام میں چند عوامل پر نظر رکھنا چاہئے:

الف معاویہ امام حسین سے یزید کی خلافت کے لئے بیعت اور دستخط چاہتا تھا۔

اس بیعت اور دستخط کرنے کے کیااٹرات اور لوازم تھے ؟ ابو بحر یاعم یاعثمان کی بیعت کرنے یامعاویہ کے ساتھ صلح کرنے اور یزید کے ہاتھوں بیعت کرنے میں کیا فرق تھا؟ عقاد کے بقول اس بیعت کا اولین اثر حضرت علی پر سب و میں کیا فرق تھا؟ عقاد کے بقول اس بیعت کا اولین اثر حضرت علی پر سب و لعن کے عمل (جو معاویہ کے زمانہ میں شروع ہوا تھا) پر دستخط شبت کرنے اور دوسری طرف یزید کے ولیجمد اور خلافت کا وارث ہونے پر دستخط شبت کرنے متر اوف تھا۔

ب-خودامام نے فرمایا: اسلام میں ایک اصول ہے جس کے مطابق ظلم اور فساد
کے مقابل میں سکوت اختیار نہیں کرناچاہئے اور وہ اصول امر بہ معروف اور
نہی از منکر ہے۔خود آپ نے پیغیر اکرم سے روایت کیا: "من دأی سلطاناً
جائراً مستحلاً لِحُرُمِ الله ....."اور یہ بھی فرمایا: "الاترون ان الحق
لایُعمل به ....."

ج۔ اہل کو فہ نے آپ کو دعوت دی آپ کے نام خطوط لکھے اور جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھوں اٹھارہ (۱۸۰۰۰) ہزار افراد نے بیعت کی۔ ہمیں یماں دیکھناچاہئے کہ آیاام کے اس قیام کااصلی عامل اہل کو فہ کی دعوت تھی بینی اگر ان کی دعوت نہ ہوتی تو آپ بھی بھی قیام یا مخالفت نہ کرتے اس کے ہاتھوں (نعوذباللہ) بیعت کر لیتے ؟ یہ تمام باتیں امام حسین کے عقیدہ اور رائے کے خلاف تھیں اور آپ قطعاً ایسانہ کرتے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب کو فہ میں امام حسین کے بیعت سے امتناع کی خبر پنچی تو اہل کو فہ جمع ہوئے ' کو فہ میں امام حسین کے بیعت سے امتناع کی خبر پنچی تو اہل کو فہ جمع ہوئے ' سب نے آپس میں عہد کیا اور دعوت نامہ کھا۔ پہلے ہی روز جب مدینہ میں آپ سے بیعت طلب کی گئ بلحہ معاویہ نے جب اپنی حیات میں ہی آپ سے بیعت طلب کی گئ بلحہ معاویہ نے جب اپنی حیات میں ہی آپ سے بیعت طلب کی گئ بلحہ معاویہ نے جب اپنی حیات میں ہی آپ سے بیعت طلب کی تو امام حسین نے انکار کر دیا۔ بیزید کی بیعت کرنا اس کی حکومت کو صبح تسلیم کرنے کے متر ادف تھا 'جس کا لازمہ اسلام کی نابودی پرامضا (مُہر شبت کرنا) تھا۔

"وعکی الاسلام السلام افد بلیت الامهٔ بواع مثل یزید. پس بیعت سے انکار کاموضوع خود اصول پر مبنی تھا۔ امام حسین حاضر تھے کہ شہید کردیئے جائیں مگر بیعت نہیں کرینگے۔ کیونکہ بیعت کرنے میں جو خطرہ تھا اس کارخ اسلام کی طرف تھا'نہ کہ خود امام کی ذات کی طرف بلیمہ اس خطرہ کارخ اسلام کی اساس لیمن حکومت اسلامی کی بنیاد تھااور یہ ایک جزئی اور قابل تقیہ مسئلہ نہیں تھا۔

لیکن اس قیام کا دوسرا موضوع (امر بالمعروف و نهی عن المئر) اپنی جگه اصول پر مبنی تھا۔ اس اصول میں اس پہلو کا مطالعہ کرنا چاہئے کہ آیاوہاں پر امر بہ معروف اور نهی از منکر کے شر الط یعنی تبلیغ سے اثر ہونے اور اس سے کی نتیجہ کا اخمال تھا بھی یا نہیں ؟ خود امام حیین کے فر مودات سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ اس بات کی طرف متوجہ تھے کہ آپ کے بعد آپ کا خون انقلاب لائے گا اور آپ کی شمادت سے لوگ خواب غفلت سے بیدار ہو نگے۔ پس آپ کی شمادت مؤثر تھی۔ آپ کے فر مودات یہ ہیں:
"ثُمَّ ایُم الله لا تلبَشُون بعدها الاکریشما یُرکب الفرس حتی تدور بکم دور الرَّحیٰ و تقلق بکم قلق المحور".

"پھرخداکی قشم!اس کے بعد تم اتنی ہی دیررہ سکو گے جتنی دیر گھوڑے پر سوار ہونے میں لگتی ہے۔ یہاں تک کہ چکی کی گردش تم کو گردش دے گی اور پیس ڈالے گی"۔

یاریاش کے نقل کے مطابق کسی شخص کے جواب میں فرمایا:

"ان هولاء اخافونى وهذه كتب اهل الكوفه وهم قاتلى فاذا فعلوا ذالك ولم يدعوا لله محرما الا انتهكوه بعث الله اليهم من يقتلهم حتى يكونوا اذل من قوم الامة. (فرام الامة)".

"ان لوگوں نے مجھے ڈرایا ہے۔ یہ اہل کو فہ کے دعوت نامے ہیں۔ یک میرے قاتل ہیں۔ مجھے قتل کرنے کے بعد پھر یہ کسی حرمت کی ہتک سے گریز نہیں کرینے۔ خداوند عالم ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کردیگاجو انہیں قتل کردیگا جو انہیں قتل کردیگا جی دیانتک کہ وہ خرقۂ حیض سے بھی زیادہ ذلیل تر ہوجا کمنگے "۔

اى طرح كاجمله البخالل بيت سے دوسرى وداع كرتے وقت فرمايا: "استعدوا للبلاء واعلموا ان الله حافظكم ومنجيكم من شرالاعداء و يعذب اعاديكم بانواع البلاء".

"تم لوگ ہر قتم کی مصیبتوں کے لئے آمادہ ہوجاؤ اور بیہ جان لوکہ خداتم سب کا حافظ اور مدد گارہے اور وہی تنہیں دشمنوں کے شریعے نجات دے گا اور وہی تنہارے دشمنوں کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کرے گا"۔

لین یہ تیسراعامل ہیں اسی قدر مؤثر تھا کہ ان کے خطوط سے امام کو فہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ لیکن اگر کو فہ نہ گئے ہوتے تو کیا آپ کے لئے کوئی امن وامان کی جگہ تھی ؟اگر امام مکہ یا مدینہ میں رہتے تو وہاں بھی آپ کو خطرہ لاحق تھا کیونکہ آپ بزید کی بیعت سے انکار کرچکے تھے۔ اس کے علاوہ بزید کی خلافت پر معترض بھی تھے۔ امام حسین یہ پہند نہیں کرتے تھے کہ حرم خدا میں شہید کئے جائیں۔ اسی طرح شاید حرم نبوی میں بھی شہید ہونا پہند نہیں کرتے تھے۔ امام حسین یہ چہند ہونا پہند نہیں کرتے تھے۔ امام مسین نے وسطِ راہ میں اصحاب محرریاحی سے جو فرمایا تھا اور عمر سعد نے ائن ذیاد کے مام جو خط لکھا تھا اس سے بھی پتہ چلتا ہے اور خود آپ نے کربلا میں بھی یہی فرمایا تھا کہ اگر تم لوگ میرے آئے پر راضی نہیں ہو تو میں واپس چلا جا تا ہوں "۔

آپ کے اس فرمان سے پہ چاہے کہ اہل کو فہ کی دعوت کو فہ آنے کی وجہ ضرور بنبی لیکن ان کے خطوط کی وجہ سے آپ نے قیام نہیں فرمایا۔ اس وجہ سے آپ نے فیام نہیں فرمایا اگر تم لوگ راضی نہیں ہو تو میں کو فہ سے واپس چلا جاؤں گا اور یہ نہیں فرمایا کہ اب جب کو فہ کے لوگ پشیمان ہوئے ہیں اور انہوں نے وعدہ شکنی کی ہے تو میں بیعت کروں گایا ہزید کی خلافت کے بارے میں جو اعتراض کیا تھا'اس کو واپس میں بیعت کروں گایا ہزید کی خلافت کے بارے میں جو اعتراض کیا تھا'اس کو واپس کے لوں گا اور خاموش رہوں گا۔ اس سے صاف نتیجہ نکاتا ہے کہ کو فہ والوں کے خطوط نے فقط آپ کو کو فہ کی طرف متوجہ کیا تھا'ور نہ خطوط قیام کا سبب نہیں تھے۔ خطوط نے فقط آپ کو کو فہ کی طرف متوجہ کیا تھا'ور نہ خطوط قیام کا سبب نہیں تھے۔ یہاں کچھ مسائل ہیں جن کاذ کر کرناضر ور ک ہے :

ا۔ معاویہ کے مرنے سے پہلے ہی اہل مدینہ 'خصوصاً امام حسین کے بیعت سے انکار

کامئلہ مورد عن تھا۔ آپ نے بہت درشت لیج میں معاویہ کے خط کاجواب دیا تھااور اس میں بزید کی ولیعہدی کے موضوع پراعتراض اور انقاد فرمایا تھا۔ (اس سلسلہ میں کتاب "مرمایہ سخن "اور "ابو شہداء " سے رجوع کریں)۔

۲۔ بزید کی ولیعہدی کا مئلہ اسلام میں ایک بہت بڑی بدعت تھی۔ یہ نقشہ بع امیہ نے ۱۰ سال سے زیادہ عرصہ پہلے کھینچا تھا۔ ابوسفیان نے حضرت عثمان گا۔

کے گھر میں کہا تھا: "تلقفو ھا تلقف الکرة و ولتصیر ن .....اها واللذی یحلف به ابوسفیان لاجنة و لانار"."جو کچھ بھی ہے وہ حکر انی 'سلطنت اور فرمازوائی ہے ' حق وحقیقت اور جنت و جہنم کچھ بھی نہیں۔ اس گیند کو این میدان سے خارج نہ ہونے دو 'ایک دوسر ہے کو پاس دیتے رہواور اس کو مور ثی قرار دے دو"۔

چنانچہ اس لحاظ سے بیرایک فوق العادہ مہم تھی۔ بیر نہ تو کسی شور کی یا عمومی رائے سے منطبق ہوئی تھی اور نہ ہی جعم اللی کا یمال کوئی دخل تھا۔ پس یمال منشاء فقط باپ کا بیٹے کو منصب پر نصب کرنا تھا۔

س کسی کا خلیفہ ہونے کو تشکیم کیا جانا اس وقت جواز رکھتاہے کہ جب اختلاف دوسرے فرد کی اصلحیت کی بنیاد پر ہولیکن جمال غیر صالح فرد تمام امور مسلمین کو اسلامی مدار اور محور پر چلارہاہو 'وہال بیہ موردِ جواز نہیں ہوتا' جیساکہ امام علیؓ نے فرمایا:"والله لاسلمن ما سلمت امور المسلمین ولم یکن فیھاجور الا علی خاصة".

"اور خدا گواہ ہے کہ میں اسوفت تک حالات کا ساتھ دیتار ہوں گاجب
تک مسلمانوں کے مسائل ٹھیک رہیں اور ظلم صرف میری ذات تک
محدودرہے "۔ (نج البلاغہ خطبہ ۲۲)

سم۔ بیعت عقد ہوتا ہے۔ یہ خرید و فروخت کرایہ پر لینایادینا اور نکاح کے عقد
کی طرح عمد آور ہوتا ہے۔ جب کسی کے ہاتھوں بیعت کی جاتی ہے تواس پر
ڈٹار ہنا بھی لازم ہوتا ہے اور پھریہ توڑی نہیں جاسکتی۔ حضرت علیؓ نے
فرمایا: ''کسی کا فر کے ساتھ بھی کیا ہوا کوئی عمد توڑنا نہیں چاہئے 'کیونکہ اگر
ایساکریں توامان باتی نہیں رہتا''۔

۵۔ خلیفۂ وقت اگر منحرف ہوجائے تواس پر اعتراض کرنے کامسکلہ اگر چہ کہ یہ
اس کے معزول ہونے کاسبب بھی ہو'اسلام میں خودایک مسکلہ ہے'جوامر بہ
معروف اور نہی از منکر کے نام سے معروف ہے۔امام حسینؓ نے مکر راپنے
قیام اور نہضت میں اس اصول سے استناد فرمایا ہے۔اس اصول کی شرط یہ
نمیں ہے کہ کسی کا خون بہایانہ جائے'اس کی شرط یہ ہے کہ اس کا انتائی نتیجہ
اسلام کے نفع میں ہو'جیسے کفارسے جمادہے۔

۲۔ کو فہ والوں کا امام حسین کو دعوت دینا اور ان لوگوں کا اتمام ججت کرنا نخو دا یک جداگانہ بحث ہے۔ امام عالی مقام نے بھی اس پر بہت عاقلانہ اور مدبر انہ طور پر عمل کیا۔ سب سے پہلے توان کے خطوط کے جواب دیئے۔ چند دفعہ و فود کی آمدور فت ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے اپنا نما کندہ ان کی طرف بھیجا۔ حضر ت آمدور فت ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے اپنا نما کندہ ان کی طرف بھیجا۔ حضر ت مسلم بن عقیل بھی علوی سیاست بروئے کار لائے ' یعنی لوگوں سے مکرو فریب کے بغیر یاان کو غفلت میں رکھے بغیر صراحت کے ساتھ پیش آئے۔نہ لوگوں سے کوئی رقم لی اور نہ ہی رؤسا میں کوئی رقم تقسیم کی۔ جناب مسلم کی پوری سیاست میں کہیں نہیں ملتا کہ ہدف کو وسیلہ پر قربان کیا ہو۔ امام عالی مقام کہ سیاست میں کہیں نہیں ملتا کہ ہدف کو وسیلہ پر قربان کیا ہو۔ امام عالی مقام کہ جن کا بیعت سے انکار قطعی تھا 'اسی طرح اس پر تقسیم اعتراض بھی قطعی اور جن کا بیعت سے انکار قطعی تھا 'اسی طرح اس پر تقسیم اعتراض بھی قطعی اور بین تھا۔ ان لوگوں کو آئے نے شبت انداز میں جواب دیا۔

امام حسین کے عین ایام ج میں مکہ سے حرکت کرنے کی ایک علت توبیہ تھی كه آپ كے لئے فائدہ اٹھانے كابير بهت اچھاموقع تھا۔اور دوسرى علت بير تھی کہ آپکوایک بہت بڑاخطرہ در پیش تھا۔ حرکت کے لئے یہ مفید موقع تھا' اس لئے کہ آٹھ ذی الحجہ کو سب لوگ عازم عرفات اور اعمال حج انجام دینے میں مشغول تھے۔ آپ کا پیے عمل مسلمانوں کو بیر سوچنے پر مجبور کر تاہے کہ کیا اہم مسلہ پیش آیا کہ فرزند پیغیبر اعمال حج کوانجام دینے سے منصرف ہو گئے اور دوسری جانب چلے گئے۔ آپ کا میہ عمل موقعیت کے لحاظ سے اصطلاح میں اعلیٰ تھا۔ جہاں تک دوسری علت کا تعلق ہے کہ آپ کو خطرہ تھا'اعمال ج کے دوران آپ کو مارے جانے کا خطرہ لاحق تھا۔ کتاب "سرمایۂ سخن" سے نقل کے مطابق عمر وہن سعید بن العاص ایک فوجی دیتے کے ساتھ اس كام ير مامور ہواكہ امام حسين كو مكہ ہى ميں شهيد كردے۔خود امام نے فرزدق ہے فرمایا:"اگر میں مکہ سے باہر نہ آتا تو مجھے شہید کر دیا گیا ہوتا"۔ کتاب "منتخب طریحی" میں لکھاہے کہ تمیں (۳۰)افراد کو خفیہ طور پر مامور کیا گیا تھا کہ امام حسین کو اعمال جج کے دوران قتل کرڈالیں اور بعد میں بیہ ظاہر کریں کہ ذاتی دشمنی اور تنازعہ کی وجہ سے آپ قتل کئے گئے یا ہے کہیں کہ سعد بن عبادہ کی طرح جِنوں نے آپ کو ماراہے۔ پس جو بھی ہو'اگر اہل کو فیہ کی دعوت نه ہوتی 'تب بھی موسم حج میں جواز دحام ہو تاہے اس کی آڑ میں آئے کو شہید کئے جانے کا خطرہ یقینی تھا۔ اس وجہ سے آئے یہ مصمم ارادہ كر يك تقے كه ايام ج ميں مكه ميں نہيں رہنا ہے۔ حالت ِ احرام ميں آپ اسلحه توساتھ رکھ نہیں سکتے تھے اور اس کے علاوہ بیت اللہ کی بوی تو بین اور بے حرمتی بھی تھی کہ وفات پینمبر کے پیاس (۵۰)سال بعد فرزند پینمبر کو"و

من د حله کان آمناً" کے احاطہ میں شہید کر دیا جائے۔
پس بہابر این امام حسین کی نظر میں اس وقت مکہ سے نکل کر کسی دوسری جگہ جانا ضروری تھا۔ اگر ہم اہل عراق کی دعو توں سے صرف نظر بھی کریں "ب بھی امام حسین کے لئے کو فہ سے بہتر کوئی دوسری جگہ نہیں تھی۔

2۔ امام حسین کو دوسرے عامل کے لحاظ سے 'یعنی امت اسلامی کی اصلاح کے وظیفہ کو انجام دیتے ہوئے اپنی شہادت مفید نظر آرہی تھی۔ آپ احساس کر رہے تھے کہ یہ ایسا موقع ہے کہ اگر شہید ہوجائیں گے تو ضابع اور تلف نہیں ہو نگے۔

#### \*\*\*

ہم اس مطلب کوزیادہ جامع اور کامل صورت میں بھی بیان کر سکتے ہیں۔ کربلا کے حادثہ میں چند جمات ہیں:

- ا۔ تنہا امام حسین کی شخصیت خلافت کے لائق' منصوص من اللہ اور وارث منصوص من اللہ اور وارث منص ہے۔ یزید نالائق اور غاصب تھا۔ خلفائے وقت سے امام حسین کی وضع اور آپ کے بدر اور فرزندان کی وضع کیسال تھی۔ ہمیں بیہ دیکھنا چاہئے کہ فقط اس لحاظ سے امام کے اوپر کیاو ظائف متر تب ہوتے تھے۔
- ر وہ لوگ اہام سے بیعت لینا چاہتے تھے اور کسی بھی صورت میں اس سے صرف نظر کرنے کو تیار نہ تھے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ خود"بیعت "کیا ہے اور یہ کیا اثرات رکھتی ہے۔ اور جب انہوں نے بیعت لینا چاہی تواہام کا کیاو ظیفہ تھا؟

  سر اسوقت احکام اسلامی اور اجرائے حدود اللی کے لحاظ سے اوضاع واحوال مسلمین بہت خراب ہو چکے تھے 'اسلام کے اصلی اصولوں کے ساتھ کھیل

کھیلا جارہا تھا۔ یہاں اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ "امر بہ معروف" کا جو تھے اس کے معروف" کا جو تھے ہے 'اس کے مطابق امام کے کیاو ظا کف تھے ؟

۳۔ کوفہ کے لوگوں نے امام کو دعوت دے دی اور ایک قتم کی انتمام ججت کرلی' اب ان کی بیر دعوت امام پر کیاو ظیفہ عائد کرتی تھی ؟

۵۔ یزید یوں نے آخر میں امام کو دو چیزوں میں سے ایک کے انتخاب کا اختیار دیا تھا'یا تسلیم ہو جائیں یا پھر شہید ہو جائیں۔اس لحاظ سے امام پر کیاو ظیفہ عائد ہوتا تھا؟

جمال تک امام کی خلافت کے لئے حقد ار ہونے کی بات ہے تواگر اس بات کے ساتھ کوئی دوسری شرط نہ ہو یعنی فقط ایک شخص نے اپنی جگہ بدل لی ہو اور غیر حقد ار آگر بیٹھ گیا ہو 'تو حق دار اور غیر حقد ار میں جس قدر تفاوت ہے 'اس لحاظ سے یزید خلافت کیلئے سز اوار ہونے کے حق سے کوسول دور ہے (امام حسین کے مقابل یزید کی خلافت حقد ار اور غیر حقد ار ہونے کے حق سے کاسب سے بھی باہر ہے )۔ اس بحث کالازمہ یہ ہے کہ آیا خلیفہ اصلح ہونا چا ہے یاغیر اصلح بھی کافی ہے ؟

ایی صورت میں امام کا وظیفہ فقط اپنے حق کا مطالبہ کرنا ہے۔ اگر اعوان وانصار کافی تعداد میں موجود ہوں تو قیام کریں 'وگرنہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں جیساکہ حضرت علی نے ابو بحر کی خلافت کے موقعہ پر فرمایا: "افلح من نهض بجناح او استسلم فاراح". "کامیاب وہ ہے جو اگر اٹھے توبال و پر کے ساتھ اٹھے 'ورنہ کری کودوسرول کے حوالے کر کے اپنے کو آزاد کرلے "۔ (نج البلاغہ فطبہ ۵) اور عثمان کی خلافت کے موقعہ پر فرمایا: "والله لاسلمن ماسلمت امور المصلمین ولم یکن فیھا جور الا علی خاصة".

حضرت علی این زمانہ کے خلفاء کے عدالتی 'سیاسی اور علمی مسائل میں انکی ہمکاری کرتے تھے۔ بعنی ان کو مشورہ دیتے 'موقعہ کی مناسبت سے ان کی تائید کرتے اور انہیں تقویت پہنچاتے تھے۔ چنانچہ مولا کے بتائے ہوئے فیصلے' مشورے اور علمی جوابات مشہور ہیں۔

یماں ہمیں دیکھنا چاہئے کہ معاشرہ کے تمام لوگوں کے افکار اجمالاً کیا فیصلہ کرتے ہیں۔اگر لوگ جمالت اور عدم تشخیص (امام کونہ بہجانے) کی وجہ سے امام حق کونہ چاہئے ہوں توزور اور طاقت کے ذریعے ان لوگوں پر خدا کے احکام کو نہیں لادا جاسکتا۔اسی وجہ سے بیعت کرنالازمی ہے۔

روسر اسوال کہ بیعت کیا ہے؟ ہم نے بیعت کی جو تعریف نکالی ہے وہ وہ ی این اشیر نے مادّہ "بیع" سے لی ہے ۔ کہتے ہیں : "وفی الحدیث :الا تبایعونی علی الاسلام. هو عبارة عن المعاقدة علیه و المعاهدة ، کان کل واحد منهما باع ماعنده من صاحبه واعطاه المعاهدة ، کان کل واحد منهما باع ماعنده من صاحبه واعطاه خالصة نفسه و طاعته و دخیلة امره "اسلام کے ساتھ معاہدہ اور عقد باند ھنے کو بیعت کہتے ہیں ۔ بیعت میں طرفین میں سے ایک اپنی تمام وارائی کو دوسرے کے لئے جی و بیا ہو وظوم نفس اطاعت اور اپنے داخلی وباطنی امور کو ہیں کے سپر وکر و بیا ہے۔

بیعت فقط حاکم اور سلطان کے لئے ہوتی ہے 'دودوست آپس میں رفاقت کاجو عہد و پیان کرتے ہیں 'اسے بیعت نہیں کہتے۔ یعنی بیعت میں ایک طرف سے کلی طور پر دوسرے کے سامنے تسلیم ہونا ہے۔ (تفصیل کیلئے "کشاف" اور" مجمع البیان" سے رجوع فرمائیں)۔

قرآن كريم ميں بھى بيعت كاذكر آيا ہے:

"لقد رضی الله عن المومنین اذیبایعونك تحت الشجرة".
"یقیناً خداصاحبان ایمان سے اس وقت راضی ہو گیاجب وہ در خت کے بنچ آپ كی بیعت كررہے تھ"۔ (سور والفتح آیت ۱۸)
اور دوسری جگہ پرارشاد ہوا:

"....اذا جائك المومنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله و لايسرقن ولايذنين ولايقتلن اولادهن.....".

".....اگرایمان لانے والی عور تیں آپ کے پاس اس امر پر بیعت کرنے کے لئے آئیں کہ کسی کو خداکا شریک نہیں بنائیں گی اور چوری نہیں کریں گی 'زنا نہیں کریں گی ..... "۔ (سور ہمتحنہ آیت ۱۲)

پیغمبر اکرم "نے غدیر خم میں حضرت علی کے لئے بیعت لی۔ "لیاۃ العقبۃ "
میں اہل مدینہ نے پیغمبر اکرم گی بیعت کی 'سقیفہ میں لوگوں سے بیعت لی گی اور اسی بیعت نوجہ ہونے کے بعد بھی اپنی اس بیعت کو بیعت نے کام تمام کر دیا۔ لوگوں نے متوجہ ہونے کے بعد بھی اپنی اس بیعت کو نہیں توڑا۔ حضرت علی نے زمان خلافت میں لوگوں سے بیعت لی 'زبیر بعد میں نوڑا۔ حضرت علی نے زمان خلافت میں لوگوں سے بیعت لی 'زبیر بعد میں نوڑا۔ حضرت علی نے زمان خلافت میں لوگوں سے بیعت لی 'زبیر بعد میں فرماتے ہیں :

یزعم انه قد بایع بیده ولم یبایع بقلبه فقد اقربالبیعة و ادعی الولیجة فلیات علیها بامر یعوف والا فلیدخل فیما خوج منه "نیر کاخیال ہے کہ اس نے صرف ہاتھ سے میری بیعت کی ہے لیکن اس کادل اس سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ اپنی بیعت کا تواقرار کر تاہے اور بے دلیل وعویٰ کر تاہے کہ اس کاباطن موافقت نہیں رکھتا ہے۔ للذا اسے اس کی واضح دلیل فراہم کرنی پڑے گی ورنہ جس بیعت سے وہ نکل اسے اس کی واضح دلیل فراہم کرنی پڑے گی ورنہ جس بیعت سے وہ نکل

گیاہے 'اسمیں داخل ہوجائے گا"۔

امام نے اس خطبہ میں بیعت توڑنے کے اصول کی روسے زبیر کے خلاف استدلال کیا ہے۔ بہر حال امام یماں پر بیعت کو ایک لازمہ کے طور پر بیان کرتے ہیں۔اسی طرح آٹے نے نہج البلاغہ خطبہ ۳۳ میں فرمایا:

"ان لى عليكم حقاً ولكم على حق "فاما حقكم على فالنصيحة لكم "وتوفير فيئكم عليكم "وتعليمكم كيلا تجهلوا "وتاديبكم كيما تعلموا "ا واما حقى عليكم فالوفاء بالبيعة والنصيحة في المشهد والمغيب والاجابة حين ادعوكم والطاعة حين المشهد والمغيب والاجابة حين ادعوكم

"میراتم پرایک حق ہے "نیز تمهارا مجھ پرایک حق ہے۔ تمهارا مجھ پر بیہ حق ہے کہ میں تمهاری خیر خواہی اور عمخواری کروں اور بیت المال میں جو کچھ ہے "بغیر کم و کاست تم تک پہنچادوں اور تمہیں تعلیم دوں تاکہ تم نادان نہ رہ جاؤ اور تمہیں ادب سکھاؤں تاکہ جانو اور عمل کرو۔ اور میراتم پر حق یہ ہے کہ تم اپنی بیعت سے و فادار رہو اور میری موجودگی اور غیر حاضری "ہر حال میں خیر خواہ رہو۔ جب پکاروں تو لبیک کمواور جب تھم دوں تو ایسے کھالاؤ"۔

اسی لئے اصحاب جمل "نائین" (یعنی بیعت توڑنے والے) کے نام سے معروف ہوئے۔ امام زمان کے بارے میں ہے کہ وہ غیب میں اسلئے گئے تاکہ ان کی گردن پر کسی کی بیعت نہ رہے۔

امام زادگان اور وہ تمام لوگ جو خلفاء کے خلاف قیام کرنا چاہتے تھے 'جیسے محمد

الن ميم نے "تعملوا" کی جوشرح کے ہے وودرست ہے۔

نفس زکید اور زیربن علی وغیره انهول نے اپ تابعین سے بیعت لی تھی۔ جناب ابو صنیفہ نے فتوی دیا کہ اہل مدینہ کی عباسیول کے لئے کی ہوئی بیعت درست نہیں کیونکہ اس سے پہلے وہ محمہ نفس زکیہ کی بیعت کر چکے ہیں۔ امام صادق نے فرمایا: "میں محمہ نفس زکیہ کی بیعت کرنے کو تیار ہوں بخر طیکہ ان کا قیام امر بہ معروف کے لئے ہونہ کہ مهدویت کے لئے"۔ خود امام حسین نے اپنا اصحاب معروف کے لئے ہونہ کہ مهدویت کے لئے"۔ خود امام حسین نے آمس کی گردنول سے بیعت کی تھی۔ شب ماشور اآپ نے فرمایا: "میں نے تم سب کی گردنول سے بیعت کی تھی۔ شب عاشور اآپ نے فرمایا: "میں نے تم سب کی گردنول سے بیعت اٹھالی ہے"۔ "انتم فی حل من بیعتی "(تم میری بیعت سے باہر ہو)۔ جناب مسلم بن عقیل نے اہل کو فہ سے امام کے لئے بیعت کی۔ معاویہ نے حضر ت امیر المومنین کو لکھا کہ: "و کنت تقاد کمایقاد المجمل المخشوش" آپ کو بیعت کے لئے اونٹ کی مائند مہار کھینچتے ہوئے لے گئے"۔ امیر المومنین نے جواب میں لکھا:

وقلت: "انى كنت اقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى ابايع ولعمر الله لقد اردت ان تذم فمدحت وان تفضح فافتضحت! وما على المسلم من غضاضة في ان يكون مظلوماً مالم يكن شاكا في دينه ولا مرتابابيقينه 'وهذه حجتى الى غيرك قصدها ولكنى اطلقت لك منها بقدر ماسنَخ من ذكرها".

"اور تیرایه کمناکه میں اس طرح کھینچا جارہا تھا جس طرح کیل ڈال کر اونٹ کو کھینچا جا تاہے تاکہ میں بیعت کرلوں۔ خداکی قتم تونے میری فدمت کرنا چاہی مگر ستائش کر بیٹھا اور رسوا کرنا چاہا تھا مگر خود رسوا ہو گیا۔ البتہ مرد مسلمان کیلئے نہ کوئی عارہے 'نہ عیب کہ وہ مظلوم واقع ہو'جب تک کہ وہ دین میں شک میں مبتلانہ ہو اور اپنے یقین سے شبہ میں نہ پڑجائے۔ البتہ میری میں شک میں مبتلانہ ہو اور اپنے یقین سے شبہ میں نہ پڑجائے۔ البتہ میری

ولیل کا رُخ دراصل دوسروں کے لئے ہے ، لیکن جس قدر لازم تھا میں نے تم سے بھی بیان کردیا"۔ (نبج البلاغہ مکتوب نمبر ۲۸)

یماں پر سوال پیش آتاہے کہ بیعت میں گیا چیز لازم آتی ہے کہ پیغیبر اور امام لوگوں سے بیعت لیتے تھے؟ اور شرعی لحاظ سے کیابیعت کے ذریعہ ذمہ داری قبول کرنااثر آورہے؟ آیا اگر لوگ بیعت نہ کرتے توان پر پینمبر اکرم کی اطاعت واجب نہیں تھی ؟ بالآخر کس لئے امیر المو منین بیعت کی استناد پیش کرتے ہیں ؟ معلوم ہو تاہے کہ بعض مواقع پر بیعت صرف اعتراف اور اظہار آماد گی ہے' ایک وجدانی قول ہے۔ پیغمبراکرم کو گوں سے جوبیعت لیتے تھے'وہ اسی جہت سے تھی۔ خصوصاً اس وجہ ہے کہ اہلِ عرب کی خصلت میہ تھی کہ وہ اپنے قول اور بیعت کو توڑا نہیں کرتے تھے۔ان کابیعت کرنا اُ جکل فوجیوں اور و کلاء کے قشم کھانے کی طرح ہے کہ کسی بھی حالت میں کوئی بھی اپنی مملکت سے خیانت نہیں كرے گا۔ليكن بيہ قتم جو كھاتے ہيں وہ اپنے وجدان كو كنزول ميں ر كھنے اور تاكيد کے لئے ہوتی ہے۔جب ٹک ایک شخص بیعت نہیں کر تااس پر فقط وہی ایک اجتماعی وظیفہ ہے اور وہ تاویل اور تفسیر کرنے کے قابل رہتا ہے۔لیکن بیعت كرنے سے ایک مخص خاص طور پر دوسرے کے لئے اعتراف كرتاہے۔ پھر ابہام کا مقام نہیں رہ جاتااور اسکے بعد وہ اپنے وجدان کو بھی دوسرے کے پاس ر ہن رکھ دیتاہے۔اور بیہ بعید نہیں کہ جب بیعت کرے تو شرعاً عمومی و ظیفہ سے

بیعت بعض مواقع پر فقط ایک عمد و پیان ہو تاہے جمال بیعت کرنے سے پہلے اس شخص پر کوئی چیز لازم نہیں ہوتی۔ مثلاً اگر خلافت شوری کے ذریعے وجود میں آتی ہے 'نہ کہ نص قر آنی کے تحت تواس میں بیعت کرنے سے پہلے اس

شخص پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی لیکن جب بیعت کر لیتا ہے تو خلیفہ کے علم کو مانائس پر لازم ہوجاتا ہے۔ امیر المومنین جو زبیر اور غیر زبیر کی بیعت کے بارے میں استناد پیش کرتے ہیں 'در حقیقت اس میں مسئلۂ منصوصیت کو ابو بحرہ 'عثمان گی خلافت نے باژ کر دیا تھا۔ یہاں پر آپ اس شرعی اصول سے صرف نظر کرکے ایک اور اصول سے استناد فرمار ہے تھے اور وہ اصول بھی شرعی ہی تھا۔ جیسا کہ خود خلفاء بھی حضرت علی کی خلافت کے لئے موجود نص کو چھوڑ کر اصول اسلام میں سے ایک اور اصل کو سند کے طور پر پیش کرتے تھے اور وہ سند بھی محترم اسلام میں سے ایک اور اصل کو سند کے طور پر پیش کرتے تھے اور وہ سند بھی محترم مصرم شوری تھی۔

"وشاورهم في لامر" (سورة آل عمران آيت ١٥٩) "اوركامول مين ان سے مشوره كياكرو"

"وامرهم شوری بینهم" (سور هٔ شوریٰ آیت ۳۸)
"ان کے کام باہمی مشورہ کے ذریعے انجام یاتے ہیں"۔

اس زمانے کی بیعت اور ہمارے زمانہ کے دوٹ دینے میں تھوڑا ہی فرق ہے۔
دوٹ دینے کا مطلب میہ ہے کہ اس شخص کو فقط اپنے لئے نما ئندہ کے طور پر چننا،
لیکن ہر کام میں اس کی اطاعت نہیں ہوتی۔ بیعت میہ ہے کہ خود کو اس کے حکم کو
سلیم کرنے پروقف کر دے۔ بیعت دوٹ سے زیادہ قوی ہے۔ اب ہمیں میہ دیکھنا
ہے کہ اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو آپ کی اس بیعت کے کیا معنی ہوتے ؟

اس مرحلہ میں یعنی بیعت سے انکار کے مرحلہ میں امام حسین کاوظیفہ ایک منفی وظیفہ قا(چو تھے اور پانچویں مرحلہ کی طرح)۔ بیعت نہ کرنامر حلہ اول اور سوم کے برخلاف ہے جبکہ ان دونوں میں مثبت وظیفہ پیدا ہو تاہے۔ اسی وجہ سے امام حسین ""نہ "کتے ہیں۔ یہال پر اپنے ہاتھ کو پیچھے کھنچنا ہو تاہے 'جگہ کو خالی امام حسین ""نہ "کتے ہیں۔ یہال پر اپنے ہاتھ کو پیچھے کھنچنا ہو تاہے 'جگہ کو خالی

کردینا ہو تاہے۔ اس وظیفہ کی روسے اگر امام ملک سے باہر ولے جاتے تو آپ کا وظیفہ انجام پاجا تااگر پہاڑوں کے در میان چلے جاتے جمال پر آپ تک کسی کی رسائی نہ ہوسکتی (ابن عباس کے بقول شعاب الجبال میں چلے جاتے) تو آپ اپنا وظیفہ انجام دے چکتے 'یافرض کریں آپ کمیں کسی گھر میں چھپ گئے ہوتے 'تب بھی آپ کا وظیفہ انجام پاجا تا۔ لیکن جب کوئی زور وزبر دستی کے ذریعہ بیعت کا مطالبہ کرے تو آپ اس وقت معذور نہیں تھے۔ اسلام کی نظر میں جر اور اکراہ کا جوازان مسائل میں نہیں ہو تا : رفع مااست کرھوا علیہ و لا ضرر و لاضرار۔ یہ ان مواقع پر ہے کہ جمال اسلام پر ضرر وار د نہ ہو تا ہو۔ مثلاً اگر کسی کو اسلام کے خلاف کتاب نہیں لکھ سکتا۔ اسلام و قر آن کے خلاف کتاب نہیں لکھ سکتا۔

یہاں پراس نکتہ کو بھی بتانا ضروری ہے کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ امام حسین نے معاویہ کے زمانہ میں کیوں اقدام نہیں کیا ؟ اور بعض دوسر ہوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ اس زمانے میں چو نکہ امام حسن کے صلح کا موضوع در میان میں تھا اور امام حسین اپنے بھائی کے عہدو پیان کی مخالفت نہیں کرنا چاہتے تھے ، اس وجہ سے قیام نہیں کیا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ معاویہ خود پیان شکنی کرچکا تھا۔ قرآن کریم عہدو پیان کا احرّام کرنے کا عظم اس وقت تک دیتا ہے جبک دوسر ااحرّام کرے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ اگر دوسر افریق عہد کو توڑد ہو تھی جبک دوسر الحرّام کرے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ اگر دوسر افریق عہد کو توڑد ہو تھی جبک وہ لوگ اپنے عہد پر قائم رہیں 'تم بھی قائم رہو" (سور ہ تو بہ آبیت کے )۔ البتہ کا فرسے بھی عہدو پیان محرّم ہے۔ پینیمرا کرم نے حدیبیہ کے مقام پر قرایش کے ساتھ ایک قرار داد منظور کی لیکن جب ان کی طرف سے اس مقام پر قرایش کے ساتھ ایک قرار داد منظور کی لیکن جب ان کی طرف سے اس

میں نقص شروع ہوا تو پنجبراکرم نے بھی اس کوایک کاغذ کے مکڑے سے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ سیدالشہداء کے اس وقت عدم قیام کی علت سے تھی کہ آپایک بہتر اور اچھے موقع کے انظار میں تھے۔ اسلام جنگی خبن تدبیر اور بہتر موقع کے انظار کو جائزبلعہ واجب قرار دیتا ہے۔ مسلماً ام حسین کے لئے معاویہ کے مرنے کے بعد کا موقع خوداس کے زمانے سے بہت بہتر تھا۔ البتہ امام معاویہ کے زمانے میں بھی ساکت نہیں دہے۔ ہمیشہ اس پر اعتراض کرتے رہتے تھے۔ معاویہ کے نام ایک خطا ایک خطا ایک فرایعہ آپ نے برابری سے اس سے احتجاج کیا۔ مسلمان نام ایک خطا ای فرریعہ آپ نے برابری سے اس سے احتجاج کیا۔ مسلمان اکابرین کو جمع کرکے ان سے اسکے بارے میں باتیں کیں۔ مسلح قیام کے لئے بہترین موقع یہ جانا کہ معاویہ کے مرنے تک صبر کریں 'پھر قیام کریں۔ امام قطعی طور پر جانے تھے کہ معاویہ یزید کواپی جگہ منصوب کریگا اور لوگوں کواپنے مرنے کے بعد یزید کی اطاعت کرنے کی دعوت ضرور دے گا۔ للذا امام کی نظر مرنے کے بعد یزید کی اطاعت کرنے کی دعوت ضرور دے گا۔ للذا امام کی نظر میں یزید کا خلافت پر آنا ایک نی اور غیر متوقع چیز نہیں تھی۔

البارے میں کتاب "برری تاریخ عاشورا"کامقدمہ اور کتاب" سرمایہ سخن"کی طرف رجوع کریں۔

# شب عاشوراامام حسین کا اپنے اصحاب کو جمع کر کے اُنسے باتیں کرنا۔ توحیدوا یمان وعظمت اور شکست قبول نہ کرنیکادرس

حادثہ کربلا کے روش مظاہر اور اس کی سب سے بردی اللی تجلیات میں سے
ایک 'شب عاشورا حسین بن علی کا اپنا اصحاب کو جمع کر کے اس نازک موقعہ پر '
نامساعد حالات ہوتے ہوئے بھی ان سے سخر انی کرنا ہے۔ ہمیں یہ خیال رکھنا
چاہئے کہ یہ سخر انی شب عاشور ہوئی تھی۔ جبکہ ہر طرف سے نامیدی اور نامساعد
حالات احاطہ کئے ہوئے تھے۔ ایسے حالات میں ہر وہ ہر دار اور لیڈر جو فقط مادی
فکر رکھتا ہو 'اس کی زبان پر بجز شکوہ و شکایت کے کچھ نہیں ہو تا۔ اس کی منطق یہ
ہوتی ہے کہ افسوس ہماری قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ تف ہے اس زندگی اور اس
دمانے پر۔ جیسا کہ نیو لین کماکر تا تھا کہ حالات نے ہمارا ساتھ نہیں دیا 'اس کی
نمام با تیں زمانے سے شکایت اور یاس و نامیدی کا اظہار ہیں۔ امام حسین کے لئے
ہمام با تیں زمانے سے شکایت اور یاس و نامیدی کا اظہار ہیں۔ امام حسین کے لئے
ہمام با تیں زمانے سے شکایت اور یاس و نامیدی کا اظہار ہیں۔ امام حسین کے لئے
ہمام با تیں زمانے سے شکایت اور یاس و نامیدی کا اظہار ہیں۔ امام حسین کے لئے
ہمام با تیں دور انتمائی تکلیف دہ و قت تھا کہ آئندہ ۲۳ گھنٹے کے اندر آپی ہویاں '
ہمام با تیں دور انتمائی تکلیف دہ و قت تھا کہ آئندہ ۲۳ گھنٹے کے اندر آپی ہویاں '
ہمام با تیں دیا در بہنیں دسمن کے ہا تھوں اسیر ہو جا کینگی۔ ایک غیور اور فد اکار مر د کے لئے
ہمام نیادہ ناگوار بات ہے۔

ایسے حالات میں دوسرے لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ جب "المقتع" نظر بعد ہوااور حالات ناموافق ہوئے اور ناامیدی چھا گئی تواس نے سب سے پہلے اپنے تمام خاندان کو مار دیااور اس کے بعد خود کشی کرلی۔ اسی طرح ہوامیہ کے ایک خلیفہ نے کیا تھا' جب وہ گر فتار ہوا تھا۔ تاریخ میں ایسے بہت سے نمونے ملیں گے۔لیکن جب حسین بن علی نے سخر انی کرنا شروع کی تو فرمایا:

"اثنى على الله احسن الثناء واحمده على السّراء والضّراء اللهم انى احمدك ....."

"خداوند عالم کی حمدو ثنا کر تاہوں "بہترین ثنااور اس کی حمد مجالا تاہوں۔ آسودہ حالت میں بھی اور مشکلات کے موقعہ پر بھی 'بار الها میں تیری حمد مجالا تاہوں....."۔

امام مادی لحاظ سے اسے زیادہ نامساعد حالات میں بھی خداکی رضایت اور عوامل کے سازگار ہونے کی باتیں کرتے ہیں! کیوں ؟ اسلئے کہ معنوی لحاظ سے حالات موافق ہیں اور وہ اعتقادی طور پر موتحد اور عملی میدان میں خدا پر ست ہیں ' نیز اپنے کام کے انتائی نتیجہ سے بھی آگاہ ہیں۔ آپ کا ہدف سکندر اور نیبولین کی طرح جمانگیری نہیں ہے کہ خود کو شکست خور دہ سمجھیں۔ آپ کا ہدف کلمۂ حق کو غالب کرنا ہے۔ چنانچہ اس لحاظ سے آپ اس کام کو بہت زیادہ مؤثر اور سود مند د مکھے رہے ہیں۔

## قیام حبینی کےبارے میں موضوعات

ا۔ یہ واقعہ رائے اور عقیدہ نہیجے کی وجہ سے وجود میں آیا۔

۱۔ کلمئے"آثروا الموت" (انہوں نے موت کوتر جیجے دی) حقیقتاً کربلاوالوں کے بارے میں صادق آتاہے (ان کے اور اہلِ بدروصفین کے اور اصحاب طارق بن ذیاد کے در میان مقاینہ)۔

س۔ واقعہ عاشوراکاسب سے زیادہ اہم درس یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ پائیں کہ آیادین قوت ہے افتادی ہے ہے ہم یہ سمجھ پائیں کہ آیادین قوت ہے ہے ہوں ہے ہیں ہے ہوں ہے ہوں ہوں ہے ہوں اور عقادا پی کتاب "ابدالشہدا" صفحہ ۱۲ پر کہتے ہیں) :ان الذین انتخد عوا او تخاد عوا ۔۔۔۔ والآجام .

يمال پر چند نكات بين جن كوبيان كرناچا ہے:

معاویہ کے اصحاب اور ابن زیاد کے اصحاب میں فرق:

الف جو لوگ صفین میں معاویہ کے ساتھ تھے اور جو کربلا میں بزیدگی جمایت
کررہے تھے ان میں آپس میں فرق پایاجا تا ہے۔اسکئے کہ معاویہ نے ایک قتم
کا تظاہر دِ کھاکر ان لوگوں کو فریب دے رکھا تھا اور وہ یہ خیال کررہے تھے کہ
فقط مظلوم خلیفہ کے انتقام کے لئے جنگ لڑرہے ہیں اور اسوقت تک معاویہ
کے بُرے عزائم پرسے پردہ نہیں اٹھا تھا۔ لیکن پزید کا دور اس کے برعکس
تھا۔ حضرت علی اور امام حسی کی معاویہ سے جنگ میں معاویہ کا نفاق اس قدر
آشکار نہیں ہوا تھا جس قدر امام حسین کے مبارزہ میں پزید کا نفاق واضح تھا۔
ہم نہیں سمجھتے کہ معاویہ کے دور میں اگر کربلاکی طرح کوئی عادیثہ پیش آتا تو

لوگ بوامیہ کاد فاع کرتے۔لیکن کربلامیں لوگوں نے بوامیہ کاد فاع کیا۔ اس کی علت بہ ہے کہ اس ۲۰ سال کی مدت میں بوامیہ لوگوں کو بہت پیچھے لے گئے تھے۔

ب۔ معاویہ کے قضیہ میں عثمان کے خون کا انتقام لینے کے لئے لوگ بغیر کسی شک وشبہ کے حرکت میں آگئے۔ تعصب 'جاہلیت 'خون خواہی اور خواہی اور خونخواری کی روح جو اہلِ عرب کی طبیعت میں پائی جاتی تھی اور دور جاہلیت میں جسکا دوسر کی صورت میں مظاہرہ کرتے تھے' معاویہ کے اس قضیہ میں موجود تھے لیکن ان کا تظاہر اسلامی رنگ میں ہوا۔

ج۔ معاویہ نے اپنی خلافت کے دور میں ایک ایباکام انجام دیا کہ جوہوامیہ کی حکومت کے زوال کا سبب ہوااوروہ کام بزید کو اپناولی عہد قرار دینا تھا۔ اولاً بزید غیر صالح ترین افراد میں سے تھااور ٹانیا ہے کام خلافت کے ساتھ کھیل کھیلنا اور بادشاہی کی طرح خلافت ایک دوسرے کے دست بدست کرنا تھا۔ خصوصاً معاویہ نے اپنی فرز کی میں ہی بزید کے لئے بیعت کی تھی۔ اساسی طور پر معاویہ نے سارے کاموں میں خلافت کی روش میں تبدیلی کر کے بادشاہی کی روش اختیار کی تھی۔ کا موں میں خلافت کی روش اختیار کی تھی۔ ہر چند عثمان کے زمانے سے ہی ہوامیہ خلافت کو اپنی جا گیر بتاتے تھے۔

د۔ کربلا میں ہو امیہ کے حامیوں کا یہ عمل امت اسلامیہ میں اخلاقی پستی کی انتائی بچلی سطح کا غماز تھا۔ حادثہ کربلا کے بعد سے آزادی کااور ظلم کے سامنے سرنہ جھکانے کا شعور بیدار ہوا۔ مدینہ کا قیام 'کوفہ کا قیام اور خصوصاً عبداللہ بن عفیف ازدی کا قیام اسلام کے روحی تجلیات کے آغاز کے نمونے شار ہوتے ہیں۔ بوامیہ کے حامیوں نے واقعہ کربلا کے بعد بھی اپنی پستی اور کمینہ بن کو ظاہر کرنے کی کو شش کی لیکن بیداری کا آغاز حسین ابن علی سے ہوا۔

## کربلامیں بنبی امیہ کے اصحاب اینے عقیدہ سے جنگ لارہے تھے

عجیب بات ہے کہ یزید کے حامیوں نے حادثہ کربلا میں اور واقعۂ مدینہ میں ایک ہی نوعیت کی بیت فطرتی اور کمینگی کا مظاہر ہ کیا جو اپنی نظیر نہیں رکھتی۔ ان لوگوں نے اس طرح کے کام انجام دیئے در آنحالیحہ وہ کا فراور منکر مطلق نہیں تھے۔ وہ واقعاً نماز پڑھتے تھے اور زبان سے شہاد تیں بھی اداکر تے تھے۔ عقاد کہتا ہے:

"بل حسبك من خِسة ناصريه (يزيد)انهم كانوا يرعدون من مواجهة الحسين بالضرب في كربلاء لاعتقادهم بكرامته وحقه ثم ينتزعون لباسه ولباس نسائه فيما انتزعوه من اسلاب ولو انهم كانوا يكفرون بدينه وبرسالة جده لكانوا في شريعة المروء ة اقل خسة من ذاك".

" یزید کے حامیوں کی بہت فطرتی کے لئے ہی کافی ہے کہ کربلامیں امام حسین کی کرامت اور حق کا اعتقاد رکھنے کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے آنے سے ڈرتے تھے لیکن آپ کی شہادت کے بعد آپ کا لباس تک اتارلیا اور آپ کے اہل حرم کواموال کے لوٹ مار کے لئے باہر نکالا۔ یہ لوگ اگر دین میں اور آپ کے جد برزرگوار کی رسالت سے بھی کا فر ہوتے ' لوگ اگر دین میں اور آپ کے جد برزرگوار کی رسالت سے بھی کا فر ہوتے ' سب بھی ان کا یہ عمل مردانگی کے فد ہب میں بہت ترین کام تھا"۔

یمال سے معلوم ہو تاہے کہ ابن زیاد کے اصحاب کی جنگ عقیدہ کی جنگ منگر اور مہیں تھی بلحہ عقیدہ سے جنگ تھی۔وہ شکم کی خاطر 'ریاست ومقام کی خاطر اور دنیا کے لئے اپنے عقیدہ سے جنگ لڑر ہے تھے اور اس ایک جمت سے بیہ لوگ بدر

واحد کے کفار سے بھی گئے گزرے اور بیت تر تھے کیونکہ ان کی جنگ عقیدہ کی راہ میں جنگ تھی۔

آل علی کے وسیلۂ پیروزی کو کام میں لانے سے کراہت

آل علی جس طرح ہدف اور مقصد کے لحاظ سے اپنے مخالفین سے مختلف سے 'اسی طرح وسائل کو کام میں لانے میں بھی فرق رکھتے تھے۔ یہ خاندان اپنے ہدف تک پہنچنے کے لئے ہر قتم کے وسیلہ سے کام نہیں لیتا تھا۔ مثال سے طور پر زہر دیناجو دنیاکا نہایت بر دلانہ کام ہے 'اسے انہوں نے بھی نہیں اپنایا جبکہ معاویہ نے اپنی او چھے مقاصد حاصل کرنے کیلئے اس سے بھر پور کام لیا۔ امام حسن 'اشتر مخعی 'سعد و قاص 'حق کہ اپنے بہترین دوست اور مددگار عبدالر حمٰن بن خالد کو جو اس کے بعد خلافت کا خواب دیکھ رہا تھا 'معاویہ نے مسموم کرادیا اور یہ کہتا تھا: اِن للہ جُنو داً مِن عَسَل ''۔ (خداکے لشکر میں شہد بھی ہے)

لیکن آل علی اس طرح کے وسائل کو استعال کرنے سے گریز کرتے تھے اسلے کہ اس سے فضیلت کی اشاعت کی نفی ہوتی تھی۔ اسکے بر خلاف معاویہ کا مقصد بجز مند خلافت پر قابض ہونے کے پچھ نہ تھا۔ جناب مسلم بن عقیل ان اضی نہ ہوئے کہ ابن زیاد کو ہانی کے گھر پر دھو کے کے ذریعہ اور غفلت کے عالم میں قتل کریں۔ انہوں نے یہ کہا: "إنّا اَهلُ بَیت نکرہُ الغدر"" بیشک ہم اہل بیت دھوکاد ینا پہند نہیں کرتے "(کتاب ابوالشہداء ص ۱۸) یا آپ نے یہ کہا: "مجھے یاد موکاد ینا پہند نہیں کرتے "(کتاب ابوالشہداء ص ۱۸) یا آپ نے یہ کہا: "مجھے یاد بھی کہ پنجبراکرم نے فرمایا: الایمان قید الفتك". "ایمان انسان کو دھوکے بازی سے روکتا ہے "۔ (سرمایہ سخن جو دوم)

# سیدالشہداء کے قاتلین کے نفسیات کا تحلیل و تجزیہ

ائن ذیاد کے حامیوں کی نفسیات کا تجزیہ و تحلیل کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ آیا واقعاً یہ لوگ اصول اسلام پر ایمان نہیں رکھتے تھے ؟ یااسلام پر توایمان تھالیکن یہ خیال کرتے تھے کہ (نعوذ باللہ) امام حسین طاغی اور سرکش ہوگئے ہیں اور انہوں خیال کرتے تھے کہ (نعوذ باللہ) امام کے خلاف خروج کیا تھا کہ اسلام کے حکم کے مطابق ان سے جماد کرنا چاہئے ؟ جیسا کہ عمر سعد نے کما تھا: "یا حیل اللہ اد کبی و بالحنة ابشری " اے اللہ کے ساہیو! اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ 'میں تہیں جنت کی بیٹارت دے رہا ہوں)۔ یا یہ کہ این زیاد کے حامیوں کو صرف دنیا کی طمع اور لا پلے متار سے میں بیٹارت دے رہا ہوں)۔ یا یہ کہ این زیاد کے حامیوں کو صرف دنیا کی طمع اور لا پلے متناز کے حامیوں کو صرف دنیا کی طمع اور لا پلے متناز کے حامیوں کو صرف دنیا کی طمع اور لا پلے متناز کے حامیوں کو صرف دنیا کی طمع اور لا پلے کھی یا پھر فقط جمالت 'نادانی اور عدم تشخیص کار فرما تھی ؟

ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ان کے عام لوگ ایک نوع کے عامیانہ ایمان سے خالی نہیں تھے۔ یعنی ضمیر کے پردے ہیں نہ تو اسلام سے کافر و منکر تھے اور نہ امام حسین کے بارے میں کافر و منکر تھے۔ جبکہ ان کے رؤسار شوت اور مقام و منصب کے اندھے تھے۔ جیسا کہ ایک شخص نے راستہ میں امام حسین سے عرض کیا تھا: "اما رؤساؤ ھم فقداعظمت رشو تھم و ملئت غوائر ھم". "مگر ان کے رؤسا نے بھاری رشو تیں لے لی ہیں اور ایکے تھیلے بھر ہے ہوئے ہیں "۔ یہ بھی فرزند آدم کی روح کا ایک عجیب وغریب معماہے کہ وہ اپنے عقیدہ سے جنگ کرتا ہے یعنی حرص طمع اور دنیا پرستی کے تابع ہو کر ایبا عمل کرتا ہے جو اس کے عقیدہ اور ایمان کے منافی ہے۔ مثلاً خود ہمارے زمانے میں کچھ لوگ ہیں جو واقعاً نماز پڑھتے ہیں 'روزہ رکھتے ہیں اور قر آن کر یم سے ایک طرح کا تعلق بھی رکھتے ہیں اور ایسے حوادث کو وجود ہیں لیکن ان سب کے باوجود غیر ول کے خادم بن بیٹھ ہیں اور ایسے حوادث کو وجود میں لاتے ہیں جیسے مدینہ پر حملہ اور مغلوں کا حملہ 'جن سے کہ ان کے عمل اور

عقیدہ کے در میان فاصلہ ہو گیاہے یابالفاظ دیگر شخصیت میں تعدید پیداہو گیاہے۔
لیکن عوام فقط روساکی اندھی تقلید کے تابع سے :" ربنا انا اطعنا سادتنا و
کبراء نا فاضلونا السبیلا"" اے پروردگار ہم نے اپنے سر داروں اور بزرگوں
کبروی کی توانہوں نے ہمیں گر اہ کردیا"۔ (سور مُاحزاب آیت ۲۷)

خلاصہ یہ ہے کہ: "قلوبھم معك وسيوفھم غداً مشھورہ عليك"۔
"لوگوں كے دل آپے ساتھ ہیں گران كی تلواریں كل آپ كے خلاف الحيں
گئ"۔كامعماكربلامیں موجود تھا۔

عقاد کے عقیدہ کے مطابق دونوں طرف کے لوگ آخرت پر ایمان و عقیدہ رکھتے تھے لیکن عقیدہ وایمان ایک طرف کریم اور بزرگوار ارواح میں تھا اور دوسری طرف ایک ایسی ارواح میں تھاجو لئیم اور بہت تھیں۔ایک گروہ طبیعتاً ممال حسن کا حامل اور صاحب ہدف تھااور دوسر اگروہ طبیعتاً منفعت پرست تھا۔

### آل علی اور آل معاویه میں اختلا فات کے اسباب

تاریخ کی روسے آل علی اور آل معاویہ کے در میان دستمنی کے اسباب کو دیکھنا چاہیں تو بہت زیادہ ہیں۔البتہ اصلی سبب ان کی طینت اور سرشت میں اختلاف تھا۔ آل علی ہر جہت میں ایمان اخلاق اور فضیلت کے پابند سے اور آل معاویہ منافع 'جاہ ومقام 'مال وثروت کے اسیر تھے۔ مجموعی اسباب کو ہم یوں خلاصہ کر سكتے ہيں: نسلى اختلاف 'خون خواہی 'سياست ياسياس قابت 'ذاتى كينه 'طرز فكر' ادراک اور احساسات کا ختلاف تھا۔ البتہ آل علی بعض امور سے منزہ تھے جبکہ آل معاویہ میں یہ تمام امور اثرانداز تھے۔اس کے علاوہ آلِ معاوہ کے دلول میں حسد کی ایک آگ تھی اور ان کابیراحساس حسد آل علیٰ کی کرامت اور لوگوں میں ان کے محرم مونے سے تھا۔"ام يحسدون الناس على مااتينهم الله من فضله" "بلحہ (یمود) حسد کرتے ہیں لوگول (مسلمانول) سے اس کی نسبت جو اللہ نے ا پنے فضل سے انہیں عطاکیا ہے" (سور و نساء آیت ۵۴)۔عقاد کہتا ہے: "وكان هذا التنافس بينهما يرجع الى كل سبب يوجب النفرة بين رجلين من العصبية الى التراث الموروثة 'الى السياسة 'الى العاطفة الشخصية 'الى اختلاف الخليقة ' والنشاة والتفكير". "ان دونول (المام حبین اور بزید) کے در میان کشکش اور اختلاف کے کچھ اسباب ہیں جو ان کے در میان نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ اور وہ اسباب ان کے گزشتہ لوگوں کے موروثی آثار کی حمایت 'سیاست میں تعصب 'ذاتی عواطف اور اخلاق 'تربیت 'رشد اور تفكر مين اختلاف يايا جاناتها"-

آل علیٰ دراصل فطرت 'تربیت اور جن دامنوں میں پرورش پائی 'ان کے لحاظ سے ہوامیہ سے مختلف تھے۔ امیہ اور ہاشم قدیم زمانے سے زعامت اور سر پرسی میں اختلاف رکھتے تھے۔
امیہ شکست کھاکر شام چلاگیا۔ ابوسفیان جو قریش میں سب سے زیادہ زیرک تھا،
کینہ کی وجہ سے فتح کمہ تک پیغیبراکرم سے مبارزہ کر تارہ، حالانکہ اس کی عقل بیہ
اقضا کرتی تھی کہ وہ اس سے پہلے ہی تسلیم ہو جاتا۔ ابولہب جو کہ ابوسفیان کا بہوئی تھا پغیبراکرم کی کس قدر مخالفت کر تا تھا۔ (ابوسفیان ، عباس اور فتح کمہ کاواقعہ)
مقا پغیبراکرم کی کس قدر مخالفت کر تا تھا۔ (ابوسفیان کی نظر پغیبراکرم پر بردی تواس کے سے بیں کہ فتح کمہ کے بعد ایک دن ابوسفیان کی نظر پغیبراکرم پر بردی تواس فیات کہ وہ سے کہا: "لیت شعوی بای شی غلبنی". "اے کاش! میں بیہ جانتا کہ وہ کس چیز کی وجہ سے مجھ پر غالب ہوا"۔ رسول اکرم سے ناس کی بات کو جانتا کہ وہ کس چیز کی وجہ سے مجھ پر غالب ہوا"۔ رسول اکرم سے نانہ پر ہاتھ در کھا اور فرمایا: "باللہ غلبتك یا اباسفیان": "اے ابوسفیان! خدا کے سبب تجھ پر غالب ہواہوں"۔

## ابوسفيان كى اسلام دستمنى

غزوہ حنین میں ابوسفیان نے مسلمانوں کی بسیائی دیکھی تو خوشی سے بول أنها: مااريهم يقفون دون البحر (مين كمان نهين كرتاكه درياتك بينخي سے يہلے بي لوگ توقف کریں)۔اور جب جنگ شام میں روی آگے جارہے تھے تواس نے کہا: ایه بنی الاصفر (اے رومیوایے اس کام کواذامہ دے دو۔) جب وہ لوگ عقب تشینی کرتے تو کہ تاتھا: (ویل لبنی الاصفر (افسوس ہوبنی اصفر (رومیول)یر)۔ ر سول اکرم نے اس کو اپنی طرف جذب کرنے کیلئے اس کی بیٹی اپنے عقد میں لی 'اس کے گھر کو دوسروں کے لئے جائے امن قرار دیا 'اس کومؤلفۃ القلوب میں سب سے آگے قرار دیا (لیکن اسے اور اس کے فرزندوں کو حکومت نہیں دی ' اس قدر سلوک کیا کہ اسکے دل کو تسلی ہوجائے )۔لیکن اس کے باوجود مسلمان اس ہے اجتناب کرتے تھے۔ابوسفیان اُن سے تنگ آگیااور پیغیبراکرم کی خدمت میں آکر خواہش کی کہ معاویہ آنخضرت کاکاتب (نہ کاتب وحی) ہوجائے۔خلافت کے واقعہ میں ابوسفیان حضرت علی اور عباس کے گھریر آیا .....عقاد کہتاہے کہ: حضرت علیؓ نے فرمایا:

لاوالله لا اريد ان تملاها عليه خيلاً ورجلاً ولولااننا راينا ابابكر لذلك اهلاً ماخليناهُ واياهُ.

"خداکی قشم میں نہیں جاہتا کہ میں بیادہ اور سوار کوائے خلاف(شهر میں) بھر دوں۔اگر میں ایو بحرؓ کو اس کام کا اہل نہ سمجھتا تو میں ان کو اس کام میں آزاد نہ چھوڑتا۔"

یہ جملہ باتی تمام چیزوں سے قطع نظر 'خود نیج البلاغہ کے اس جملہ کے منافی ہے۔ جس میں آب نے فرمایا: "شقو اامواج الفتن". "فتنول کی موجول کو نجات

#### كى كشتول سے چير كرنكل جاؤ" ( نيج البلاغه خطبه ۵)

ثم ابنه قائلاً يا ابا سفيان! ان المومنين قوم نصحة بعضهم لبعض وان المنافقين قوم غششة بعضهم لبعض تتخاذلون وان قربت ديارهم وابدانهم ".

اس کے بعد اس کے بیٹے معاویہ سے کہا: اے اباسفیان! مومنین ایباگروہ ہیں جو ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں اور منافقین ایک ایباگروہ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی مددویاوری نہیں کرتے گرچہ ان کے شہر اور بدان نزدیک ہوں۔

خلافت عثمان کے پہلے ون اس نے کہا: "یابنی امیہ التلقفوها تلقف الکرة ا....."

#### یزید کی ولیعہدی کے مقدمات

جناب عباس محمود عقاد اپنی کتاب "ابوالشهدا" کے صفحہ ۱۳۱۳ پر لکھتے ہیں: معاویہ کا قصد تھا کہ خلافت کو بوامیہ کی ملکیت میں تبدیل کردے۔وہ بزید کے لئے ذبینہ ہموار کرنے کی فکر میں تھا۔ جب دیکھا کہ خود بوڑھا ہوگیا ہے اور ممکن ہے کہ مرجائے اور یہ کام انجام نہ ہوپائے تو مروان بن تھم کو لکھا کہ لوگوں سے بزید کیلئے بیعت لے۔ چو نکہ مروان خود خلافت کی ہوس میں تھااس وجہ سے اس نے نہ صرف یہ کہ اس کام کو انجام دینے سے انکار کردیابلہ دوسر لوگوں کو بھی بزید کے خلاف ہمو کایا۔ معاویہ نے مروان کو معزول کردیابوراس کی جگہ سعید کی العاص کو مامور کر کے بھیجا اور اس کو لوگوں سے بیعت لینے کے بارے میں لکھا کیا العاص کو مامور کر کے بھیجا اور اس کو لوگوں سے بیعت لینے کے بارے میں لکھا کین کی نے بھی اس کی بات کا موافقت میں جواب نمیں دیا۔ معاویہ نے امام سعید کو مامور کیا تاکہ ان سے جواب لے۔ (ظاہر آکسی نے بھی جواب نمیں لکھا)۔ سعید کو مامور کیا تاکہ ان سے جواب لے۔ (ظاہر آکسی نے بھی جواب نمیں لکھا)۔ سعید کو لکھا:

"ولتشد عزيمتك وتحسن نيتك 'وعليك بالرّفق ' وانظر حسيناً خاصة فلا يناله منك مكروه فان له قرابة وحقا عظيما لاينكره مسلم ولامسلمة .....وهو ليث عرين ولست آمنك ان ساورته الا تقوى عليه".

"تمہارا عزم محکم اور نیت اچھی ہونی چاہئے۔ دوستی اور نرمی کو ہاتھ سے جانے نددینا۔ حسین پر خاص نظر رکھنا 'مبادا تمہاری طرف سے کوئی ناخوش کن بات سر زد ہو جائے کیونکہ ان کو (رسول خدا سے) قرابت اور نزدیکی ہے اور ان کے لئے ایک ایسا عظیم حق ہے جس کا کوئی مسلمان مر دوزن منکر

نہیں .....اور وہ شیر بیٹئہ شجاعت ہیں۔ میں تمہاری طرف سے مطمئن نہیں ہوں گااگر تم ان سے الجھواور دست درازی کرو"۔

سعید نے بہت زیادہ کو ششیں کیں کہ لوگوں کو خصوصاًان چندافراد کوراضی کرلے کیکن وہ کامیاب نہ ہوا۔ معاویہ خود مکہ کے ارادے سے نکلا ( ظاہر اً اور باطناً یزید کے لئے بیعت لینے) تومدینہ آیااور انہی چندافراد کوبلا کر نرم لہجے میں بولا:" میں جا ہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے بھائی اور چیا کے بیٹے یزید کی خلافت کے لئے بیعت كركيں 'البتہ تمام كام حتىٰ عزل كرنے يا نصب كرنے كے اختيارات آپ ہى لوگوں كے پاس مول گے۔اس طرح مال و خراج جمع كرنااوران كو تقسيم كرنا بھى آپ كے اختیار میں ہوگا۔ صرف مندِ خلافت پر نام یزید کاہوگا"۔ابن زبیر نے کہا:"بہتریہ ہے کہ تم یا تو پیغیبراکرم کی طرح کرو کہ کسی کو بھی معین نہ کرو'یاایو بحر کی طرح کرو کہ انہوں نے اپنے بیلوں کے علاوہ کسی اور کو انتخاب کیا 'یاعمر کے مثل کرو کہ اس کام کو شور کی پر چھوڑ دو"۔معاویہ کو مشورہ ناگوار ہوااور چرہ پر غصہ کے آثار نمایال ہوئے۔اس عالم میں عبداللہ زبیر سے کہا:"اس کے علاوہ کوئی اور بھی بات باقی ہے؟"اس نے کہا: "نہیں"۔ دوسروں سے پوچھا"تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟" سب نے کہا: "نہیں"۔ کہا: "تعجب ہے! تم لوگ میری نرمی سے فائدہ اٹھار ہے م ہو۔جس گھڑی میں منبر پر جاکر خطاب کر تا ہوں توتم میں ہے ایک کھڑے ہو کر میری تکذیب کر تاہے۔ میں پھر بھی زمی ہے کام لیتا ہوں "۔اس کے بعد کہا: لئن رد على احدكم في مقامي هذا الاترجع اليه كلمة غيرها حتى يسبقها السيف الى راسه فلا يبقين رجل الا على نفسه"اگرتم ميس سے كوئى اس موضوع پر میری بات کورد کرے گا تواس سے قبل کہ مجھ سے کوئی اور بات سنے اس کے سر پر تلوار چل چکی ہوگی "۔اس کے بعد اپنے پولیس افسر کو حکم دیا کہ ان

میں سے ہر ایک کے ساتھ دودو مسلح افراد لگادے اور ان کو یہ تھم دے دے کہ جب میں خطبہ دینے لگول 'تب ان میں سے اگر کوئی بھی میری تصدیق یا تکذیب میں کوئی بات کے تواس کی گردن اڑادے۔ ا۔

ال مقدمه ك بعد معاويه منبر پر گیااور حمدو ثائے پروردگار ك بعد كها: هو لاء الرهط سادة المسلمین و خیارهم لایبرم امردونهم و لایقضی الا علی مشورتهم وانهم قد رضوا و بایعوا لیزید و فبایعوه علی اسم الله شفیایع الناس.

" یہ جماعت مسلمانوں کے سر داروں اور بزرگوں کی جماعت ہے۔ ان کی رائے اور نظر کے بغیر کوئی ہیں کام نہیں ہو تااور ان کے مشورہ کے بغیر کوئی کام نہیں ہو تااور ان کے مشورہ کے بغیر کوئی کام انجام بھی نہیں وینا چاہئے۔ یہ لوگ یزید کی بیعت پر راضی ہیں اور خود انہوں نے بیعت کرلی ہے۔ پس آجاؤ بیعت کرلو لوگو! "تم بھی بیعت کرلو" معاویہ حقیقت حال جانتا تھا کہ اس بیعت کی کوئی ارزش و قیمت نہیں ہے۔ لہذا اس نے یزید کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد تم لوگوں سے بیعت لے لہذا اس نے یزید کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد تم لوگوں سے بیعت لے

انتخاب آزاد!اییا نمیں کہ ہمارے زمانے کے انتخابت اُس زمانے کی بیعت سے شاہت ندر کھتے ہوں ہلا۔ وہ لوگ یزید کو ولیعہدی پر نصب بھی کرنا چاہتے تھے اور لوگوں سے بیعت بھی لینا چاہتے تھے (یعنی دونوں کام کو کمی بھی صورت میں کرنا تھااگر چہ ظاہری ہی کیوں نہ ہو)اس وقت کوئی ایبا قانون نمیں تھا کہ اگر ظیفہ اپنی حیات میں کی کو ولیعہدی پر نصب کرے تواس کے مرنے کے بعد وہ خلیفہ ہو جائے (البتہ حضرت عمر کے بارے میں یہ استثنائی میں ہوت تو کہ کہوں تھے کہ لوگوں کو بھی ساتھ لے کر چلتے اور ان سے بیعت لے لیتے۔ ان ایام میں بیعت آج کے انتخاب کے ذریعہ خلیفہ منتخب ہوتا تھا۔ معاویہ اپنی قوت کے ذریعہ رائے لینا جانتا تھا۔ ہمارے زمانے میں بھی حکومت قانون مشروط کے مطابق ذمہ وار ہے کہ انتخاب کے ذریعہ برسر اقتدار آئے ،لیکن ووٹ دینے والوں کے سر پر ڈنڈے باز کھڑے ہوتے ہیں۔ چو نکہ تمدان ترقی کر گئی ہے اسلئے رائے دہندگی اور بیلٹ بحس در میان میں آگئے ہیں۔ یعنی آلات اور ذرائع بدل گئے ہیں۔ (نہ کہ روح) بھی بیلے بحس دہندگی اور بیلٹ بحس در میان میں موجو دوو فیدل دی جاتے ہیں۔

اس نکته کی طرف متوجه ہوناچاہے کہ استاد شہید کی بیاد داشت ر ژیم مصور پہلوی کے زمانے میں لکھی گئی تھی۔

لینا 'جیسا کہ کتاب ''نفس المہموم "میں بھی آیا ہے۔ یزید جوان اور نا تجربہ کار تھااور اس کے باپ کے مشاور عمر وعاص 'زیاد' اور مغیرہ وغیرہ کی طرح اس کو مشورہ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنے کام میں در شت رویہ اختیار کیااور مدینہ کے حاکم ولید بن عتبہ بن الی سفیان کو لکھا:

"خذ حُسيناً وعبدالله بن عمر وعبدالله بن زبير بالبيعة اخذاً شديداً".

"حسین" عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے سختی سے بیعت لو"۔ ولیدنے کسی کو مروان کے پیچھے بھیجا تاکہ اس سے مشورہ کے سکے۔

بنى اميه كااسلام ميں عصبيت سے استفاده

عقاد کہتا ہے: انسان کی سرشت میں اپنی بقاء کی خاطر جو بروا تعجب انگیز کر وحیلہ کا عضر داخل ہے 'اسکی ایک مثال امویوں کے ہاشمیوں سے مبارزہ کا موضوع ہے۔اسلام نے جس عصبیت کا خاتمہ کیا تھا'امویوں نے اس عصبیت کے ذریعے غلبہ حاصل کیا۔

## علو یوں کے خلاف معاویہ کی تبلیغاتی جنگ

عقادا پنی کتاب کے صفحہ کے سر پر لکھتا ہے: معاویہ یہ جانتا تھا کہ مال اور اسلحہ
کی بنا پر وہ علی اور آل علی پر غالب ہے لیکن شہرت اور احساسات کے لحاظ سے
مغلوب ہے۔ آل علی کو اپنی طرف کھینچنے کے لئے وہ لوگوں کے پاس بہت زیادہ
ہدلیا و سخا کف بھیجا کر تا تھا اور مال تقسیم کرنے میں بھی مضابقہ نہیں کرتا تھا۔
لوگوں کے دلوں سے علی کی بیجنامی اور ان کی طرف میلان کو دور کرنے کی غرض
سے 'نیز دلوں پر حضرت علی کی عکومت کو زائل کرنے کے لئے معاویہ نے سر د

مبلیغاتی جنگ شروع کرر کھی تھی۔اس نے منبروں سے اور نمازوں میں علی پر لعن کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ علی اور آلِ علی کو نیچااور خود کوبر ترد کھلانے کیلئے اس نے احادیث جعل کرنے سے بھی در لیغ نہیں کیا۔ لیکن اس کے اس فتم کے کام خود اس کے خلاف لوگوں میں بہت زیاد عقر کا سبب نے ۔ حدیث جعل کرنا بھی مبلیغاتی جنگ کے وسائل میں سے ایک ہے۔

#### قصه ارينب بنت اسحاق

عقادا پنی کتاب میں لکھتا ہے: اربیب بنت اسحاق کا قصہ جس کو اکثر مؤر خین نے نقل کیا ہے 'اگر صحیح ہے توبیہ قضیہ امام حسین اور یزید کے در میان اختلاف کے اسباب میں ایک اور علت کا اضافہ ہے۔

## دور جامليت ميس ماشمى اور اموى تربيت

عقادا پے کتاب کے صفحہ نمبر وسم پر لکھتے ہیں:

"كان بنوهاشم يعملون في الرئاسة الدينية وبنو عبدشمس يعملون في التجارة اوالرئاسة السياسية وهما ما هما في الجاهلية من الربا والمماكسة والغبن والتطفيف والتزييف ' فلا عجب ان يختلفا هذا الاختلاف بين اخلاق الصراحة و اخلاق المساومة وبين وسائل الايمان ووسائل الحيلة على النجاح".

"ہوہاشم دین کی ریاست کے لئے کوششیں کرتے تھے اور ہو عبدشمش تجارت اور سیاسی ریاست کیلئے کام کرتے تھے۔دور جاہیت کی تجارت رہائی چیزوں کی قیمتوں میں مول بھاؤ' دوسروں کو دھو کہ دینے' کم فروشی کرنے اور خراب ونا قص اجناس کو دوسروں کے گلے لگانے پر مشمل تھی۔لند اہوہاشم اور ہو عبد سمس کے در میان یہ کھلااختلاف پایا جانا کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔یہ اچھے اخلاق اور بُرے اخلاق کا فرق ہے۔یہ سیجے اخلاق اور بازاری اخلاق کے مابین کا فرق ہے۔یہ وسائلِ ایمان اور وسائلِ ایمان اور وسائلِ ایمان اور وسائلِ حیلہ بازی کے مابین کا اختلاف ہے''۔

(اس عبارت کے نقل کرنے کا مقصد دوخاند انوں کی تربیت کے فرق کو بیان کرنا تھا)

ہوہاشم کے نزدیک دینی ریاست مسیحی کا ہنوں کے نزدیک کمانت کی ریاست کی طرح نہیں تھی کہ جو کام کر لیتے اس پر عقیدہ نہ رکھتے ہوں بلحہ ہوہاشم خود سب سے زیادہ کعبہ کا احترام کرتے اور خدا پر ایمان رکھتے تھے۔ عبد المطلب کا پنے کو ذرج کرنے کا قصد کرنے کا قصہ اس بات کی اول دلیل ہے۔

اس کے بعد عقاد کہتا ہے: "ہاشمیوں کا کی اعلیٰ ترین اخلاق نبوت کے ظہور کے بعد کامل ترین صورت میں ان کی نسل میں ظاہر ہوایہاں تک کہ صدیوں بعد بھی آل علیٰ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجہ کی مثال اور نمونہ بن گئے۔اگر آپ تاریخ میں آل علیٰ کی شخصیات کا مطالعہ کریں تو آپ کو اخلاق میں سب حضرت علیٰ کے ماندہی نظر آئیں گئے: "ذریة بعضها من بعض "۔ ("یہ ایک نسل ہے جس میں ایک کاسلملہ ایک سے ہے")۔

جب روزِ عاشورہ حضرت علی اکبر جنگ کیلئے میدان کی طرف نکل رہے تھے تو ابا عبداللہ نے بھی حُجُور طابت و طهرت "یہ طیب وطاہر دامن کا پروردہ ہے" کہ کراس آیت کی تلاوت فرمائی۔اس کے بعد عقاد نے اپنی کتاب میں کی اس کے بعد عقاد نے اپنی کتاب میں کی اس عمر علوی کا قصہ نمونہ کے طور بیان کیا ہے۔ (کتاب ابوالشہداء ص ۵۲) خگون ہاشمی اور و خگون اموی

عقاد کتاہے: ولم یکن لبنی امیہ ..... ومناعم الحیاۃ ا۔ اس کے بعد کتاہے: حسین اور یزیدان دوخاندانوں کے کامل نمونہ تھے۔ اس اختلاف کے ساتھ کہ حسین میں تمام ہاشمی فضائل موجود تھے اور یزید میں

الرجمہ: اس کے بر عکس ہوامیہ کے پاس کوئی نمویۃ اظان اور شاکل دین کا کوئی قابل توجہ پہلو ہیں تھا۔ ہوہا شم کے مقابل ان کے خاندان میں کی کو نبوت کا مقام حاصل نہیں ہوا تھا کہ اسپر فخر و مباہات کریں۔ جبکہ فرز ندان ہوہ شم نبوت کے خاندان ہے ہونے پر افتخار کرتے تھے۔ ہوامیہ میں کوئی ابیا ہخص نہ تھا جس پر وہ افتخار کریں یا حدا قل اس کے ہاتھ کو بکڑ کر آہتہ آہتہ اچھی صفات کو مشتمر کریں تاکہ انہیں ہی پچھ انقیازات حاصل ہوں اور ہو ہاشم میں جو اقبیازات ہیں ان کی جگہ لے سکیں ۔۔۔۔۔ ور حالیہ ظہور نبوت سے پہلے اور اس کے بعد ہی ان کے جانم فکل و کو پر تجارتی فاکدہ اور سیای طبع حاکم تھے۔ لہذاہ وہا شم کے بڑے لوگ ان اظلاقیات شریفہ کیا تھ معروف ہو کے اور ہوا ہو کے ان اظلاقیات شریفہ کیا تھ معروف ہو کے اور ہوامیہ کے بڑے لوگ ان اخلاقیات شریفہ کیا ربادی مجر ہو کے اور ہوامیہ کے بڑے لوگ اور خوش فکری کے صفات منتشر ہوئے۔ جبکہ یہ (ہوامیہ) حیلہ گر 'مکار و فریب کار' لا ہے ۔ اُز مود گی ۔ جبکہ یہ (ہوامیہ) حیلہ گر 'مکار و فریب کار' لا ہے۔ گر 'جریص و طاح 'منفعت پرست' راحت طلب اور میاش مشہو ہوئے۔

ہوامیہ کی جواحیمی صفات تھیں'وہ بھی موجودنہ تھیں۔ معاویہ کااخلاق حاملِ فضیلت نہ تھا

ہمیں پہلے یہ معلوم ہونا چاہئے کہ آیا شرعی اور عقلی لحاظ سے وہ حلم اور صبر قابل نفیلت ہے جو زندگی کا وسیلہ نہ ہوبلعہ اس اخلاق کے ذریعہ انسان نفیلت اور کمال کا طالب ہو اور جو دکھلاوے کا شرافت نفس ہو۔ ایک تاجر اور ایک سیاسی رہنم جس صبر و حلم کا انتخاب کرتے ہیں وہ فقط اپنے مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں اور اس صبر و حلم کی ارزش و قیمت بھی فقط و ہی وسیلہ ہے۔ ایساصبر و حلم انسانی نفس کا کمال وبلندی 'پاکیزگی نفس اور مقام انسانی اور خلافت اللی کی ارزش شار خلیں ہوتا۔ یہ نکتہ بردی اہمیت رکھتا ہے۔ لہذا آگر یہ کموں کہ ہوامیہ کے اچھے اخلاق کا مظاہر ہ صرف مادی خوبی تھی اور آج کل کے سیاستدانوں کے اخلاق بھی اسی نوعیت کے ہیں۔ میحیاولی جس اخلاق کی بات کرتا ہے حتی ڈیل کارنیگی کا اخلاق اسی نوعیت کے ہیں۔ میحیاولی جس اخلاق انسانیت کے اعلیٰ اصول پیدا نہیں ایسی گروہ کے اخلاق جیسا ہے۔ یہ اخلاق انسانیت کے اعلیٰ اصول پیدا نہیں۔ کھی اسی گروہ کے اخلاق جیسا ہے۔ یہ اخلاق انسانیت کے اعلیٰ اصول پیدا نہیں۔ کرتے باتھ یہ تجارت 'سیاست اور انچھی زندگی گزار نے کے لئے ہوتے ہیں۔

#### 公公公公公公

شہاب الدین ابو الفوارس سعدین محمد بن سعدین صیفی 'معروف بہ ابن صیفی کہ جن کا شافعیہ فقہاء میں شار ہوتا ہے 'اپنی کتاب" را ہنمائے دا نشوران "کی جلداول میں "حکی بیس "کے زیرِ عنوان ابن خلکان سے نقل کرتے ہیں کہ:" نصر اللہ محلی (یا مجلی) نے کہا: میں نے خواب میں علی بن ابی طالب کو دیکھا اور ان سے عرض کی :"آپ نے کہ کو فتح کرنے کے بعد اعلان کیا کہ جو بھی ابوسفیان کے گھر میں داخل ، وجو جائے اسکے لئے امان ہے لیکن بعد میں اس نے آپ کے فرزندگر امی حسین کے ہوجائے اسکے لئے امان ہے لیکن بعد میں اس نے آپ کے فرزندگر امی حسین کے ہوجائے اسکے لئے امان ہے لیکن بعد میں اس نے آپ کے فرزندگر امی حسین کے ہوجائے اسکے لئے امان ہے لیکن بعد میں اس نے آپ کے فرزندگر امی حسین کے اسکان سے لیکن بعد میں اس نے آپ کے فرزندگر امی حسین کے اسکان ہے لیکن بعد میں اس نے آپ کے فرزندگر امی حسین کے امان ہے لیکن بعد میں اس نے آپ کے فرزندگر امی حسین کے امان میں اس نے آپ کے فرزندگر امی حسین کے امان میں کیا کہ بھوجائے اسکانے لیکن بعد میں اس نے آپ کے فرزندگر امی حسین کے امان میں کو اسکان کیا کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل

ساتھ جو کچھ کرنا تھا کیا "۔اس پر علیؓ نے مجھ سے کہا: "کیا تم نے ابن صیفی کے اشعار نہیں سے ہیں "۔ میں نے کہا: "نہیں "۔ کہا: "خود جاکراس سے سنو"۔ جب میں خواب سے اٹھا تو "حیص ہیں " کے گھر گیااور اس سے اپناخواب بیان کیا۔ اس کے رونے کی صدابلند ہو گئااور کہنے لگا کہ میں نے یہ اشعار کل رات ہی نظم کئے ہیں۔ پھر قتم کھائی کہ میں نے ابھی تک یہ اشعار کسی کو پڑھکر نہیں پڑھکر سنائے ہیں۔ اس کے بعد اس نے بعد اس نے یہ اشعار پڑھے :

ملکنا فکان العفومّنا سجیّة فلما ملکتم سال بالدّم ابطح وحللتم قتل الاساری فطالما غدونا علی الاسری فنعفو ونصفح فحسبکم هذا التفاوت بیننا و کل انا ء بالذی فیه ینضح "جب حکومت ہمارے ہاتھ میں آئی تو عفو اور بزرگواری ہماری روش تھی لیکن جب حکومت تہمارے ہاتھ گی تو سر زمین ابطح میں خون بہہ گیا۔ تم لوگول نے اسیرول کے قتل کوروار کھالیکن ہم نے اسیرول سے در گزر کیااور ان کو بخش دیا۔ یمی فرق ہمارے اور تہمارے در میان کافی در گزر کیااور ان کو بخش دیا۔ یمی فرق ہمارے اور تہمارے در میان کافی

### امام حسين كانسب شريف اوروا قعه عاشور امين اس كااثر

عقاد لکھتے ہیں: امام حسین کا نسب اور پینمبراکرم کی آپ سے حدسے زیادہ محبت واقعہ کربلا کے تجزیہ و تحلیل کرنے میں فراموش نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ اس مقیاس کے ذریعہ ہم کلی طور پر سپاہ یزید کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس قتم کے بے مقصد اور کتنے منفعت پرست لوگ تھ کہ دل میں توامام حسین کے احترام کے قائل تھے مگر کس طرح پر عکس عمل کررہے تھے۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے ان کو سوفیصد ہے اصول اور منفعت پرست لوگوں کے ردیف میں قرار دیا جا تا ہے۔ پینمبر اگرم کی امام حسین سے محبت کے بہت سے قصے بیان ہوئے ہیں اور اسی طرح پینمبر کا انے محبت کی نبیت کے اسد لال کاذکر بھی تاریخ میں شبت ہے۔ لاوڈر سے امام حسین کے فر مودات

عقاد اپنی کتاب کے صفحہ ۱۴ پر امام حسین کی فصاحت بیان کرتے ہوئے آپ کاابوذر غفاری سے خطاب نقل کرتے ہیں :

"يا عماه ان الله قادر ان يغير ماقدترى والله كل يوم فى شان وقد منعك القوم دنيا هم ومنعتهم دينك وما اغناك عما منعوك وما احوجهم الى مامنعتم. فاسئل الله الصبر والنصر والستعذبه من الجشع والجزع فان الصبر من الدين والكرم وان الجشع لا يقدم رزقاً والجزع لا يؤخر اجلا".

" پچاجان! خداونداس چیز پر قادر ہے کہ وہ اس وضع کو دگر گون کر دے ' خدا کی ہر روز نئی شان ہے۔ اس قوم نے اپنی دنیا کو آپ سے دور رکھا ہے اور آپ نے اپنے دین کو ان سے بچاکر رکھا ہے۔ حقیقتاً انہوں نے جس چیز ے آپ کو محروم رکھاہے 'آپ اس سے کتنے بے نیاز ہیں اور وہ لوگ کس قدر نیاز مند ہیں 'اس چیز کے جس سے آپ نے ان کو محروم رکھا ہے۔
پس خداسے صبر اور مدد طلب کریں اور حرص وبے تابی سے پناہ ما نگیں کیونکہ صبر دین اور کرم سے ہے۔ حرص نہ توروزی کو وقت سے پہلے لا سکتی ہے اور نہ ہی ہے تابی موت میں تاخیر کر سکتی ہے "۔
لا سکتی ہے اور نہ ہی ہے تابی موت میں تاخیر کر سکتی ہے "۔
عقاد آگے لکھتے ہیں :

"وكان يومئذ في نحوالثلاثين من عمره فكانما اودع هذه الكلمات شعار حياته كاملة منذ ادرك الدنيا الى ان فارقها في مصرع كربلا".

"اس وقت امام حسین ۳۰ سال کے تھے۔ گویا اس دنیا میں پاؤں رکھنے
کے دن سے لیکر کربلا کی قتاگاہ میں اس دنیا سے مفار فت پانے تک کی تمام
زندگی کے شعار کوان چند جملول میں سمودیا۔

ان اشعار کو آپ سے نبت دی جاتی ہے:

 یہ اشعار بھی آپ سے منسوب ہیں:
لعمر ک اننی لاحب داراً تکونلھا سکینة والرباب
احبھما وابذل کل مالی ولیس لعاتب عندی عتاب
"تیری فتم کہ مجھے اس گھر سے محبت ہے جس میں سکینہ اور رباب ہوں۔
میں ان دونوں سے محبت کر تاہوں اور اپنی ساری دولت ان کی راہ میں
ویتاہوں اور کسی کی سر زنش میرے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتی"۔

یزید کی تربیت اور اس کے روحی اور اخلاقی صفات ا یزید کی ماں مجدل کلبیہ کی بیٹی تھی جو معاویہ کے ساتھ شہری زندگی ہسر كرنا پيند نهيں كرتى تھى۔اس سلسلے ميں اسكے پچھ معروف اشعار ہيں: لَلْبس عبائة وتقرّعيني احبّ الى من لبس الشفوف وبيتٌ تخفق الارياح فيه احب الى من قصر منيف ..... وخرق من بني عمى فقير احب الي من علج عنيف "خوشی کے ساتھ موٹا کھر درالباس پبننااور آنکھ کی روشنی میرے لئے نرم و نازک لباس سے بہتر ہیں۔ اور وہ گھر جس میں تندو تیز ہوا آتی ہو مجھے پر شکوہ محل سے زیادہ پیند ہے۔ اور میرے لیئے ایک دراز قداور خوش شکل مردے زیادہ بہر میرے فقیر اوربد خوچیا کے بیٹول میں سے ایک ہے۔" معاویہ نے اس عورت کویزید کے ہمراہ دیمات بھیج دیااوریزید نے دیمات ہی میں پرورش یائی۔اس لئے اس میں دیماتی اور صحر انشینی اخلاق پایا جا تا تھا اس کی زبان فصیح تھی۔ (یزید کابا قائدہ ایک دیوان ہے جو چھپ بھی چکا ہے۔ کہتے ہیں ابن خلکان یزید کی فصاحت گوئی کے مریدوں میں سے تھا)۔ شکاریزید کا پبندیدہ مشغلہ تھا(اسلام میں تفریح اور عیش و نشاط کے لئے شکار کرنے کے تھم کواور تفریح وعیش و نشاط کے سفر میں مسافر کی نماز کے تھم کو آپ جانتے ہی ہیں)۔اسکا تیسرا مشغلہ گھوڑ سواری اور گھوڑ دوڑ کے مقابلوں میں حصہ لینا تھا۔ اسکے علاوہ وہ حیوانات خصوصاً کتے پالنے کابہت شوقین تھا۔

یہ صفات اگر ایک قوی وقدر تمند اور اچھے اخلاق کے حامل شخص میں پائے

<sup>-</sup> الم حسين نے فرمایا: وعلی الاسلام السلام اذقد بلیت الامة بواع مثل یزید. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یزید کیسا آدمی تھاکہ امام حسین نے اس کے بارے میں سے جملہ فرمایا۔

جائیں تواس کے کمال اور اس کے قوئی کے پیمیل کاسبب بنتے ہیں۔لیکن اگریہ نازو نعم کے پرور دول یا آقازادول اور شاہر ادول میں پائے جائیں تو ان کیلئے بطل اور عیش و عشرت میں غرق ہوجانے کاسبب بنتے ہیں۔

یزیدا پی فصاحت اوربادیہ نثینی کی خصلتوں کی وجہ سے شعراء کی ہم نشینی اور اہل باطل کی صحبت کو بہت پسند کرتا تھا۔ اشعار بھی ایسے کہتا تھاجو اسلام میں لغواور بے ہودہ شار ہوتے ہیں۔ مثلًا لأن یملا بطن الرجل قیحاً خیر من ان یملا شعراً. (اگر کسی انسان کا پیٹ خون و بیپ سے بھر جائے تو بہتر ہے اس سے کہ اس کا بیٹ شعر سے بھر جائے تو بہتر ہے اس سے کہ اس کا بیٹ شعر سے بھر جائے )۔

شعر اور تخیل میں غرق ہونے کے بہت سے نقصانات ہیں۔ شعر گوئی مظاہر جمال ہے۔ اسکے اجتماعی طور پر مفید اثرات ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اس حوالے سے کچھ داستانیں بھی ہیں مگر شعر گوئی کے بُرے اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسی محافل فاسد ہوتی ہیں جو شعر اور ہواو ہوس اور لغویات کا دربار ہوتی ہیں۔ یزید کے زمانے میں ایسی محافل کا انعقاد عام تھا بہت سے لوگ تھے جنہوں نے ہوامیہ کے دربار میں ایک شعر پڑھ کر بہت زیادہ دولت حاصل کی۔ (داستان ولید اموی اور دبار میں ایک شعر پڑھ کر بہت زیادہ دولت حاصل کی۔ (داستان ولید اموی اور ابن عایشہ مکتب تشیع ص ۷۵)

غرض شعراءاور مہمل گوافراد کی یزید کے دربار میں بہت قدرو قیمت تھی۔ خود یزید نے بھی شراب کے وصف اور دیگر چیزوں کی توصیف میں اشعار کے بیں۔ان میں سے کچھ بیہ ہیں:

ا قعز دنها ومشرقها الساقی و مغربها فمی دین احمد فخذها علی دین المسیح بن مریم..... (ترجمه ص ۲۷ سرز کر ہے)

شمسیة كرم برجها قعز دنها فان حرمت يوما على دين احمد دع المساجد للعباد تسكنها واجلس على دكة الخمار واسقينا ان الذى شربافى سكره طربا وللمصلين لادنيا و لا دينا ماقال ربك ويل للذى شربا لكنه قال ويل للمصلينا ..... "مساجد كو عابدول كے لئے چھوڑدو تاكہ وہ لوگ وہاں پر سكونت اختيار كرليں۔ تم لوگ شراب كى دكان پر بيڑھ كر مجھے شراب دو۔ جو بھی شراب في لي لے وہ وعالم مستى ميں ناچنا شروع كردے۔ جولوگ نماز پڑھتے ہيں ان كي لي دين ہے اور نہ ہى دنيا۔ تممارے پروردگار نے قرآن ميں ويل للذى شربا (وائے ہو شراب پينے والوں پر) نميں كما بلحہ ويلل للذى شربا (وائے ہو نماز پڑھنے والوں پر) نميں كما بلحہ ويلل للمصلينا (وائے ہو نماز پڑھنے والوں پر) كماہے "۔

ا نہی اشعار میں سے ایک اور سے بھی ہے:

لما بدت تلك الرؤوس واشرقت تلك الشموس على ربى جيرون صاح الغراب فقلت صح اولا تصح فلقد قضيت من النبى ديونى "جب وه سر نمودار موئ اور سورج قصر جيرون پر نكل آيا توكوے نے آوازد يناشروع كى ميں نے كما تو آوازد كيانه دے "ميں نے تو پيامبر سے اپنا قرض وصول كرليا ہے"۔

اور جواشعار ابن الزبعرى كے اشعار ہے ملحق ہوئے 'وہ بھی اسی کے اشعار میں ہے۔ ہیں۔ ہیں۔

یزید کا شکار اور تفریخ کے شوق میں غرق ہونامملکت کے امور اور سیاسی کاموں پر قابدر کھنے میں مانع ہو تا تھا۔ ناچار کام دوسر ول کے ہاتھوں میں تھے۔
اس کا حیوانات سے کھیلنا اور اس میں سرگرم رہنا' اس کے تمام کامول کو ایک مضحکہ خیز صورت دے دیتا تھا۔ وہ نہ فقط گھوڑ سواری اور گھوڑ دوڑ کا بہت زیادہ رسیا

تقا(یہ کام اسلام میں ممدور ہے) بلعہ اس نے پچھ بندر اور تیندوا بھی لا کرر کھے ہوئے تھے اور ان سے کھیل کر خوش ہو تا تھا۔ ایک بندر کو تربیت دے رکھی تھی۔ بندر دوسر نے حیوانوں کے مقابل تعلیم قبول کرنے میں بہتر ہو تا ہے۔ (بندر اور وزارت کا قصہ) اس بندر کی کنیت ابو قیس تھی۔ (عربوں میں حیوانات کو لقب اور کنیت دینے کارواج تھا)

من ذاك ام عریط للعقرب وهكذا ثعالةٌ للثعلب "انهی القاب میں ہے ایک اُم عریط ہے جسكی كنیت عقرب ہے اس طرح لومڑی كو ثعالہ كہتے ہیں"۔ لومڑی كو ثعالہ كہتے ہیں"۔

پچینزی کو ابوجع انہ پکارتے تھے اور ممکن ہے دوسرے حیوانوں کے بھی خاص نام رکھے ہوں جیسا کہ ذکر ہوا یزید نے اپنے بندر کو ایک شخصی کنیت ابو قیس کانام دیا تھا۔ وہ اس حیوان کو ابر یشم 'اطلس اور زبفت کے کپڑے بہنا تا تھا۔ اس کو اپنے شراب کی محفل میں حاضر کرتا تھا۔ (افسوس ہے بزید کی اور حتماً اس کو اپنے شراب کی محفل میں حاضر کرتا تھا۔ (افسوس ہے بزید کی اور حتماً اس کے دوستوں اور امر اء و حکام کی غیرت پر جو اس محفل میں خاضر ہوتے تھے!)۔ اس کے پاس ایک چالاک گدھی ہمی تھی۔ بھی سے ابا قیس اس گدھی پر سوار ہوتا تھا اور گھوڑوں کے مقابلہ میں شریک ہوتا تھا۔ خود بزید بہت چاہتا تھا کہ ابا قیس جیت جائے (شاید بھی گھوڑ سوار بھی بزید کو خوش کرنے کی خاطر عمداً اس گدھی کو دوڑ میں جیتے دیتے تھے)۔ اس بارے میں بزید میں اسے بیا شعار ہیں:

تمسك اباقيس بفضل عنانها فليس عليها ان سقطت ضمان الا من رائى القرد الذى سبقت به جياد امير المؤمنين اتان

ا۔ کتاب تتمة المنتهی میں شاید اس رہائی کو کسی اور سے نبیت ن بے۔ اس کتاب میں یزید کے مشرح حال کے بارے میں رجوح فرمائیں۔

"اے اباقیس (یزید کے بندر کانام) اپنی سواری کے لگام کو مضبوطی سے

پر لو۔ اگر زین سے بنچ گر گئے تو تہماری سواری ضامن نہیں۔ خبر دار!

کسی نے ایک ایسے بندر کو دیکھا ہے کہ اسکا جنگلی گدھا امیر المومنین

(یزید) کے گھوڑوں سے مقابلہ میں آگے نکل جائے ؟"۔

یہ تھی یزید کے اخلاق کی تھوڑی سی جھلک ۔ معاویہ ایک ایسے شخص کو
مسلمانوں کی گردن پر سوار کرنا چاہتا تھا۔

یزید کی حکومت کاطور طریقه ایساتھا کہ وہ صلح 'معاہدہ اور عهدو پیان کے قابل نہیں تھے۔امام حسن نے معاویہ کے ساتھ صلح کی۔معاویہ کے پاس پھر بھی عقل تھی اور کم از کم ایبااخلاق تھا کہ کسی حد تک حفظ ظاہری کرتا تھااور سوائے ان حالات کے جواسکی حکومت اور سیاست کیلئے خطرہ تھے' ظاہری رعایت و کھا تا تھا۔ لیکن پزید کاطور طریقه اعلانیه فسق و فجور ' ذلت و پستی اور کھلی عیاشی کرناتھا۔اگرامام حسین کی طرف ہے اسلام اور قرآن کے نام پراب بھی کوئی قیام نہ ہو تااور پزید کا و فترتین سال کے اندر بلٹ نہ دیا جاتا اور چند سال مزیدرہ جاتا تو ممکن تھا بزید کے خلاف کوئی دوسرا قیام ہو تا جس میں اسلامی عضر بھی نہ ہو تا۔اس وقت عالم اسلام کے لئے خطرہ لاحق ہوجا تا۔ ایک قول کے مطابق یزید کی موت اس وقت واقع ہوئی جب اس نے کسی بندر سے مقابلہ رکھا ہوا تھا۔اور شایدوہ وہی ابو قبیس تھا۔ اہل مدینہ کے قیام کا سبب صرف امام حسین کی شہادت ہی نہ تھی۔اس کا ووسر اسبب یزید کے طور طریق میں تکوئن تھا۔ عبداللہ بن حظلہ جب کچھ لوگوں کے ساتھ اہل مدینہ کی طرف ہے نمایندہ بن کر شام آئے تووہاں پر پہنچ کر اس قدرنا گوار طور طریقه و یکهاکه وه کنه اشجے:

"والله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا ان نرمي بالحجارة من

السماء. ان رجلا ينكح الامهات والبنات والاخوات ، و يشرب الخمر، ويدع الصلاة، والله لولم يكن معى احدمن الناس لابليت الله فيه بلاء حسناً"

"خداکی قتم ہم نے یزید کے خلاف شورش نہیں کی مگر ول میں ڈر تارہاکہ کہیں آسان سے ہمارے اوپر پیخر نہ برسیں۔ وہ ایبا آدمی ہے جو اپنی ماؤں ' بہنول اور بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرتا ہے 'شراب پیتا ہے اور نماز ترک کرتا ہے۔ خداکی قتم اگر لوگوں میں ہے کوئی ایک بھی میرے ساتھ نہ ہوتا' کرتا ہے۔ خداکی قتم اگر لوگوں میں سخت اور بہترین آزمایش میں ڈال دیتا''۔ بیض میں خود کو خداکی راہ میں سخت اور بہترین آزمایش میں ڈال دیتا''۔ بیض کہتے ہیں بیزید''ذات الجنب'' میں کے ساسال کی عمر میں مرگیا۔

(كتاب ابوالشهداء ص ۷۸)

احتمال ہے کہ شراب اور لذات کی زیادتی ہے اس کا جگر ختم ہو گیا ہو۔ یزید بچن میں دیمات میں چیک کے مرض میں مبتلا ہوا تھا اور چیک روتھا۔ عقاد کتے ہیں کہ وہ ایک خوش شکل اور بلند قامت جوان تھا۔ اس طرح کہتے ہیں کہ وہ مقابلہ کرنے اور ایک دوسرے پر حملہ کرنے کا بہت شو قین تھا۔ اسکا زیادہ تر تفریح میں جی لگتا تھا۔ اس کا مزاج اپنے باپ دادا کی طرح بہادر اندنہ تھا۔ جس طرح یزید کی ماں کے خاندان کے لوگوں' عتبہ اور اس کے چاولید اور شیبہ میں شجاعت اور عربی دلیری پائی جاتی سے لوگوں' عتبہ اور اس کے چاولید اور شیبہ میں شجاعت اور عربی دلیری پائی جاتی شکی۔ دہ سر اپا ایک مہمل' عیاش اور احمق میں نید میں ذاتی طور پر یہ خصلت نہیں تھی۔ دہ سر اپا ایک مہمل' عیاش اور احمق انسان تھا۔ لہذا معاویہ کے زمانہ میں معاویہ نے سفیان بن عوف کو جنگ قسط طیلیہ کے لئے یا قسط طیبہ کو فتح کرنے کے لئے بھیجا تو پزید نے فوج کے حرکت میں آنے تک اپنے آپ کو پیمار ظاہر کیا اور بد دلی دکھائی۔ بعد میں یہ خبر ملی کہ فوج مرض اور قبط سے دو چار ہے۔ جب یہ خبر بزید عیاش تک پہنچی تو اس نے یہ اشعار کے :

ماان ابالی بمالاقت جموعهم بالفرقدونة من حمی ومن موم أذا اتكات على الانماط مرتفقاً بدير مّران عندی ام كلثوم "مجھے كيا فكر اگر تمام لشكر اسلام مرض چيك سے مرجائے۔ ميں تواہمی ديرمران كی مسیحی عبادت گاہ میں بالین پر نرم تكيه دئے راحت و آرام سے ہوں اوراُم كلثوم ميرك آغوش ميں ہے "
معاویہ نے جب سنا تواس نے فتم كھائى كہ میں پزید كو فوج میں شامل نہیں معاویہ نے جب سنا تواس نے فتم كھائى كہ میں پزید كو فوج میں شامل نہیں كرول گا تاكہ شاتت كے ننگ وعار كو دور كرول۔

يهال پر دوباتيس معلوم هوتي بين:

ا۔ یزید کاعمدہ سنبھالناجو کسی فتم کی لیافت نہیں رکھتا تھا (نہ خلافت کی لیافت اور نہ ہی مملکت کو چلانے اور سیاست کی لیافت رکھتا تھا) 'فقط اس عمد کے مسلمانوں کے اخلاق کوبتدر تلج فاسد کرنے کا سبب بنا۔ معاویہ میں بھی اگر چہ خلافت کی لیافت نہیں تھی لیکن وہ سیاست جانتا تھا اور ملک کا نظم و نسق چلانے کی لیافت رکھتا تھا۔

۲۔ حضرت عمر اور معاویہ کے در میان ایک ظاہری فرق نظر آتا ہے۔ وہ یہ کہ حضرت عمر کو یہ پیند نہیں تھا کہ اپنے بیٹے عبداللہ کو خلیفہ کے لئے انتخاب کریں یاشور کی میں اس کو بھی شامل کریں۔ انہوں نے کہاتھا: "عبداللہ اپنے گھر کے کامول میں بھی سوچ بچار کرنے سے عاجز ہے"۔ لیکن معاویہ نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یزید میں خلافت کی لیافت نہیں'تمام کاموں کو اس کے سپر دکر دیا۔

## قلوبهم معك وسيوفهم عليك

فرزوق نے امام سے کہا:

"قلوب الناس معك وسيوفهم مع بنى اميه ' والقضاء ينزل من السماء' والله يفعل مايشاء ".

"لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں ہوامیہ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں ہوامیہ کے ساتھ ہیں خداجو کام چاہتا ہے'انجام دیتا ہے'۔
ساتھ ہیں'قضا آسان سے آتی ہے 'خداجو کام چاہتا ہے'انجام دیتا ہے'۔
(نفس المہموم ص ۹۱)

مجمع بن عبيد عامري انے كما:

"اماأشراف الناس فقد اعظمت رشوتهم وملئت غرائرهم ' فهم الب واحد عليك' واما سائر الناس بعدهم فان قلوبهم تهوى اليك وسيوفهم غدا مشهورة عليك".

"لین شرفاء کو بہت زیادہ رشو تیں دی گئی ہیں 'ان کی جھولیاں بھر گئی ہیں۔
للذا سب لوگ آپ کے خلاف متحد ہو گئے ہیں۔ لوگوں کے دل اب بھی
آپ کی طرف ماکل ہیں لیکن ان کی تلواریں کل آپ کے خلاف اٹھیں گ"۔
ایش بن غالب نے بھی ذاتِ عرق کے مقام پرامام سے ایسی ہی با تیں گی۔
بشر بن غالب نے بھی ذاتِ عرق کے مقام پرامام سے ایسی ہی با تیں گی۔
(نفس المہموم ص ۹۳)

فرزدق نے عوام کے نظریہ کو بیان کیاہے 'وہ عوام کہ جو اپنے کبراء اور رؤساء کی روش کے محکوم ہوتے ہیں اور خود اپناکو ئی ارادہ نہیں رکھتے۔ لیکن مجمع بن عبید نے جو تجزیہ کیا وہ یہ کہ بے ایمان شرفاء کی پیروی عام لوگ اس طرح عبید نے جو تجزیہ کیا وہ یہ کہ بے ایمان شرفاء کی پیروی عام لوگ اس طرح

كررہے تھے جس طرح كہ كمزور عقيدہ كے مومن اپنے مسلك كے مقلد كے تابع ہوتے ہیں۔ قرآن کی منطق کے مطابق یہ دونوں گروہ جہنمی ہیں۔ حقیقت میں فرزوق کے اس جملہ کے معنی کہ لوگوں کے ول آپ کے ساتھ ہیں یہ ہیں کہ ان کے دل کسی کام کے نہیں 'اور ایک معزول حاکم کی طرح سے ہیں 'ان کے پیٹ آپ کے دشمنوں کے ساتھ ہیں۔ یہ لوگ اپنے شکم کے غلام ہیں اور شکم کے علم پرول سے جنگ کرتے ہیں۔ آت سے جنگ کرنے سے پہلے یہ لوگ شکم کی فوج کولے کراینے دلول سے جنگ کرنے کیلئے نکل چکے ہیں اور اپنے ضمیرول کو مجروح کئے ہوئے ہیں۔ فرزدق کے قول سے ہمیں اجمالاً یہ معلوم ہو تاہے کہ ممکن ہے کسی انسان کا دل حق کا خواہاں ہو اور حق کی آر زو کر تاہولیکن عین اُسی و قت اس کا عشق اور تعلق اس کے قدم کسی اور طرف اٹھادیں اور اپنے محبوب کو خنجر گھونے دیں۔ کہتے ہیں کہ مامون ایک امام عمش شیعہ تھا جبکہ عام لوگ حق پسند ہوتے ہیں۔ یہ ایک قشم کی جھوٹی دوستی یعنی ایسی دوستی ہے جس کی جڑنہ ہو۔ یہ سیجی آر زواور جھوٹی آر زو کی نظیر اور صبح کاذب اور صبح صادق کی نظیر ہے۔

<sup>&</sup>quot;تعصى الاله وانت تظهر حبه ...."

<sup>&</sup>quot;خداوندعالم کی معصیت کرتے اور اس ہے دوستی کا اظہار بھی کرتے ہو ....."۔

#### معاویہ اور بزید کے انصار اور مشیر ول میں فرق ا

عقاد 'اپنی کتاب میں معاویہ کے اعوان وانصار کو کہ جو عقلاء سے 'انصار کو لہ جو عقلاء سے 'انصار کو لہ جو عقلاء سے الدول - ۲ اور بناۃ العروش - ۳ کے نام سے یاد کرتے ہیں 'لیکن یزید کے انصار کو جلادین کہتے ہیں۔ کتاب ''ابوالشہداء'' کے صفحہ ۸۸ پر لکھتے ہیں :

"فكان اعوان معاويه ساسة وذوى مشورة وكان اعوان يزيد جلّادين وكلاب طراد في صيد كبير".

"معاویہ کے تمام ساتھی سیاست مدار اور اہل مشورہ تھے اور یزید کے تمام ساتھی جلاد اور آوارہ کتے تھے جنہیں اس نے بڑے شکار کے لئے چھوڑر کھاتھا"۔

یزید کی یہ عادت تھی کہ وہ کتوں کو پیگناہ شکار کے تعاقب میں چھوڑ دیتا تھا۔
عقاد یزید کے ساتھیوں کو دنیا پر ستوں اور دنیا کے ہواد اروں سے بڑھ کر بتاتے ہیں۔معاویہ کے اردگر دعمر وعاص اور اس دور کے اس جیسے تمام زیر ک اور ہو شیار دنیا پر ست تھے جبکہ یزید کے ساتھی ایسے لوگ تھے جنگی بشری فطرت کلی طور پر مسنح ہو چکی تھی۔
طور پر مسنح ہو چکی تھی۔

شمر 'عبیداللداور مسلم بن عقبہ کے اخلاق و صفات

ان تینوں میں سے ہر ایک کے جسم یا نسب میں کوئی نہ کوئی نقص تھا۔ ماہر نفسیات (PSYCHOLOGISTS) کے مطابق جب کسی میں کوئی نقص وعیب ہو تا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اس نقص وعیب کی وجہ سے پیدا شدہ خلا کو پُر

ا۔ نُعرف الاشیاء باصدادها (اشیاء کی پہپان انگی ضدہ ہے) کے مطابق اس وقت کے حاکم کی ہیئت کو اسلئے جاننا چاہئے تاکہ امام حسین اور آپ کے مہضت کے اسر ارہے واقفیت ہو سکے۔

۲۰۔ انصار الدول یعنی حکومت کے مدد گار۔

۳۰ بناة العروش: لیعنی عرش کوا تھانے والے بطور کنایہ استعال ہواہے کہ اس کی حکومت کے ستون تھے۔

کرے اور اس کے لئے بڑی سرگری سے کام کر تاہے ۔ ابھی دوسروں کو تقید کا نشانہ بناتے ہیں اور بھی ان کو ذلیل کر کے اپنے اس عیب و نقص کی جبران کرنا چاہتے ہیں تاکہ توازن پر قرار رہے۔

شمر کے بارے میں کما گیاہے:

"كان ابرص كريه المنظر 'قبيح الصورة وكان يصطنع المذهب الخارجي يحارب بها عليّاً وابناء ه' ولكن لايتخذ حجةليحارب بها معاويه وابناء ه".

"شمربرص کی پیماری میں مبتلا تھااوربد شکل اور مکروہ چرہ کا حامل تھا۔ اس نے خوارج کا مذہب اختیار کیا ہوا تھا (کیونکہ اس مذہب کے ذیر سابیہ وہ اجتماع سے بہتر طور پر انتقام لے سکتا تھا) تاکہ اس بہانے علی اور ان کے فرزندوں سے جنگ کر سکے۔ البتہ وہ اس مذہب کو دلیل اور ججت قرار منبین دیتا تھا تاکہ معاویہ اور اس کی اولاد سے بھی جنگ کر سکے "۔

مسلم بن عقبہ کے بارے میں کہتے ہیں: "کان أعور امغر ' ثائر الراس ' کانما يقلع رجليه من وحل اذا مشى"

"وہ یک چیثم اور سفید بال تھا اور جب چلتا تھا تو لگتا تھا کہ کیچڑ سے ٹائلیں نکال رہاہے"۔

عبیداللہ کے بارے میں کما گیاہے:

"كان متهم النسب في قريش لان اباه زياداً كان مجهول النسب فكانوا يسمونه زياد بن ابيه ثم الحقه معاوية بابي سفيان مالقصه المعاوية بابي سفيان مالقصه المعاوية عبيدالله جارية مجوسية تدعى مرجانة

فكانوا يعيرونه بها وينسبونه اليها كان الكن اللسان لايقيم نطق الحروف العربية فكان اذاعاب الحرورى من الخوارج قال (هروری) فیضحك سامعوه 'وارادمرة ان یقول: اشهروا سيوفكم فقال: افتحوا سيوفكم فهجاه يزيد بن مفرغ"-ا "عبیدالله و بش میں اینے نسب کی وجہ سے متہم تھا (اہل عرب حلال زادہ ہونے کے علاوہ اپنے نسب پر برواافتخار کیا کرتے تھے اور اس کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے)۔ چو نکہ اس کاباپ 'زیاد نسبی لحاظ سے مجمول تھا 'اسلئے اس کو زیاد بن ابیہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ بعد میں معاویہ نے اس کو ابوسفیان کا فرزند قرار دے دیا۔ (بیرداستان بہت معروف ہے) عبیداللہ کی ماں کسی مجوسی کی کنیز تھی'اس کانام مرجانہ تھا(شاید ایرانی تھی اور ایران ہی میں اس کو جناتھا)۔ لوگ عبیداللہ کی سر زنش کرتے ہوئے اس کو مرجانہ سے نسبت دیتے تھے۔اس کی زبان میں لکنت تھی جسکی وجہ سے وہ عربی حروف کو صحیح طریقه ہے ادانہیں کریا تاتھا۔ جب کسی خارجی کی عیب جوئی کرناچاہتا تو"حروری"کی جگہ پر"ہروری"کہتاجس پر سننے والے ہنس پڑتے تھے۔ایک د فعہ جب وہ کہنا چاہتا تھا کہ اپنی تلواروں کو نیام میں کرلو تواس کے بجائے اس نے کہ دیاا پی تلواروں کو کھول دو۔ بزید بن مفرغ نے اس شعر میں اس کے عیوب کوبیان کیا ہے":

اس سلط میں قزوین کی کتاب "۲۰ مقاله" ص ۳۹ پریدین مفرغ کی داستان اور عبادین زیاد کے اس معروف شعر کی طرف رجوع کریں : الا لیت اللحی کانت حشیشا فنعلفها حیول المسلمینا. قزوین نے اپنی کتاب میں آغانی جلد کا اص ۵۱ کا طرف رجوع میں آغانی جلد کا اص ۵۱ کا طرف رجوع کرنے کے لئے کہا ہے۔ البته "۲۰ مقاله" میں میہ بیان مختصر ہے۔ اس قصد کی تفصیل کیلئے کتاب ائن خلکان ج۵ ص ۳۸ کی طرف بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔

ویوم فتحت سیفك من بعید اضعت و کل امرك للضیاع "جس دن تواپی تلوار کو دور ہے کھولے گا'اپنے آپ کو ضائع کر دیگااور تیرے تمام کام ضائع اور بے ہو دہ ہیں''۔
تیرے تمام کام ضائع اور بے ہو دہ ہیں''۔
مسلم بن عقیل نے اس کے بارے میں کہا ہے:

"ويقتل النفس التي حرم الله قتلها على الغضب والعداوة وسوء الظن وهو يلهو ويلعب كانه لم يصنع شيئاً".

"وہ ہے گناہ انسانوں کو محض عصة ' دشمنی اور بد گمانی میں قبل کرتا تھا۔ اور اسی حال میں وہ لہوولعب میں یوں سرگرم ہوتا تھا کہ جیسے کسی برے کام کا اسی حال میں وہ لہوولعب میں یوں سرگرم ہوتا تھا کہ جیسے کسی برے کام کا ارتکاب کیا ہی نہیں "۔ (بیراس کے وجدان کے مرنے کی وجہ سے تھا)۔ عبید اللہ واقعۂ کربلا کے وقت فقط ۲۸ سال کا تھا۔

عبیداللہ کے باپ زیاد نے اہل بھر ہسے بزید کے لئے بیعت لینے سے انکار کیا تھا'اس وجہ سے پزید زیاد اور اس کے بیٹے دونوں کو پہند نہیں کرتا تھا۔ اس عبیداللہ کے بیٹے دونوں کو پہند نہیں کرتا تھا۔ اس عبیداللہ کے بیزید کی زیادہ خدمت کرنے اور خود کو زیادہ مخلص دکھانے کی ایک علت میں مخلی سکے برخلاف عمر بن سعد صرف منصب 'پیسہ اور لذات کی لالچ میں اندھا اور بہر ابن کریزید کی اطاعت کرتا تھا۔

التاب "ضخی الاسلام" کے جاس ۱۵ اپر ہے: قال یزید بن معاویه یعدد فضل بیته علی زیاد بن ابیه: لقد نقلناك من ولاء ثقیف الى عز قریش ومن عبیدالى ابى سفیان ومن القلم الى المنابر"

<sup>&</sup>quot;بریدین معاویہ زیادین ابیہ سے اپنے خاندان کے فضائل بیان کرتے ہوئے بولا: ہم تہمیں ثقیف
کی غلامی سے نکال کر قریش کی عزت میں لائے اور غلامی سے نکال کر او بنفیان کے ہال لائے اور قلم (کاتب) سے نکال کر منبروں پرلے آئے۔

## امام حسین کاغیر معروف راستہ سے سفر کرنے سے احتراز کتاب "نفس المہموم "ص ۴۰ پر ہے:

"فقال له اهل بيته: لوتنكبت الطريق الاعظم كما فعل ابن الزبير كيلا يلحقك الطلب فقال: لاوالله لا افارقه حتى يقضى الله ماهو قاض".

"امام حيين ك فاندان ك لوگول ن آپ سے كما: "بهتر ہے آپ معمول ك رائي سے نہ جائيں جسطر ح كه ابن زبير بھى نہيں گئے تاكه لوگوں كى دسترس سے بيخ رہيں"۔ آپ نے فرمایا: "نہيں خداكی فتم ميں اس رائي كو نہيں چھوڑوں گائياں تك كه خدانے ميرے لئے جو قضامقرركى ہے ، وہ ہوكررہے "۔

یہ بھی آپ کی روحی شجاعت 'دلیری' اسداللہٰی اور مردائلی کا ایک نمونہ ہے۔ حضرت مسلم کے تنہارہ جانے کے بعد ابن زیاد نے یہ مصمم ارادہ کیا کہ نماز مسجد میں پڑھے گا۔اس نے کہا:

"برئت الذمة من رجل من الشرطة والعرفاء و المناكب (رؤوس العرفاء) والمقاتله صلى العشاء الا فى المسجد" ميں نے أن تمام پوليس افرول، قبيلوں كے سر دارول اور فوجيول سے اپناامان واليس لے ليا ہے جو مسجد ميں نماز عشاء ادانہ كريں گے ۔ يمال "مقاتل" كے معنى سرباز كے ہيں "شرطہ"كى جمع شركط ہے ۔ وهم الطائفة من حيار اعوان الولاة وفى زماننا هم رؤساء الضابطه (المنجد): (شرط زمام دارول كے سب سے بہتر مددگارول كے گروہ كو كتے ہيں اور اس سے ہمارے زمانے ميں كى يوليس يا ملك كاامن كال

کرنے والے مرادیں)۔ "عرفاء" عریف کی جمع ہے۔القیہ بامرالقوم '
کسی قوم کے امور کے سرپرستوں کو عرفاء کہتے ہیں اور یہ لفظ
یمال" مناکب "معب کی جمع ہے عریف کے معنی میں ہے " پس یمال پر
مناکب سے ان لوگوں کے رؤساء مرادیں۔

اباعبداللہ کی جنگ میں پہل کرنے سے کراہت امام حسین اور کر کے نیوا پہنچ کے بعد عبیداللہ کا خط پہنچا کہ:

"اما بعد فجعجع بالحسین عتیٰ یبلغك كتابی ویقدم علیك رسولی: فلا تنزله الا بالعراء فی غیر حصن و علی غیر ماء " بیسے ہی میرا قاصد تم تک پنچ اور میرا خط تہیں ملے حسین پر تخی کرو 'ان سے جدامت ہونا یمال تک کہ ان کو کی خنگ اور بے آب زمین پر اتارلو " سے جدامت ہونا یمال تک کہ ان کو کی خنگ اور بے آب زمین پر اتارلو " نہیر نے اس وقت امام کو ان سے جنگ کرنے کی تجویزدی تو لباعبداللہ نے فرمایا: "انی اکرہ ان ابدائھم بالقتال "" مجھے پند نہیں کہ میں ان لوگوں سے جنگ کرنے میں پہل کروں " جنگ میں پہل کروں " دیگ میں پہل نہ کرنا آپ کا اصول تھا۔ حضرت علی کا قصہ اور آپ کا کریب بن الصباح کے قبل پر اس آیت کریمہ کا پڑھنااتی اصول کا اعلان تھا:

"الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص .....".

"شہر حرام کاجواب شہر حرام ہے اور حرمات کا بھی قصاص ہے 'للذاجو تم پر زیادتی کرے تم بھی اسکے ساتھ وییا ہی پر تاؤ کرو۔ اور اللہ سے ڈرتے ر ہواور بیہ سمجھ لوکہ خدا پر ہیز گاروں ہی کے ساتھ ہے "۔

(سور هُ بقر ه آیت نمبر ۱۹۴)

امام نے فرمایا: "اگرتم لوگ ابتداءنہ کرو' توہم ابتدانہ کریں گے"۔ عمر سعد کاماً مور ہونا

کتاب "نفس المهموم" میں ص ۱۳ اپر لکھاہے : و کان الدیلم قد ثاروا علی یزید بن معاویه واستولوا علی دستبی بارض همذان فجمع هم عبیدالله بن زیاد جیشاً".

" دیلم نے برید بن معاویہ کے خلاف بغاوت کی تھی اور ہمدان کے دستبی نامی مقام پر وہ صاحب قوت تھا۔ عبیداللہ بن زیاد نے (اس کے خلاف جنگ کیلئے ایک فوج تیار کی "۔

یہ معلوم ہو تاہے کہ دیلم سے جنگ کرنے کا تھم عبیداللہ نے کوفہ آنے سے پہلے 'یعنی جبوہ فقط بصر ہ کا جا کم تھا' عمر سعد کو دیا تھا۔

امام حسین سے لوگول کی جنگ کرنے سے باطنی کراہت

كتاب "نفس المهموم" ص ١١١ ير الكهام : وكان جنود الجيش يتسللون منه و يتخلفون بالكوفة فند عبيدالله رجلاً من اعوانه (هو سعد بن عبدالرحمن المنقرى) ليطوف بها وياتيه بمن تخلف عن المسير لقتال الحسين وضرب عنق رجل جئ به. وقيل انه من المتخلفين فاسرع بقيتهم الى المسير".

''اور نشکر کے لوگ مخفی طور پر فرار کرجاتے تھے اور کوفہ میں جابیٹے تھے۔
عبیداللہ نے ایک دوست کوبلا کر تھم دیا کہ کوفہ میں گشت کرے اور جس کسی
کو بھی حسین کی طرف حرکت کرنے سے ہچکچا تادیکھے 'اس کے پاس لے
آئے۔ چنانچہ ایک ایسے شخص کو اس کے پاس لایا گیا تو اس نے اسے قتل
کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد باقی لشکر تیزی سے حرکت کر گیا''۔
اہل کوفہ نے ابن زیاد کی موافقت اور جعیت میں جتنی جانیں دیں'اتنی ہی
تعداد بائے اس تعداد کی ایک دہائی (دسوال حصہ) بھی اگر اس کی مخالفت میں دے
دیتے تو دہ اپنی دلی آرزو (لیعنی بوامیہ کاسقوط) حاصل کر لیتے۔ لیکن یہ لوگ در ندہ
منظم شکل نہیں دے سکتے تھے۔ جناب ہائی کے بارے میں کہا جا تاہے کہ ان کے
منظم شکل نہیں دے سکتے تھے۔ جناب ہائی کے بارے میں کہا جا تاہے کہ ان کے

ساتھ چند ہزار مسلح افراد ہوتے تھے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ابن زیاد نے اپنی در ندگی اور غضب د کھا کر ان سب کو مرعوب کرلیا۔ ابن زیاد اپنے ساتھ شام یا بھر ہ سے تو کوئی فوج بہر حال لے کر آیا نہیں تھا۔

#### \*\*\*

فلسفئه قيام حسيني

عقاد كتے بي ".....انما الحكم في صواب الحسين وخطئه لامرين لا يختلفان باختلاف الزمان واصحاب السلطان والبواعث النفسيه التي تدور على طبيعة الانسان الباقية والنتائج المقررة التي مثلت للعيان باتفاق الاقوال....."

"قیام امام حسین صحیح تھا یا غلط 'یہ دو الگ موضوعات ہیں۔ زمانہ اور عکم انوں کے فرق سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں آتا کیونکہ اس قیام کی انوں کے فرق سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں آتا کیونکہ اس قیام کے جواثرات مرتب ہوئے اور جو نتائج بر آمد ہوئے 'وہ واضح طور برعیاں ہیں اور اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے۔"

یزید کی خلافت کے نفسانی علل اور اسباب کو عقاداس طرح بیان کرتے ہیں:
اول تو یزید کی حکومت پائیدار 'مضبوط اور مشخکم نہیں تھی (جیسا کہ معاویہ کی حکومت تھی)۔ تنا مغیرہ بن شعبہ نے کہ جو اس وقت کو فہ کا معزول شرہ حاکم تھا۔ یزید کی ولیعہدی کی تجویز پیش کی تھی۔ خود معاویہ نے اس تجویز کو اسوقت باور نہ کیا اور اس سلسلے میں زیاد سے مشورہ کیا مگر اس نے بھی اس کو مصلحت نہیں جانا فہ کیا اور اس وقت)۔ مروان بن تھم تو اس تجویز کا سخت مخالف تھا ہی کیونکہ وہ خود ظلافت کی لا لیے میں تھا 'حتی کہ اس نے اس بابت شور ش بریا کرنے کے بارے میں خلافت کی لا لیے میں تھا 'حتی کہ اس نے اس بابت شور ش بریا کرنے کے بارے میں

بھی سوچالیکن بعد میں اپنے لئے ماہانہ ہزار دیناراور اپنے دوستوں کے لئے سو (۱۰۰) دینار پر قانع ہو گیا۔ عثمان کے بیٹے سعید نے معاویہ سے گلہ کیا کہ میرے ماں 'باپ اور خود میں بزید اور اس کے ماں باپ سے بہتر ہیں۔ بعد میں وہ بھی خراسان کی حکومت ملئے پرراضی ہو کر چلا گیا۔ غرض یہ کہ بزید کی حکومت کو خود استقرار نہیں تھا۔

دوم یہ کہ بزید کی حکومت کی بناء ابتد اہی سے علی اور آل علی پر سب وشتم پر تھی۔ اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو ناچار ایفا کرتے اور یہ اس بری سنت کا امضاء (مهر ثبت کرنا) ہو تا اور نسلاً بعد نسل لوگوں کے لئے یہ قابل قبول واقع ہو جاتا۔ بزید کی حکومت معاویہ کی حکومت سے سودر جبید تر تھی 'چو نکہ رسواز دہ تھی۔ بزید کی حکومت کے نتائج کی طرف رجوع کرتے ہیں :

اولاً خود یزید معرکہ کربلا میں کامیابی کی خوشی کا گھونٹ حلق سے نیچے نہیں اُتار سکا۔ کربلا کے حادیثہ کے بعد مدینہ کاحادیثہ تھا۔ عبداللہ بن زبیر کو واقعۂ کربلا کے طفیل عبلیغات کے اچھے وسائل مہیا ہوئے اور مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ بعد میں "یالشاراتِ الحسین "ایک ایباستارہ بن کرروشن ہوا جس نے امویوں کو بعد کے ساٹھ سالہ دورِ حکومت میں ہمیشہ لرزہ بر اندام رکھا۔ للذابعض مؤر خین جیسے مارٹن جرمن سمجھتے ہیں کہ حسین " سیاست اول روز سے ہی اِن اہداف کی طرف متوجہ تھی۔

امام حسین کے پچول اور خواتین کوساتھ لے جانے کے بارے میں عقاد کہتے ہیں:

"انما يبدو الخطاء في هذه الحركة حين تنظراليها من زاوية واحدة ضيقة المجال قريبة المرمى وهي زاوية العمل الفردى الذي يراض باساليب المعيشة اليومية ويدور على النفع

العاجل للقائمين به والداعين اليه ..... "١٠

"خضرت مسلم" انن ذیاد کے گردہ کے لوگوں کی طرح بہت سے ایسے کام انجام دینے کی قدرت رکھتے تھے 'مثلاً دوسر وں کامال غصب کرلینا' خشیں دینا اور کچھ لوگوں کو قتل کر دینا 'لیکن یہ سب اس اصول کے خلاف تھا جسکی وہ پیروی کررہے تھے۔ حضرت مسلم جب شہید ہونے کے لئے آمادہ ہوئے تو اس وقت وصیت کی کہ مجھ پر سات سو (۲۰۰۷) در ہم کا قرض ہے 'میر کی زرہ اور تلوار کو پی کراسے اداکر دینا۔" در ہم کا قرض ہے 'میر کی زرہ اور تلوار کو پی کراسے اداکر دینا۔" (حضرت امام حسین کا فرمان سم امام کا اجازہ دینے کے متر ادف تھا مگر پھر مخصرت مسلم اپنے کو فہ میں چندروزہ قیام کے دور ان لوگوں کے مال و متاع کو صاف کرنے کی فکر میں نہیں پڑے)۔

''کہہ دواگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عور تیں اور خاندان کے آدمی 'اور مال جو تم کماتے ہو'اور تجارت جس

کے بند ہونے سے ڈرتے ہواور مکانات جس کو پیند کرتے ہو 'خدااور اسکے رسول سے اور خدا کی راہ میں جماد کرنے

ے تہیں زیادہ عزیز ہوں تو تھرے رہو۔ یہاتک خداا پناام (عذاب) بھیج "۔ (سور و توبہ آیت نمبر ۲۳)

## کلمهٔ کربلا کتے ہیں که کربلااصل میں"کوربابل"تھا۔ روحیهٔ اصحاب امام حسین "ان کاعشق صادق اور ان کا انتخاب مرگ وا ثیار

آثرُوالموت لعنی اختیاری طوریر موت کوذلت کی زندگی پرترجی وینے کی خصوصیت تمام شدائے کربلامیں تھی۔ان میں سے کوئی ایک بھی ایسانہ تھاجس کے پاس چ کر نکل جانے کا موقع میسر نہ رہا ہو۔ بھی ایباا تفاق ہو تاہے کہ ناگہانی طور پر کچھ مر دیاعور تیں یا کچھ مر داور پچے کسی جگہ پر گر فتار ہو جاتے ہیں 'نچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہو تااور بہت زیادہ در دناک حالت میں مارے جاتے ہیں۔لیکن دنیا کے دیگر فجیع حوادث کے در میان حادثہ کربلاکی ایک خصوصیت سے کہ سب لوگ اس حادثہ ہے نجات یانے کاراستہ اختیار کر سکتے تھے۔بس اسکے لئے ذلت اور ہے ایمانی کو قبول کرنا پڑتالیکن یہاں سب ہی نے ایمان وراکاری ایثار اور تعظیم حق کو ترجیح دی۔ وہ جمالِ اخلاق 'شهادت کی زیبائی اور کمال عبودیت کو درک كر چكے تھے۔ حضرت عباس بن علی " كے امان نامه كا قضيہ 'محد بن بشر الحضر مي كا قصہ اور سید شہداء کا اصحاب سے بیعت کاواپس لیناعمومی طور پر 'اور جناب قاسم کا قضیہ اور سیاہ غلام جون کا قضیہ 'یہ سب اختیاری موت کوتر جے دینے کے گواہ ہیں۔ اباعبداللہ کے اصحاب کی دوسری خصوصیت سے تھی کہ انہوں نے حضرت امام حسین اور ہوہاشم کی شہادت نے پہلے اپنے آپ کو منز لِ شہادت تک پہنچایا اور یہ ان کا بے قائد پر کمال ایمان ہونے کی دلیل تھی۔ اباعبداللَّه کے اصحاب نے نہ تواُجرت و مز د کے لئے جنگ کی اور نہ ہی کسی ڈر

اور خوف کی وجہ سے 'بلحہ فقط ایمان' عقیدہ اور آزادی کے لئے جنگ کی۔
تعجب کی بات ہے ہے کہ ان لوگوں نے کسی بھی مقام پر تسلیم ہونے اور
سلامتی سے باہر نکل آنے کے لئے کوئی عذریا توجیہ پیش نہیں کی۔ عقاد اپنی کتاب
کے صفحہ نمبر کے 10 پر لکھتے ہیں:

"ولم يخطر الأحد منهم ان يزيّن له العدول عن رأيه ايثاراً لنجاتهم ونجاته ولوخادعوا انفسهم قليلاً لزيّنوا له التسليم وسموه نصيحة مخلصين يريدون له الحياة 'ولكنهم لم يخادعوا انفسهم ولم يخادعوه وراء اصدق النصيحة له ان يجنبوه التسليم ولا يجنبوه الموت وهم جميعاً على ذلك". "کسی کے بھی ذہن میں بیبات نہیں آئی کہ اپنی نجات کی خاطریاامام عالی مقام کی نجات کے لئے اس سفر سے واپس جانے کی کوئی بات امام سے کی جائے۔اگریہ لوگ اپنے آپ کو فریب دینا چاہتے توامام کی خدمت میں د شمن کے سامنے تشکیم ہونے کی بات کرتے اور اس کو خیر خواہی اور نصیحت کانام دے دیتے اور ایسا ظاہر کرتے کہ وہ پر خلوص ہیں اور امام کی زندگی کوباقی رکھنے کے آرزومند ہیں (جیسا کہ ابن عباس اور دیگر لوگوں نے کیا تھا)۔لیکن انہوں نے نہ اینے آپ کو فریب دیااور نہ امام کو 'اور پیچی خیر خواہی اسمیں دیکھی کہ خود کو دور رکھا تو تشکیم ہونے سے 'نہ کہ مرگ اور موت ہے۔اور وہ سب کے سب ہی ایسے تھے"۔ا سکے باوجو د کہ بیرلوگ اینے اہل وعیال اور اطفال کو دیکھتے تھے اور ان کی عاقبت سے بھی باخبر تھے لیکن یہ ایک عجیب بات ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ كتب حيني 'عشق كاكتب تها۔ مناخ رُكابٍ ومنازلُ عُشَّاقٍ۔

"سواروں کے گرنے کی جگہ اور عاشقوں کامحلِ نزول ہے"۔ شود آسان بہ عشق کاری چند کہ بود نزد عقل ہس د شوار "جو کام عقل کے مطابق بہت زیادہ د شوار ہو 'وہ عشق کے ذریعہ چندال آسان ہوجا تاہے "۔

## منطق ابن عباس اور منطق امام حسينً

ابن عباس کی منطق 'سیاست کی منطق اور سیاست بازی تھی۔ انہوں نے عقلی منطق کے مطابق صحیح کہاتھا:

"انى اتخوف عليك فى هذاالوجه الهلاك 'ان اهل العراق قوم غدر' اقم بهذا البلد فانك سيد اهل الحجاز'فان كان اهل العراق يريدونك كما زعموا فلينفوا عدوهم' ثم اقدم عليهم ' فان ابيت الا ان تخرج. فسرالى اليمن فان لها حصوناً و شعاباً ولأبيك بهاشيعة ".

" مجھے خوف ہے کہ اس سفر میں آپ قتل ہو جائیں گے کیو نکہ اہل عراق ایک غدار قوم ہیں۔ (آپ بھی ان سے سیاست بازی کریں اور ان سے غدر کریں)۔ اسی شہر میں رُک جائیں کیو نکہ آپ اہل حجاز کے سرور وسر دار ہیں۔ اگر اہل عراق آپ کے خواہاں ہیں جیسا کہ وہ کہتے ہیں تو ان کو چاہئے کہ پہلے وہ آپ کے دشمنوں کو وہاں سے دور کریں اور انہیں اپنے شہر سے نکال دیں (دانہ کو بھوسہ سے جدا کرنے کیلئے وہ خود نکلیں اگر مر بھی گئے تو کوئی بات نہیں 'اگر غالب ہو گئے اور آپ کے لئے موقع مہیا ہو جائے تو پھر آپ چلے جائے گا۔ یہ درست سیاست بازوں کی منطق مہیا ہو جائے تو پھر آپ چلے جائے گا۔ یہ درست سیاست بازوں کی منطق ہے۔ اس میں دنیاوی نفع کی منطق ہے 'نہ کہ شہیدوں کی منطق)۔ اس

کے بعد آپ وہال چلے جائے گا۔ اگر قطعی طور پرباہر نکلنے کا مصم ارادہ ہے تو یمن کی طرف چلے جائے 'اسلئے کہ وہال بہت سے قلعے اور در اے ہیں اور وہاں آپ کے والد گرامی کے شیعیان بھی ہیں''۔

ائن عباس کی باتوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر اہل عراق اپنے حاکم کو باہر نہیں نکا لتے اور اہل جہاد نہیں بنتے تو آپ بھی ان کو چھوڑ دیں۔ یہ منطق معاملہ کی منطق ہے۔ امام کی منطق نہ غدر اور دھو کہ کی منطق تھی اور نہ ہی معاملہ اور نفع کے ہمکاری کی منطق۔ آپ کی منطق ضرف ایثار' عقیدہ اور راہ عقیدہ میں شہادت کی منطق تھی۔ انسان یا مطق مکر و فریب رکھتا ہے جیسا کہ دنیا کے اغلب سیاست دان' یا منطق معاملہ رکھتا ہے جیسا کہ آجکل کی سیاسی پارٹیوں کی منطق یا پھر فداکاری اور عقیدہ کی منطق جیے کہ نوادرِ خلقت'امام حسین کی منطق۔ این عباس کے جواب میں امام حسین کی منطق۔

" ياابن عم انى اعلم انك ناصح مشفق ولكنى قدازمعت واجمعت على المسير".

"اے میرے چیا کے بیٹے! میں جانتا ہوں کہ آپ میرے شفق ناصح ہیں (خود میری ذات کے مصالح کے لئے) کین میں رخود میری ذات کے مصالح کے لئے) کین میں حرکت کرنے کے لئے قطعی طور پر مصم ارادہ رکھتا ہوں"۔

امام کے اِس جواب کا مقصدیہ نہیں تھاکہ ان کی بات میں حسن نیت توہے لیکن میں ان مقدمات اور نتائج کو قبول نہیں کر تا۔ بلعہ آپ کا مدعا یہ تھا کہ یہ مقدمات اور نتائج اُس کے لئے تودرست ہیں جواس راہ پر چل کر اہل معاملہ اور معاوضہ ہو ناچاہے لیکن میر کی راہ یہ نہیں ہے 'میر کی منطق عقیدہ کا در در کھنے 'اور خواہی کی منطق ہے 'اس طبیب کا در دہے جسکو مریضوں کے غم کا رنج ہو تا خیر خواہی کی منطق ہے 'اس طبیب کا در دہے جسکو مریضوں کے غم کا رنج ہو تا

ہے۔عزیز علیہ ماعنتم حریص علیکم۔میری راہ شہادت کی راہ ہے۔ شہید کی منطق مختلف ہوتی ہے 'عقل کی منطق سے اور عملی نفع حاصل کرنے کی منطق سے بالکل مختلف۔ ان اللہ شاء ان یو ایك قتیلا گا مطلب ہے کہ خداتم سے بالکل مختلف۔ ان اللہ شاء ان یو ایك قتیلا گا مطلب ہے کہ خداتم سے شہادت کی روح کا طالب ہے۔ ان لك درجة لن تنالها الا بالشهادة (بیشک آپ کے لئے ایک ایبادرجہ اور مقام ہے جس پر شہادت کے بغیر فائز نہیں ہوا جاسکتا)۔

حضرت اباعبد الله كے وہ صفات جو كربلاميں ظاہر ہوئے روز عاشور الباعبد الله كے جن صفات نے ظہور كياوہ مندر جهذيل ہيں :

ا۔ شجاعت بدنی۔

۲۔ توت قلب اور روحی شجاعت۔

٣- خدا عجبر اور اسلام يركامل ايمان

۳۔ عجیب صبر و تخمل

۵۔ رضاوتشکیم

۲۔ تعادل 'بے جاهیجان انگیزنہ ہونا اور سبک قتم کی کوئی بات نہ کرنا۔ (بیہ صفت نہ صفت نہ کرنا۔ (بیہ صفت نہ صرف امام میں بلحہ آب کے اصحاب میں بھی تھی)۔

ے۔ کرم وہزر گواری۔

۸۔ فداکاری اور قربانی۔

#### بشر کے در میان نورو ظلمت کے جنگ کا فلسفہ

کتاب "ابوالشهداء" کے صفح نمبر ۱۹۲ پر ہے: فجیرة کربلا کانت قدیما من معاهد الایمان بحرب النور والظلام وکان حولها اناس یؤمنون بالنضال الدائم بین اور مزد واهرمان ولکنه کان فی الحقیقة ضرباً من اعجاز وفناً من الخیال وتشاء مصادفات التاریخ ان لاتری هذه البقاع التی آمنت باورمزدواهرمان حرباً هی اولی ان تسمّی حرب النور والظلام من حرب الحسین ومقاتلیه وهی عندنا اولی بهذا الاسم من حرب الاسلام والمجوسیة فی تلك البقاع وماوراء هامن الارض الفارسیة لان المجوسی کان یدافع شیئاً ینکره ففی دفاعه شی من الایمان بالواجب المحوسی کان یدافع شیئاً ینکره ففی دفاعه شی من الایمان بالواجب

كماتخيله ورآه ولكن الجيش الذي ارسله عبيدالله بن زياد لحرب الحسين كان جيشاً يحارب قلبه لأجل بطنه اويحارب ربه لاجل واليه ". "كربلا كے اطراف كى سرزمين بہت زمانے سے نوروظلمت كے در ميان مبارزہ کا گہوارہ بنبی ہوئی تھی۔اس کے اطراف کچھ ایسے لوگ رہتے تھے جو ہر مز د اور اہر من (نور وظلمت 'خداو شیطان ) کے در میان دائمی جھڑے برایمان رکھتے تھے۔ (گویاعلم گڑے ہوں ایک سفید 'ایک سیاہ) لیکن در حقیقت بیه ایک قشم کی مجاز گوئی اور محمل تصور تھا اور تاریخی حوادث کے وقوع کے اتفاق سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں تھی۔اسلے اس سر زمین کو سر زمین ہر فردواہر من کانام دینے کے بجائے اور کربلاکی جنگ کونوروظلمت کی جنگ کہنے کے بجائے حسین اور ان کے قاتلوں کی جنگ کہنا مناسب ہوگا۔ (امام حسین کے ایران کے نزدیک دفن ہونے كا فلفه) يه جنگ مارے نزديك اس نام سے يكارے جانے كى زيادہ سز اوار ہے بہ نبیت مسلمانوں اور مجوسیوں کے در میان جنگ کے 'جو اس سر زمین اور اس کے اطراف میں فارس کی زمینوں میں ہوئی تھی۔ اسلئے کہ مجوسی اُس چیز ہے مبارزہ کرتے ہیں جواُن کے عقیدہ کے خلاف ہو۔للذااس چیز کے دفاع کووہ ایمان سے نسبت دیتے ہیں اور اس بات کے معتقد ہوتے ہیں کہ اس چیز کا وجود ہے۔ بر خلاف اس کے عبید اللہ کے وہ سیاہی جن کواس نے امام حسینؑ کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے بھیجا تھا'وہ سیاہی تھے جو اپنے قلب سے شکم کی خاطر اور اپنے پرور د گار ے اینے زمامدار کی خاطر جنگ لڑرہے تھے۔ (حتی بدرواُحد میں بھی رؤسا کے علاوہ باقی مشر کین 'عقیدہ کی بنیاد پر جنگ کررہے تھے)۔

#### اصحاب ابن زیاد کے روحیہ

ور کب اناساً منهم الفزع الدائم بقیة حیاتهم (ان میں سے پچھ لوگوں پر انکی باقی ماندہ عمر میں ایک دائمی وحشت چھاچکی تھی )۔ چونکہ ان کا عقیدہ اور وجدان خودان خودان کے عمل کی ضد تھا'اسلے ان کا وجدان ان کو دائمی طور پر باباکت کی خر دیتا تھا۔ مثلاً ان میں سے بہت سے افراد وجدان کے عذاب میں مبتلا ہو ہوئے سے اور یہ فریاد کرتے تھے :" مجھے ماردو! میرے اس ننگ وعار کے وجود کو در میان سے ہٹادو"۔ ہر بن ارطاۃ کی عمر کے آخری حصہ میں دیوانگی شایدای وجہ سے تھی۔ ان جیسے افراد کو عذاب و سے والا فرشتہ خودان کا وجدان تھا۔ لانہم عرفوا الاثم فیما اقتر فوہ عرفاناً لاتسعهم المغالطة فیه (کیونکہ وہ مخونی جان چکے تھے کہ ان سے بہت بڑاگناہ سر زد ہواہے اور انہیں اس گناہ کا اس حد تک یقین ہوگیا تھا کہ مغالطہ خیں کہ سکتے تھے اور ایخ آئے کودھو کہ نہیں دے سکتے تھے )۔

### اصحاب عمر سعد كى باطنى خباثت

کربلا کے جنایت آمیز و قالع کی توجیہ بردلی اور طبع نہیں ہو سکتی۔اسی طرح ذاتی کینہ و حسد بھی نہیں ہو سکتا کیو نکہ یمال پر ذاتی کینہ کاربند نہ تھی۔امام حسین نے روز عاشورا فرمایا: "آیا میں نے سی حلال کو حرام یا سی حرام کو حلال کیا ہے کہ ازرو کے عقیدہ مجھ سے جنگ کررہے ہو؟ آیا میں نے سی کامال لے لیا ہے یا سی کا خون بہایا ہے کہ شخصی عداوت اور دشمنی کے تحت مجھ سے جنگ کررہے ہو؟" خون بہایا ہے کہ شخصی عداوت اور دشمنی کے تحت مجھ سے جنگ کررہے ہو؟" اور لا شول بردلی اور طمع طفل صغیر کو شہید کرنے 'مثلہ اور سیحیل کرنے 'بانی بند کرنے اور لا شول پر گھوڑے دوڑانے کی توجیہ نہیں بن سکتے۔بلحہ یمال پر کہنا چاہئے کہ شمر جیسے لوگول کی سرشت اور طینت میں ہی ایک قتم کی ذاتی خبات اور حق سے شمر جیسے لوگول کی سرشت اور طینت میں ہی ایک قتم کی ذاتی خبات اور حق سے

کینہ تھااوروہ ہر جوانمر دانہ عمل کے مخالف تھے۔ اصحاب سید شہداع میں نظم

عقاد کے نقل کے مطابق (صفحہ ۱۸۴)اصحاب سید شہداء کے کام میں ایک ایسا نظم تھا کہ بعض نے ایپ آپ کوامام حسین کامحافظ اور سپر قرار دیا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ گرتے 'فوراُہی اس جگہ اور اس خلاء کو دوسر ہے پُر کر دیتے تھے۔

شعراء حضرات اکثرایے بیان میں کہتے ہیں کہ میری آرزویہ ہے کہ ایک لحظہ کے لئے اپنے محبوب کو دیکھے لول اور مر جاؤل یا میری آر زویہ ہے کہ میر افلال مقصد حاصل ہو اور میں مرجاؤں۔ ان کے لئے ایک موضوع اس قدر جالب اور مہم ہو تاہے کہ بیالوگ آمادہ ہوتے ہیں کہ اپنی تمام زندگی کو اور تمام مدت زمان کو ایک لخظہ میں جمع کرلیں اس کیفیت کے ساتھ کہ جس کے وہ خواہاں ہیں۔وہ حیات سے حیات کی کسی کیفیت کے خواہاں ہوتے ہیں 'نہ اس کی کمیت کے۔(این جان عاریت کہ بہ حافظ سپر د دوست .....)۔ لباعبداللہ کے اصحاب بھی اپنی حیات کی کمیت کو خیر باد کہ چکے تھے اور اپنی تمام حیات اور زندگی کی سب خوشیوں کو (وہ خوشیاں جن کو فقط تخنتی کے عظیم روحیہ کے حامل لوگ ہی درک کرتے ہیں) فقط ایک شب اور نصف روز میں اپنے لئے جمع کر لیاتھا۔ خدا جانتا ہے کہ وہ فداکاریاں اور وہ خاک میں غلط گیاں' ستقدر عظمت علال وجمال اور زیبائی کی حامل تھیں۔انسان ایک نصف دن زندہ رہے لیکن اُس معنوی حالت میں غرق ہوجائے 'برتری ہے ہزار سال کی اُس حیوانی زندگی ہے جس میں کھانے پینے اور سونے کے علاوہ کوئی کام نہ ہو۔

بعض نے کہاہے کہ ہم عرضِ عمر کے طالب ہیں 'طول عمر کے طلبگار نہیں۔ عرضِ عمر 'عمر کی کیفیت ہے جو مختلف لوگوں کی نظروں میں مختلف ہوتی ہے۔ بعض کے نزدیک پیٹ بھر نا'مستی' قمار بازی اور بادہ گساری کرناعرضِ عمر ہے اور بعض سے نزدیک حریت 'استقلال 'کسی کے ذیر تسلط نہ ہونا اور معنوی اور اللی عشق عرضِ عمر ہے۔ موسولینی کہتا تھا: "انسان ایک سال شیر کی طرح زندگی گزارے 'بہتر ہے اس سے کہ گوسفند کی طرح سو(۱۰۰) سال کی زندگی گزارے "بہتر ہے اس نے کہ گوسفند کی طرح سووردی کی نظر میں گزارے "۔لیکن اس نے کہا کہ میرے قول کو چھپا کر رکھو۔ موسولینی کی نظر میں مثلاً عبادت اور عرضِ عمر شیر کی طرح کی در ندگی تھا جبکہ حضرت علی کی نظر میں مثلاً عبادت اور حقیقت کی خدمت تھا۔

#### لباعبداللہ کے اصحاب کی شجاعت اور لشکر عمر سعد کی عقب نشینی کی حکایت عقب نشینی کی حکایت

عمر سعد کے سپاہیوں نے کربلا میں کچھ ایسے کام کئے جن سے ظاہر ہو تا ہے کہ واقعاً پہ لوگ اس قلیل فوج کے سامنے عاجزرہ گئے تھے۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں :

ا۔ ایک ایک کر کے جنگ لڑنے سے گریز کرنااور تیر اندازی کرنا۔
۲۔ پشت خیمہ سے حملہ کرنا تا کہ خیموں کو جلادیں یا پیچھے سے خنج گھو نہیں۔

س- عمر سعد کاخود سید شهداء کی ذات سے جنگ کے بارے میں بیہ تھم دینا کہ:
"هذا ابن قتال العوب" ("بیہ عرب کے قاتل کابیٹاہے") اور اس کابیہ تھم
کہ "حسین کوبات نہ کرنے دو"۔

# الشكر عمر سعد كے دِیایت ما بانداعمال

وہ پست اعمال جو کشیرِ عمر سعد کے ہاتھوں ظاہر ہوئے 'وہ جنگ اور گھوڑ سواری کے قانون سے کلی طور پر دور تھے :

ا۔ پانی کابند کرنا (فقط اپنے مقابلین پر ہی نہیں بلحہ اطفال اور چھوٹے پچوں پر بھی ) ۲۔ پچوں کا قتل خصوصاً ان کی ماؤں 'بہنوں' پھوپھیوں کی نظروں کے سامنے' جیسے اس طفل کا قضیہ کہ لَهُ قُرطان (جس کے دو گو شوارے تھے)

٣- جسم امام حسين كولباس لوشنے كى لا لچ ميں بر منه كرنا۔

سم۔ عور تول کے سرول پر جھیٹ پڑنااور ان کےبدن سے زیورات نو چنا۔

۵- اس قلیل تعداد پر سگباری کرنااور تیربر سانا۔

٧\_ ول خون كرنے والى شات كرنا\_

ے۔ شہید کے سر کو گھوڑے کی گردن میں لٹکانا۔

٨\_ سب و شتم كرنااور گاليال دينا\_

9۔ حضرت امام حسین کے بدن پاک پر گھوڑے دوڑانا۔

•ا۔ اسیرول کواذیت دینا'ان کومار نااور ان کوبے کجاوہ او نٹول پر سوار کرنا۔

اا۔ بیمار (امام سجاڑ) کو طوق وزنجیر میں جکڑنا۔

١٢۔ شهداء کے سرول کواسیرول کے سامنے لانا۔

۱۳۔اسپروں کو گندی جگہ پر ٹھھرانا۔

۱۳۔ غمز دہ اور داغ اُٹھائے ہوئے اسیروں کی شات کرنا۔

۵۱۔ سر مقدس اور دندان مقدس سے جسارت کرنا۔

١١ عورت كو قتل كرنا (وبب كى مال)

ے ا۔اسیروں کو قتلگاہ سے گزار نا (جب خود اسیروں کا اپنے در ثاء کووداع کرنے کا نقاضا بھی نہ ہو)۔

١٨- خيمول كورات مين آگ لگانا 'جبكه اس رات اسيرول كوو بين مهمر ناتها\_

9 ا۔ پیوں کوروٹی اور غذانہ دینا' جیسا کہ معصوم پیوں نے لوگوں کے ہاتھوں سے روٹی اور خرمالے لیا تھااور حضرت ام کلثوم مانع ہوئی تھیں۔

## یزید کے وہ تین اقد ام جواُ موبول کے زوال کا سبب بنے (خصوصاً حادثہ کربلاکا عظیم اثر)

عقادا پی کتاب کے صفح ۲۱۱ پر تکھے ہیں: "ولقد کانت ضربة کربلا و ضربة مدینه وضربة البیت الحرام اقوی ضربات امیّة لتمکین سلطانهم وتثبیت بنیانهم وتغلیب ملکهم علی المنکرین والمنازعین فلم ینتصر علیهم المنکرون والمنازعون بشئ کما انتصروا علیهم بضربات ایدیهم ولم یذهبوا بهاضاربین حقیقة حتی ذهبوا بها مضروبین الی آخر الزمان و تلك جریرة یوم واحد هو یوم کربلا فاذا بالدولة العریضة تذهب فی عمر رجل واحد مدید الایام ".

"دخقیقاً بو امیہ نے کربلا 'مدینہ اور بیت الحرام پر جو ضربیں لگائیں 'وہ طاقتور ترین اضراب تھیں جو انہوں نے اپنی حکومت کو متحکم کرنے '
اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنے اور خوداینے مخالفین پر مسلط کرنے کے لئے لگائی تھیں۔ ان کے مخالفین بھی ان حملوں کا اُن سے بھی بھی انتقام نہیں لئے لگائی تھیں۔ ان کے مخالفین بھی جو امیہ نے ضربت لگائی نہیں تھی بہتے کو خود ضربت کھائی تھی جو دائمی تھی۔ یہی کربلاکا ایک دن کی جنایت کا واقعہ اس کا سبب بنا کہ ایک عریف وطویل مملکت اس قدر تناہو گئی کہ فقط ایک آدمی کی عمر کے برابر اسکی عمر رہی۔ (اگر حادثہ کربلانہ ہو تا تو فقط ایک آدمی کی عمر کے برابر اسکی عمر رہی۔ (اگر حادثہ کربلانہ ہو تا تو شاید بو عباس کی حکومت کی طرح یہ بھی دوام پیدا کرتے ''۔

د نیا میں سید الشہد انٹے کی پاداش اور فلسف کی تعظیم عاشور ا

اقدس الفروض على الناظرين في سيرالغابرين لان العطف الانساني هو كل مايملك التاريخ من جزاءٍ وهوالثروة الوحيدة التي يحتفظ بها الخلود".

"ہماری نظر میں اقامہ اور عواطف انسانی کی تحریک مقدس ترین واجبات
میں سے ایک ہے جو گزشتہ لوگوں کی سیرت میں بھی واجب ہوئی ہے۔
(عزاداری سید الشہداء کا فلفہ اور وہ پاداش جو تاریخ کو دینا چاہئے)۔
کیونکہ انسانی عواطف ہی وہ تمام پاداش ہیں جو تاریخ کسی کو دے سکتی ہے
اور کبی تناوہ ثروت ہے جو تاریخ کے ساتھ ہمیشہ محفوظ رہتی ہے"۔
(تذکر ہُ سید شہداء کا فلفہ ایک جانب تو ہم سے مربوط ہے کہ ہم ایک
فیض آور سر چشمہ سے استفادہ کرتے ہیں 'دوسری جانب یہ شہداء اور
شہادت کی قدر دانی و تشکر ہے اور تیسری طرف یہ ایک تاریخی فریضہ اور
اجتماعی و ظیفہ ہے جواجتماع پر فرض ہے)۔

کسی اجتماع میں تنازع' تضارب' تسلط اور استحصال واستمسار کا محرک فردی منفعت ہوتی ہے جبکہ آپس میں اعانت و تعاون 'اعلیٰ اخلاق اور انسانیت کے اصولِ عالیٰ کورواج دینے کا تعلق منفعت عمومی ہے۔

پس عام لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے والے 'واقعاً اجتماع کے اصول اور ناموس کے خدام ہیں۔ یمی وجہ ہے کہ اجتماع ان کی بہت قدر تشکر کرتا ہے۔

دوسر اباب

ماهيت قيام حسيني كي ياوداشت

# ماهيت قيام حسيني كي يادواشت

ہاری بیر بحث اس بارے میں ہے کہ حادثہ عاشور اکس نوع کا حادثہ ہے اور کیسا مقولہ ہے؟ كيااجماعي نظر سے بيرا يك بے ہدف وبے مقصد انفجار تھااور بہت سے انفجاروں کی طرح جو ظلم و تشد داور سختھیری کے نتیجہ میں رونما ہوتے ہیں اور مجھی موجود حالات كيليّے كمك كاباعث بنتے ہيں'آيا بيراس نوعيت كاحادثة تھا؟ يا بيرحادثة اس وفت کے اوضاع واحوال کی مناسبت سے اور اپنے آثار و نتائج کی مناسبت سے ایک آگامانه اور موشمندانه اقدام تها ؟اور دوسری صورت میں آیا بیرایک مقدس قيام "نهضت اور انقلاب تهايا ايك مقدس اور شرافتمند انه د فاع تها؟ آيا بيرايك ايسا اقدام تھاجوامام حسین کی طرف سے شروع ہواجسکو حکومت وقت کچل دیناچاہتی تھی؟ یاخود امام حکومت وقت کی طرف سے مورد ظلم وعتاب واقع ہوئے تھے اور آئے نے سکوت اور تشکیم کے بجائے شرافتمدانہ طور پر اپناد فاع کیا؟ دوسرے لفظول میں آیا یہ حادثہ جامعہ میں تقویٰ کے سنخ سے متعلق کوئی چیز تھی اور تقویٰ کا ایک بردا مظهر تھاجو جان دیدینے کی حد تک تھا۔ یا ایک احسان عصیان اور مقدس قیام کا مظهر تھا؟ آیا حادثهٔ کربلاا ثبات کی نوعیت کا حادثهٔ تھایا مخالف فریق کا انکار اور اسکی نفی کرنے کی نوعیت کاحادثہ تھا؟ ۔ ا

پہلے مفروضہ (بیعت سے انکار) کی رو سے آپ مجبوراً کچھ اجتماعی اور اصولی اہداف رکھتے تھے۔ دوسرے مفروضہ کے مطابق (اہل کو فہ کی دعوت) آپ قیام اہداف رکھتے تھے۔ دوسرے مفروضہ کے مطابق (اہل کو فہ کی دعوت) آپ قیام اس بین قتم کی ماہیت کو فرض کر سکتے ہیں: ۔ تقوائی ماہیت 'جوی ماہیت اور قیامی ماہیت کو فرض کر سکتے ہیں: ۔ تقوائی ماہیت 'جوی ماہیت اور قیامی ماہیت کے اور سے اس کی کہا ہے۔

ایک مقدس نداکی آواز پر لبیک کہنے کی ماہیت تعاونی ماہیت ہوتی ہے۔ عامل ہیعت کے لحاظ سے امام کا عمل مخالف سمت میں تھا' دوسرے لفظوں میں منفی عکس العمل تھا۔ عامل دعوت کے لحاظ سے آپ کا عمل اثبات کی سمت میں تھا یعنی مثبت عکس العمل تھااور امر بہ معروف کے عامل کے لحاظ سے آپ کا عمل اثبات کی سمت میں تھا یعنی مثبت عکس العمل تھااور امر بہ معروف کے عامل کے لحاظ سے آپ عمل کا آغاز کر نیوالے اور ہجوم کر نیوالے تھے۔

کا ہدف اپنی شرافت اورانسانی حیثیت کی حفاظت کے سوا پچھ اور نہ تھا۔ اس مفروضہ کی بناء پر کہ آپ کا یہ عمل ایک قتم کا انقلاب اوراییا قیام تھا جسکی ابتداء خود آپ نے کی تھی 'سوال یہ بیدا ہو تاہے کہ آیا اس انقلاب کی بنیاد فقط اہل کو فہ کو عوت نہ دیتے تو آپ قیام نہ کرتے (اور طبیعی طور پر المل کو فہ دعوت نہ دیتے تو آپ قیام نہ کرتے (اور طبیعی طور پر المل کو فہ دعوت نہ کی عقب نشینی کی خبر ملنے کے بعد کنارہ کشی اور سکوت اختیار کر لیتے ) یا اس قیام وانقلاب کی بناء اہل کو فہ کی دعوت کے علاوہ پچھ اور بھی تھی۔ اگر اللہ خو نہ نے دعوت نہ دی ہوتی 'آیات بھی آپ اعتراض اور مخالفت بالفرض اہل کو فہ نے دعوت نہ دی ہوتی 'آیات بھی آپ اعتراض اور مخالفت بالفرض اہل کو فہ نے دعوت نہ دی ہوتی 'آیات بھی آپ اعتراض اور مخالفت بالفرض اہل کو فہ نے دعوت نہ دی ہوتی 'آیات بھی آپ اعتراض اور مخالفت

كربلاك اس حادث ميں گوناگول عوامل وخل ركھتے ہيں۔ ايعني امام كے

ا جیسا که تهران کی دانشکد و ادبیات میں اور اہواز کی دانگاہ میں محرم ۱۳۹۲ میں "قیام عاشورا کی تحلیل" کے موضوع پر تقاریر میں کماتھا کہ طبیعی اور مادی حوادث کی طرح اجتماعی حوادث کی شناخت کیلئے بھی اُن اولین عناصر کا تجزید و تحلیل ضروری ہے جو اس حادثہ کی صور تگری کرتے ہوں اور اس کو وجو دمیں لانے کا سبب بیتے ہوں۔ ایک مادی چیز کالیبارٹری میں ایک مرتبہ تجزیہ و تحلیل کیاجا تا ہے اور دوسری دفعہ اس کامر کب معلوم کیاجا تا ہے۔ لیکن تاریخی و قائع کا فقط منطق کی قدرت ہے اور منطق کی لیبارٹری ہی میں تجزیہ و تحلیل کیاجا سکتا ہے۔ عاشور اجیسے وادیثہ کی تحلیل اس طرح ہے ہے کہ اس میں تین قتم کے عناصر کی شناخت ہوتی ہے: پہلاوہ اجتماعی محر کات ہیں جو اس مہضت و قیام کا سبب ہے۔اس عضر کے لحاظ ہے ہمیں اسوقت کے معاشر ہ و ماحول کے اخلاقی 'سیاس اور ا قتصادی پہلو کو سمجھنا چاہئے اور اس ماحول میں انسان کی زندگی پر گزر نے والے واقعات کو جاننا چاہئے۔ دوسر اعضر وہ عکس العمل ہے جواس نہضت کے قہر مان یعنی حضرت امام حسینؑ نے حادثۂ عاشور امیں ان تمام عوامل کے مقابلہ میں انجام دیا۔ البتہ یہ جت خود شخصیت امام سے زیادہ وابستہ ہے اور اگر کوئی دوسر اشخص امام کی جگہ پر ہو تا تو ممکن تھا کوئی اور کام کر بیٹھتا۔ اس مرحلہ پر ہمیں چاہئے کہ اس حادیثہ میں امام کے اہداف کو سمجھیں جن کا تعلق آپ کی معنوی شخصیت ہے۔ تیسرا عضراس عکس العمل میں امام کی روش اور دستورہے اس واقعہ میں امام کے مشخص . اہداف کو سمجھنے کے بعد ہمیں روشِ امام کو سمجھنا چاہئے۔روشِ امامٌ کے معنی یہ ہیں کہ مثلاً بیعت ہے انکار کرنے میں امام کی روش کیا تھی اور کس حد تک آپ مقاومت کرناچاہتے تھے ؟ فرض کریں اگر امامٌ تسلیم ہوجاتے تو کس حدتک سلیم ہوتے ؟ یااصلاً سلیم ،ی نہ ہوتے 'جیسا کہ خود امام کے فر مودات سے ظاہر ہو تا ہے۔ اہل کوف کی د عوت کو قبول کرنے اور حکومت ہاتھ میں لینے کے بارے میں آلجی کیاروش تھی اور یہ کس حد تک تھی ؟ آیا بیعت ے انکار کی طرح اس مسلد میں بھی آپ اپنے خون کا آخری قطرہ بھانے تک حاضر تھے یا کو فد کے حالات دگر گون ہونے کے بعد اس ہدف سے ہاتھ اٹھالیتے ؟ البتہ یہال دوسری بات صحیح ہے۔ تیسرے عامل میں جو کہ حتیٰ پہلے

قیام کے متعدد محرکات تھے۔ اس قیام کی ماہیت کی توضیح و تشریح کرنے میں دشواری پیدا ہونے کا ایک سبب ہی ہے کہ جو چیز امامؓ سے ظاہر ہوئی ہے وہ بھی ایک خاص عامل سے مربع طہوتی تھی اور بھی دوسر بے عامل سے مربع طہوتی تھی۔ اسی وجہ سے اظہار نظر کرنے والے جیران و پریشان اور گنگ ہوجاتے ہیں۔ ایک طرف ضد و نقیض میں اظہار خیال کرتے ہیں تو دوسری طرف اس قیام کے مختلف قتم کے زاویئے بناتے ہیں۔ در حقیقت اِس قیام کا ہر زاویہ ایک خاص ماہیت کا حامل ہے (اجتماعی امور میں اس بات میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی کہ ایک چیز چند کا حامل ہے (اجتماعی امور میں اس بات میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی کہ ایک چیز چند ماہتیں رکھتی ہو جیسا کہ خصوصاً فلف کا ریخ کے دروس میں ہم نے ثابت کیا تھا)۔ وہ عوامل جو اس قیام میں در پیش رہے ہیں اور وہ جن کے عمل دخل کا امکان ہے یاد خالت رکھتے تھے مندر جہ ذیل ہیں :

الف۔امام بی تناوہ شخصیت تھے جو منصوص من اللہ بھی تھے 'لا کُق خلافت بھی اور وارث خلافت بھی 'نیز امامت کے لئے معنوی مقام رکھتے تھے 'اس جہت سے امام حسین اور آپ کے والد بزرگوار اور بر ادر گرامی میں کوئی فرق نہیں تھا' جسیا کہ بزیدو معاویہ اور خلفائے ثلاثہ کی حکومتوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ فقط خلافت کے لاکق ووارث ہونا اور امامت کا معنوی مقام رکھنا امام کو اس سلسلے میں اقدام کرنے کاذمہ دار نہیں بنادیتا۔اگر لوگ یہ تشخیص کرلیں کہ سلسلے میں اقدام کرنے کاذمہ دار نہیں بنادیتا۔اگر لوگ یہ تشخیص کرلیں کہ

عامل (بیعت سے انکار) سے بھی شدید تر ہے 'آپ کی روش شہید ہونے سے بھی آ گے بھی اور انقلاب کو وسعت و سے اور خوزین کی حد تک تھی۔ یہاں پر آپ کی منطق شہید کی منطق تھی اور ایک انقلائی انسان کی منطق تھی۔ یہاں پر آپ کی منطق ایک صاحب شرف انسان کی منطق تھی 'اس سے زیادہ نہیں۔ عامل وعوتِ اہلِ کوفہ کے مقابل آپ کی منطق ایک صالح اور منجھے ہوئے سیاستمدار کی منطق تھی اور تیسرے عامل کے مقابل میں آپ کی منطق تھی۔ آپ کی منطق تھی۔

امام ہی سب سے زیادہ صالح ہیں اوراس کے بعد اُن کی بیعت کرلیں تو در حقیقت اِس بیعت کے ذریعہ وہ امام کی زمام داری کو قبول کرتے اور اپنی صلاحیّت اور آماد گی کا اعلان کرتے ہیں' اور پھر امام بھی اسے قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن جب صور تحال بیہ ہو کہ ایک ظرف لوگ آمادہ نہ ہوں اور دوسری طرف احوال واوضاع مسلمین مصلحت کے مطابق ہوں توان دو عاملوں کی موجود گی میں امامؓ کا وظیفہ مخالفت کرنا نہیں ہے بلعہ ہمکاری کرنا اور ساتھ دینا ہے۔ چنا نچہ امیر المومنینؓ نے ایسائی کیا۔ آپؓ خلفاء کے ساتھ سیاسی اور دینا ہے۔ چنا نچہ امیر المومنینؓ نے ایسائی کیا۔ آپؓ خلفاء کے ساتھ سیاسی اور قضاوتی مشوروں میں شریک ہوتے تھے اور نماز جماعت میں حاضر ہوتے تھے۔ خود آپؓ نے فرمایا:

"لقد علِمتم انی احق الناس بھا من غیری و والله الأسلمن ماسلمت امور المسلمین ولم یکن فیھا جور الا علی خاصة " "متهیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ فلافت کے لاکق ہوں اور خداکی فتم میں اس وقت تک باہم صلحو آشتی کی راہ پر چلوں گاجب تک مسلمانوں کے امور ٹھیک رہیں اور ظلم صرف میری ذات تک محدودرہے "۔ (نج البلاغہ 'خطبہ ۲۷)

واقعہ کربلامیں صرف اس ایک عامل کا دخل نہیں تھا۔ اس عامل کو تیسرے عامل 'یعنی اہل کو فہ کی دعوت کے ساتھ ملاکر دیکھناچا ہے کیونکہ اہل کو فہ کی دعوت کے ساتھ ملاکر دیکھناچا ہے کیونکہ اہل کو فہ کی دعوت کی غرض صرف حکومت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے علاوہ دوسر ی کوئی چیز نہ تھی۔ پس یہ عامل کوئی الگ اور جداگانہ عامل نہیں ہے۔ لہذااس کا اس عامل سؤم کے ضمن میں ذکر ہوناچا ہئے۔

(ب) یزیدامام سے بیعت لیناچاہتا تھااور اس کام میں ذراسی بھی چھوٹ نہیں تھی۔

یزیدنے لکھا: "خُذالحسین بالبیعة احذاً شدیداً لیس فیه رخصة". "حینی سے سختی کے ساتھ بیعت لواوراس کام میں کسی فتم کی چھوٹ نہیں ہوگی"۔ بیعت سے مرادد ستخط کرنا قبول کرنا اور تائید کرنا تھا۔ ا

(ج) امام کے بیعت سے امتماع کے بعد اہل کو فہ نے آپ کو دعوت اور دی خلافت اور زعامت کے حصول میں آپ کی کمک کے لئے اپنی تیاری اور آمادگی کا اعلان کیا۔ مسلسل خطوط آئے۔ امام کے قاصد نے بھی لوگوں کی آمادگی کی تائیدگی۔

(د) اسلام میں ایک اصول امر بہ معروف و نہی از منکر کے نام ہے ہے۔ خصوصاً ان مواقع پر کہ جمال عمل جزئی مسائل کے حدود سے تجاوز کر گیا ہو'جمال حرام معروف و تجاوز کر گیا ہو'جمال حرام کر معتیں پیدا ہو جائیں' عام لوگوں کے حقوق پامال حلال ہو جائیں ' ظلم زیادہ ہو'وہاں اس اصول پر عمل ہر فردِ مسلمان پر واجب ہے۔ امام موجائیں ' ظلم زیادہ ہو و ہمال اس اصول پر عمل ہر فردِ مسلمان پر واجب ہے۔ امام نے باربار اس اصول کی طرف استناد کیا ہے۔ ایک جگہ پر فرمایا:

"انى لم اخرج اشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً وانما خرجت لطلب الاصلاح فى امة جدى اريد ان آمربالمعروف و انهى عن المنكر واسير بسيرة جدى وابى".

"میں شرپیداکرنے 'دہشت پھیلانے 'فساد پھیلانے اور ظلم کرنے کے لئے نہیں نکل رہا ہوں بلحہ میں صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لئے نکل رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو نیک کام کرنے کا تھم دوں اور ہرائیوں

ا۔ امام حسین کو جس بیعت کے کرنے کامکلف بنایا جانا تھاوہ ولایت عمد کو صائب گردا ننا تھا۔ یہ بیعت امام علی اور دیگر ائم کی کاس بیعت سے کہ جو مخلوط اکثریت کی وجہ سے اکثریت کے احترام کی خاطر ہوتی تھی 'فرق رکھتی تھی۔

سے منع کروں اور اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور اپنے پدر بزر گوار حضرت علیٰ کی سیرت پر چلوں "۔

دوسری جگہ پر فرماتے ہیں: "سمعت حدی ربسول الله: من رأی سلطاناً جائراً مستحاداً لحرم الله ..... "میں نے اپنے جد بزر گوار رسول اللہ سے سا ہے: جو بھی کی ایسے حاکم کود کھے کہ وہ حرام خداکو حلال کر رہا ہو .... "۔

ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں: "الا ترون ان الہت لا یعمل به وان الباطل لا یتناهی عنه لیرغب المومن فی لقاء الله محقاً 'انی لا اری الموت الا سعادة و الحجیاة مع الظالمین الا برماً " د "کیا تم لوگ نمیں و یکھتے ہو کہ حق پر عمل نمیں ہورہا ہے اور باطل کی تو کوئی انتا ہی نمیں ہے 'اس

ا ہم بعد میں وہ مکرات جو نمی از مکراور قیام کا سبب نے 'ان کی شرح بیان کریں گے لیکن یمال اس جملہ کی طرف توجہ ولانا چاہتے ہیں: واسیر بسیرہ حدّی وابی ۔اس بات کو بھی مہ نظر رکھنا چاہئے کہ ان ایام میں سیرت شخین کے نام سے کچھ چیزیں مطروح تھیں اور وہ حضرت علی اور آپ کے خاندان کو قبول نہ تھیں۔اس کے علاوہ کچھ انح افات بھی تھے جو شخین کے زمانہ سے شروع ہوئے تھے جیسا کہ بیت المال کو غیر عادلانہ طریقہ پر تقسیم کرنا 'نماز کی بہ عنوان خیر العمل تحقیر کرنا اور مطلق اجتمادیں (اصطلاعاً)۔ حضرت عمر کی روشفیح کی سے دوانح افی واقعات وجود میں آئے تھے ایک عمری 'دوسر اعبداللہ عمری۔

عمری انحراف عبادت کو منها کر کے جہاد کو اقبال وعزت دینا تھا یعنی عمل کے ظاہری اور آتکھوں سے نظر آنے والے پلڑے کو اہمیت دینا اور معنوی پلڑے کو سبک کرنا۔ عبداللہ عمر کا انحراف اس کے برعکس تھا، یعنی عبادات کو بہت عگین اور وزنی دکھانا اور دنیا کے سخت کا موں اور جہادی کا موں کو حقیر جاننا تھا۔ الن دونوں کا نتیجہ یہ تھا کہ نہ جہاد 'جہادرہ گیا تھا اور نہ نماز 'نمازرہ گئی تھی۔ اس لئے امام حسین نے شب عاشور افر مایا تھا: "لہم دوی کہ کدوی التحل ....."۔"ان سے ایک ایسی صدا بلند ہوتی ہے کہ شہری مکھیوں کا ذمز مہ ....."

اور روزعا شور افرمایا: "ذکرت الصلاة جعلك الله من المصلین". "تم نے مجھے نماز كى يادولائى، خداتم س نمازيوں ميں قرار دے"۔ صور تحال میں مومنین کے لئے سز اوار ہے کہ وہ مرنے کی تمناکریں۔ میں موت کو سعادت کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا ہوں اور ظالمین کے ساتھ زندہ رہنے کو خواری گرداننا ہوں "۔

#### عامل بيعت

امام عالی مقام شہید ہونے کے لئے آمادہ تھے لیکن کسی بھی قیمت پر بیعت کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔اس لحاظ سے امام کاو ظیفہ فقط امتناع تھا'انکار تھا۔امام سے وظیفہ ملک سے باہر خروج کر کے 'یا پہاڑول میں پناہ لیکر (جیسا کہ ابن عباس نے مشورہ دیا تھا)'یا مخفی رہ کر بھی انجام دے سکتے تھے۔بالفاظ دیگر اس زاویہ سے امام کی روش فقط پزید کے آگے نہ جھکنا ہونا چاہئے تھی'خواہ وہ زمین میں چھپ کر اور مرحدسے خروج کر کے ہویا شہید ہو کر ہو۔

امام کی عامل بیعت کے مقابل میں روش نہ تو حکومت کو ہاتھ میں لینے کے امکان تک محدود ہے اور نہ اسے شہادت تک محدود ہونا چاہئے ( یعنی اس کیلئے کوئی حد ومر زمتعین نہیں)۔ اس عامل کے مقابل امام کیلئے کوئی بھی مثبت وظیفہ مثلًا انقلاب کو وسعت دینایاد عوت وغیرہ کیلئے چادر پچھاناواجب نہیں بلحہ اس موقعہ پر تو مسلمانوں کو خونریزی کرنے سے روکنا لازم تھا۔ اس لحاظ سے امام کو فقط کہنا چاہئے تھا: "نہیں"۔

امام حسین اگر بیعت کر لیتے تو اس بیعت کو قطعی طور پر جدی اور از روئے قبولیت تصور کیاجا تا اور واقعی طور پر بیزید کی خلافت کو صحیح ماننا تصور ہو تا۔ ہمارے پاس ایسے قرائن و شواہد موجود ہیں کہ امام کسی بھی صورت میں بیعت کرنے کے لئے تیار نہیں تھے۔
لئے تیار نہیں تھے۔

آ قائے صالحی کتاب "مقتل خوارزی" سے نقل کرتے ہیں کہ امام نے محد ابن

حفیہ سے باتیں کرتے ہوئے فرمایا: "لولم یکن فی الدنیا ملحا ولا مأوی لما بایعت یوید بن معاویه" "اگر دنیامیں میرے لئے کوئی بھی پناہگاہ نہ ہو تب بھی میں یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا"۔ بھی میں یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا"۔ امر بہ معروف و نہی از منکر کا موضوع

یماں پر ہمیں معاویہ کے زمانہ کی سیاست اور یزید کی خلافت کے اثر ہے جو خاص حالات پیدا ہوئے تھے 'ان کو نظر میں ر کھنا چاہئے :

(الف) خلافت کو موروثی بنانے کا موضوع ابوسفیان کی دیرینہ آرزوں کو جامئہ عمل پہنانا تھا۔ ابوسفیان نے کہاتھا: "تلقفو ھا تلقف الکرۃ ولتصیرن الی اولاد کم وراثة اما والذی یحلف به ابوسفیان لاجنه و لانار ......".

"خلافت کو گیند کی طرح ایک دوسرے کوپاس دیتے رہواوراس کو اپنی اولاد کے لئے ارث میں چھوڑ دو۔ ہاں قتم اس کی جس کی ابوسفیان قتم کھارہا ہے نہ کوئی جنت ہے اور نہ ہی کوئی دونرخ ......."۔

خود معاویہ کے دور میں بھی امام امر خلافت اور معاویہ کے دوبرے کاموں پر معترض تھے۔ حتی کہ ایک خط کے ذریعہ معاویہ کو لکھا: "میں خداسے ڈرتاہوں اس سلسلے میں اس سلسلے میں اس سلسلے میں خدا کے حضور جوابدہ ہوؤں"۔ امام نے معاویہ کے دور میں پچھ ایسے اقدامات کئے تھے جن سے معلوم ہو تا تھا کہ آپ شورش کرنے کاارادہ رکھتے تھے۔ اس طرح کے یہاں پر ایک مطلب ہے جس کاذکر ضروری ہے۔ وہ یہ کہ اس طرح کے یہاں پر ایک مطلب ہے جس کاذکر ضروری ہے۔ وہ یہ کہ اس طرح کے یہاں پر ایک مطلب ہے جس کاذکر ضروری ہے۔ وہ یہ کہ اس طرح کے یہاں پر ایک مطلب ہے جس کاذکر ضروری ہے۔ وہ یہ کہ اس طرح کے

المامة والسياسة " نقل كيا تفاكه امام في معاويه كو كلها: "لااريد لك حرباً و لاعليك حلافاً". " من تقيه كى كتاب " العامة والسياسة " نقل كيا تفاكه امام في معاويه كو كلها: "لااريد لك حرباً و لاعليك حلافاً". " مين تم سے جنگ كرنايا تممارى مخالفت كرنا نهيں چاہتا " رامام كايه فرمان اى وقت كے لئے تھااور قطعى امام طور پر معاويه كے دور ميں اس بتم كاكوئى ارآدہ نهيں د كھتے تھے۔

قیام بلحہ تمام امر بہ معروف اور نہی از منکر کوئی تعبدی وظیفہ نہیں کہ ہم جمال کہیں بھی کوئی منکر کو دیکھ لیں اس کو ننی کریں اور ایہا ہر گز نہیں ہے کہ ہم اس کام کے نتیجہ اور اثر کو نظر انداز کر بیٹھیں 'بلحہ یہاں اثر ہونے كاحمال يا نتيجه ير اطمينان مونا لازم ہے۔ دوسرے لفظوں ميں بير كام اليي نوعیت کے کامول میں سے ہے کہ مكلّف كو نتیجہ كی طرف توجہ ركھنا چاہئے۔اگرابیا نہیں کیا توبے جہت طاقت صرف کی اور ایخ کام کورائیگان كرديا\_ (امام كااپنے اس كام كے نتيجہ كے بارے ميں اعتقاد كاجومسكہ ہے 'بير توہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ عامل امر بہ معروف اور نہی از منکر کی رو ہے امام کی منطق انقلابی منطق اور شہید کی منطق تھی اور اس مسکلہ میں آپ خونریزی کووسعت دینے اور انقلاب کو پھیلانے کے طرفدار تھے۔ آپ ایک مرآد اور پیام رکھتے تھے اور اس پیام کو آپ فقط خون سے رقم کردینا چاہتے تھے تاکہ وہ مجھی بھی مٹ نہ سکے)۔ آیا امامؓ اپنے کام کے نتیجہ کے بارے میں اور اس کے رائیگان نہ جانے کے معتقد تھے یا نہیں ؟ جی ہاں!معتقد تھے۔اس کے چندولائل ہیں:

(۱) ایک شخص کے جواب میں (جیماکہ ریاشی نقل کرتے ہیں) آپ نے فرمایا:
"ان هولاءِ اخافونی و هذه کتب اهل الکوفة وهم قاتلی 'فاذافعلوا ذلك و لم یدعوا لله محرّماً الا انتهکوه بعث الله الیهم من یقتلهم حتی یکونوا اذل من فرام المراة"."ان لوگول نے مجھے وحشت زده کیا ہاوریہ کوفہ والول کے دعوت نامے ہیں جواب میرے قبل پر کمر بستہ ہیں۔ جاوریہ کوفہ والول کے دعوت نامے ہیں جواب میرے قبل پر کمر بستہ ہیں۔ جب یہ میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کرلیں کے تو پھر کی بھی حرمت جب یہ میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کرلیں کے تو پھر کی بھی حرمت کی ہتک سے بازنہ آئیں گے اور اس وقت خداایے کوان پر مسلط کر دے گاجو

ان سب کو قتل کردے گا'یمال تک کہ بیالوگ عور توں کے حیض کے اس کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہو نگے"۔(کامل ابن اثیر جلد ۳)

(٢) روز عاشور الوگول سے مخاطب ہو کر فرمایا: "ثم ایم الله لا تلبثون بعدها

الا کریشما یر کب الفرس حتی تدروبکم دور الرحی و تقلق بکم فلق المحور". "خداکی فتم! پھراس کے بعد تم اتنی ہی دیررہ سکو گے جتنی دیر گھوڑے پر سوار ہونے میں لگتی ہے 'یمال تک کہ چکی اپنے محور میں گردش دے کرتمہیں پیں ڈالے گی"۔ (لہوف ص ۲۲)

(۳)روز عاشورا اپنے اہل بیت سے مخاطب ہو کر فرمایا: "استعدّوا للبلاء و اعلموا ان الله حافظکم و منجیکم من شرالاعداء و یعذب اعلموا ان الله حافظکم و منجیکم من شرالاعداء و یعذب اعادیکم بانواع البلاء". "آزمائش کے لئے آمادہ ہو جاواور جان لوکہ خدا ہی تمہاری حفاظت کرے گا اور تم کو دشمنوں کے شرسے رہائی بخشے گا اور تم کو دشمنوں کے شرسے رہائی بخشے گا اور تم ہمارے دشمنوں کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ "

(۳) عمر سعد سے فرمایا: "خدا کی فتم رے کی حکومت تجھے نصیب نہیں ہوگی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوفہ کے بچے تیرے سرپراس طرح سے پتحر برسائیں گے جس طرح پھلوں کے در خت پر پتحر مارتے ہیں"۔

### اہل کو فیہ کی دعوت کا موضوع

یہ دعوت کس لئے تھی؟ قطعی طور پر زمام حکومت پر قبضہ کرنے 'صاحب قدرت ہونے اور کوفہ کو مرکز بنانے کی خاطر تھی۔ کوفہ دنیائے اسلام کی فوجی چھاوئی تھا۔ کوفہ کے اشر اف اور بڑے بڑے لوگوں نے جو خطوط لکھے تھے 'وہ بہت زیادہ محکم اور اصولی تھے۔ ان خطوط کو ہم نے نہضت حینی کی یاود اشت کے نمبر زیادہ محکم اور اصولی تھے۔ ان خطوط کو ہم نے نہضت حینی کی یاود اشت کے نمبر کا میں نقل کیا ہے: "اما بعد فالحمد لله الذی قصم عدوك الجبار العنید

الذی انتزی علی هذه الامة فابتزها امرها وغصبها فیئها وتامرعلیها بغیر رضاً منها مقل علی هذه الامة فابتزها واستبقی شوارها وجعل مال الله دولة بین جبابرتهاو اغنیائها فبعداً له کما بعدت ثمود. انه لیس علینا امام فاقبل لعل الله یجمعنا بك علی الحق". "امابعد! حموستائش اس خدا کے فاقبل لعل الله یجمعنا بك علی الحق". "امابعد! حموستائش اس خدا کے لئے جس نے آپ کے جبار اور سرکش دشمن کی کمر تورُدی۔ وہی دشمن جس نے امت کے معاملات کو در ہم بر ہم کر دیا اور امت کی حکومت کی مهار بروراً چک لی اور امت کی دارائی کو غصب کر لیا اور ان کی رضامندی کے بغیر ان پر فرمانروائی کی۔ اس کے بعد امت کے نیک لوگوں کو قتل کر دیا اور بُروں کو باقی رکھا اور خدا کے کی۔ اس کے بعد امت کے نیک لوگوں کو قتل کر دیا اور بُروں کو باقی رکھا اور خدا کے خزانے کو مال داروں اور طاغی افرد کے ہاتھوں میں دے دیا۔ قوم ثمود کی طرح خدا ان کو بھی اپنی رحمت سے دور رکھے۔ چے ہے کہ اب ہماراکوئی رہبر نہیں 'ہماری طرف جلد تشریف لا کیں۔ امید ہے کہ خدا ہم کو آپ کے ذریعے حق کے گرد جمع ہونے کی توفیق عنایت کرے گا"۔

حضرت امام حسین نے بھی حضرت مسلم کو ان کے لئے اپناسفیر متعین کرنے کے ضمن میں لکھا: ''انی بعثت الیکم اخی وابن عمتی و ثقتی فی اہل بیتی ……ولعمری ماالامام الا العامل بالکتاب ' القائم بالقسط الدائن بدین الله'' ''میں اپنے بھائی اور چچا کے بیٹے اور اپنے خاندان میں سے الدائن بدین الله'' ''میں اپنے بھائی اور چچا کے بیٹے اور اپنے خاندان میں سے اپنے مور داطمینان شخص کو تمہاری طرف بھے رہا ہوں …… میں اپنی جان کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ رہبری اور امامت کے لئے کوئی سز اوار نہیں گروہ شخص جو خدا کی کتاب پر عمل کر تاہو وعدل قائم کر تاہو اور دین خداکا حاکم اور عامل ہو''۔ کتاب پر عمل کر تاہو وعدل قائم کر تاہو اور دین خداکا حاکم اور عامل ہو''۔ (ار ثاد مفید سے حاکم اور حکومت کے بارے میں آپ کی دائے اور فکر

معلوم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ امام رہبری اور قیادت کے مسئلہ کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور یہ بھی کہ یزید کوسب سے بردامنکر سمجھتے ہیں اور جس مقام و منصب پر وہ بیٹھا ہے اسے بھی منکرات میں سے گردانتے ہیں۔

اس لحاظ سے امام حسین کی وضع عین آپ کے پدربزر گوار حضرت علی جیسی مقی ۔ امام علی حضرت عثمان کے قتل ہونے کے بعد آپ کی بیعت کے لئے آئے ہوئے والوگوں کے اجتماع کواپنے اوپر اتمام ججت سمجھتے تھے 'اس کے باوجود کہ آپ ان سے بیعت لینے کے حق میں نہیں تھے 'کیونکہ آئندہ وقت کو مہم سمجھتے تھے۔ اس کے فرمایا :"فانا مستقبلون امراً له وجوہ و الوان ……"۔"ہمارے سامنے وہ معاملہ ہے جس کے بہت سے رنگ وروپ ہیں ……"۔ (نہج البلاغہ خطبہ ۹۰)

اوریہ بھی فرمایا: "لولا حضور الحاضروقیام الحجة بوجود الناصر لکائفیت حبلها علی غاربها ولسقیت آخرها بکائس اولها"۔ "اگر حاضرین کی موجودگی اور انصار کے وجود سے جحت تمام نہ ہوگئی ہوتی تو میں آج بھی اس خلافت کی رسی کواس اونٹ کے کوہان پر ڈال کر ہنکادیتااور خلافت کے آخر کواول بی کے کاسہ سے سیراب کرتا"۔ (نج البلاغہ خطبہ نمبر ۳)

اتمام جحت کے یہ معنی نہیں کہ عالم بر وحفیات کی جحت لوگوں پر تمام ہوجائے ۔"لیھلك من ھلك عن بینة ویحیی من حی عن بینة" ۔"جے ہلاک (گراہ) ہوناہے وہ روشن دلیل کے ساتھ ہلاک ہواور جے زندہ (ہدایت) رہناہے وہ روشن دلیل کے ساتھ زندہ رہ انفال آیت ۲۲)۔بلیمہ اتمام جحت سے مراد حاضر دلیل کے ساتھ زندہ رہے" (سور ہُ انفال آیت ۲۲)۔بلیمہ اتمام جحت سے مراد حاضر اور آئندہ آندہ والے لوگوں پر امام کا ججت تمام کرنا ہوتا ہے۔اگر امام قطعی طور پر اس دعوت کو قبول نہ کرتے تو اس زمانہ اور آئندہ زمانوں کے لوگ امام کے اس عمل کو ایک بہت زیادہ مناسب موقع کو ہاتھ سے کھو پیٹھناگر دانتے۔

حادثہ حینی میں کو فہ کا قیام امام کے خلاف ایک تاریخی ججت شار ہو تاہے اور امام پر لازم تھاکہ لوگوں پر تاریخ کے مقابل میں اپنی ججت تمام کر دیتے۔ یہاں پر چند قابل ذکر مطالب ہیں :

(الف)امام کی مکہ سے کوفہ کی طرف حرکت صرف دعوت اہل کوفہ کی وجہ سے نہیں تھی 'امام می کسی بھی صورت میں مکہ میں نہیں رہ سکتے تھے اور اس کے لئے ہمارے یاس چند قرائن موجود ہیں :

اول: امامٌ نے اعمال مج کو ناتمام چھوڑا۔ ہم جانتے ہیں کہ مج تمتع میں اعمال شروع کرنے کے بعد اتمام واجب ہو تاہے۔ اور فقط بہت زیادہ ضروری اور اہم کام مثلاً قتل ہوجانے کا خوف وغیرہ ہو' تب ہی تشکسل نہ دینے کا جواز بنتاہے۔ ہم یمال میہ فرض کرتے ہیں کہ امام کا بنداء سے ہی عمر ہُ تمتع بجا لانے کا قصد نہیں تھااور اول ہی ہے عمر ہُ مفردہ کا قصدر کھتے تھے 'اسلئے کہ امام ان ایام میں قطعی طور پر مُحُرِم تھے اور احرام سے مُحُل ہوئے تھے۔ دوم: امام حسین نے مکہ سے نکلتے وقت اینے اس عمل کو حضرت موسیٰ بن عمران کے مصر سے نکل کر مشرق کی طرف صحرائے بیناکو طے کر کے فلطین کی طرف آنے کے عمل سے تثبیہ دی۔امام اسوقت اس آیت کی تلاوت فرمار بي تح : "فخرج منها خائفاً يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين . ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربى ان يهديني سواء السبيل"-"يس موسئ شرسے باہر نكلے ، خوفزدہ اور دائيں بائيں دیکھتے ہوئے اور کہا کہ پرور دگار مجھے ظالم قوم سے محفوظ رکھنااور جب موسی نے مدین کارخ کیا تو کہا کہ عنقریب پرور دگار مجھے سیدھے راستہ کی ہدایت كردے گا"\_(سور و فقص آيت ٢٢'٢٢) حضرت موسی کی بیروائی آپ کو بید اطلاع ملنے کے بعد تھی کہ "ان الملاً

یاتمرون بلک لیقتلوك فاخر ج انبی للک من الناصحین" \_"موسی "شهر
کے بڑے لوگوں نے باہمی مشورہ کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں قبل کردیں ،

للذائم شہر سے باہر نكل جاؤمیں تمہارے لئے نصیحت کرنے والول میں سے

ہوں "۔ (سور و فقص آیت ۲۰)

سوم: خودامام نے ابوہر تازدی کے جواب میں فرمایا:

"ان بنی امیه قداخذوا مالی فصبرت وشتموا عرضی فصبرت و طلبوا دمی فهربت ".

"ہوامیہ نے میرامال غصب کیا میں نے صبر کیا میری عزت و آبروپر حملہ کیا میں نے صبر کیا اس لئے میں حملہ کیا میں نے صبر کیا۔اب وہ میراخون بہانا چاہتے ہیں اس لئے میں نکل پڑاہوں "۔(لہوف ص ۲۹)

فرزوق کے جواب میں آپ نے فرمایا: "لولم اعجل لأحذت " ـ "اگر میں جلدی نہ کرتا تو پکڑلیا جاتا"۔

شیخ مفیر کتے ہیں: "ولم یتمکن من تمام الحج مخافۃ ان یقبض علیہ بمکۃ فینفذ به الی یزید بن معاویہ"۔ "وہ اپنے جج کو تمام شیں کر سکے کہ کمیں مکہ میں آپ کو گر فار کر کے یزید بن معاویہ کے پاس نہ بھی دیاجائے"۔ کمیں مکہ میں آپ کو گر فار کر کے یزید بن معاویہ کے پاس نہ بھی دیاجائے"۔ کمیں مکہ میں آپ کو گر فار کر کے یزید بن معاویہ کے پاس نہ بھی دیاجائے"۔ (ارشاد مفیر ص ۲۱۸)

کتاب "سرمایۂ سخن" میں ہے: "عمر بن سعید بن العاص کچھ اور لوگوں کے ساتھ اس کام پرمامور ہو چکا تھا کہ امام کو شہید کرے"۔ طریحی نے لکھا ہے کہ ہوامیہ کے ۳۰ شیاطین اس کام پرمامور ہوئے تھے۔ "نہضت حیینی کی یادداشت" کے نمبر ۱۰ میں ہم نے مقل خوار زمی سے نقل کیا ہے کہ امام یادداشت" کے نمبر ۱۰ میں ہم نے مقل خوار زمی سے نقل کیا ہے کہ امام

ایک در د کھر سے خط میں ابن عباس کو لکھتے ہیں:

"مجھے مکہ میں چین سے بیٹھے نہیں دیتے اور حرمِ اللی کے جوار سے خروج پر مجبور کرتے ہیں"۔

ابن عباس نے بھی یزید کو ایک خط میں سخت ملامت اور مذمت کی۔اس میں لکھا:"تم نے حسینؓ کو مجبور کر کے حرم الٰہی سے خارج کیا"۔

(ب)ان عوامل کی ارزش کس قدر تھی ؟ان میں کو نساعا مل امام کی نظر میں اصل ہدف و مقصد تھا؟ پہلے دو عواملِ قطعی طور پر ایک دوسرے کے تابع نہیں ہیں۔ یعنی اگر بالفرض امام سے بیعت کا تقاضا نہ ہو تا'تب بھی آپ امر بہ معروف اور نہی از منکر کے عنوان سے معترض ہوتے اور بالفرض اگر اس عنوان سے اعتراض نہ بھی کرتے 'تب بھی بیعت تونہ کرتے۔اسی لئے ہمارا موضوع بحث و گفتگو تیسر اسب اور علت ہے کہ اس کی کیا ارزش ہے اور ہمیں اس کے اصل ہونے یا فرع ہونے سے بحث ہے۔

یمال پر ممکن ہے کوئی یہ گمان کرے کہ اس واقعہ میں اصل سب یہ تھا کہ امام حکومت کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے تھے اور دوسرے دو اسباب لینی بیعت کرنے سے انکار اور امر بہ معروف اور نہی از منکر کے عنوان سے معترض ہونا اس کام کے لئے مقدمہ کی حثیت رکھتے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ جو شخص اوضاع واحوال کو اپنے فائدہ میں دیکھتا ہے اور حکومت کرنے کا قصد رکھتا ہے اسے بھی بیعت نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اگر بیعت کرلے تو اپنے مقصد ہی کو خراب کرلے بیعت نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اگر بیعت کرلے تو اپنے مقصد ہی کو خراب کرلے گا۔ لیکن حکومت کے خلاف تبلیغ کیلئے ایک جمیعت کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ یہ کار پرانقاد واعتراض کرے اور ایک وستور کے تحت اسلامی اصول امر بہ معروف و نہی ان پرانقاد واعتراض کرے اور ایک وستور کے تحت اسلامی اصول امر بہ معروف کے نہی از منکر کو اپنا منشور قرار دے۔ اگر بیعت کرنے سے انکار اور امر بہ معروف کے

عنوان سے اعتراض کو کو فہ جانے کے لئے مقدمہ سمجھاجائے تواس کا بتیجہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی متوجہ ہوں کہ اوضاع واحوال اپنے حق میں نہیں ہیں تواپنے وضع کو ان دواسباب کے لحاظ سے بدل دیں یعنی بیعت کرنے کے لئے بھی حاضر ہوجائیں اور اعتراض وانقاد کرنے سے بھی دست بر دار ہوجائیں۔

آقائے صالی کی کتاب سے بہر حال ہی مطالب نگلتے ہیں کہ امام کا اصلی ہدف کو فہ کی حکومت تھی، لیکن در حقیقت ایبا نہیں ہے۔ آقائے صالحی کا سب سے بردا اشتباہ ہی ہے۔ امام بیعت کرنے اور تسلیم ہونے کے لئے قطعاً راضی نہیں ہوئے۔ خود امام حسین فرما چکے تھے کہ میں کسی بھی صورت میں بیعت نہیں کروں گا: "ولولم یکن ملحا و لا مأوی"۔"اگرچہ میرے لئے کوئی بھی پناہ گاہ نہ ہو" یعنی چاہ کو فہ والے مجھے قبول کریں یانہ کریں، میں بیعت نہیں کروں گا۔ چنانچہ ہمیں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کو فہ والوں کیطر ف سے یاوری میں مایوسی کے باوجود آپ نے ان پر انتقاد کرنے سے گریز نہیں کیا بلعہ محر سے آمنا سامنا ہونے اور کو فہ کے احوال سے باخر ہونے کے بعد تو آپ نے اور بھی سخت لہج میں ایراد فرمایا۔ حضرت مسلم یا قیس بن مسمر یا عبداللہ یکھلر کی شمادت کی خبر ملئے میں ایراد فرمایا۔ حضرت مسلم یا قیس بن مسمر یا عبداللہ یکھلر کی شمادت کی خبر ملئے کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی:

"من المومنين رجال صدقوا ماعاهدوالله عليه".

"مومنین میں سے ایسے بھی مرد میدان ہیں جنہوں نے اللہ سے کئے ہوئے وعدہ کو پوراکر کے دکھایا ہے"۔ (سور ہُ احزاب آیت ۲۳)
کوفہ کے حالات کے متغیر ہونے کے بعد امام کا مقاومت اور پا کداری سے پیش آنا شاید اس لئے تھا کہ سمجھادیں کہ آپکابیعت سے انکار کرنا اور اسی طرح اُن پر اعزاض اور انقاد کرنا کوفہ پر حکومت کرنے کے لئے نہیں تھا۔ امام کا انصر ان

(والیس لوشنے) کا علان کرنافقظ کوفہ جانے سے انصر اف کا اعلان ہے 'نہ کہ بیعت سے انكار كاانصراف اورنه بي اعتراض وانتقاد اور امر به معروف و نهي از منكر سے انصر اف\_ آقائے صالحی کے عقیدہ کے برخلاف آیا کابیعت نہ کرنا اور حکومت پر تنقید كرناكوفه كے حالات ہے وابستہ نہيں تھاكہ بيہ حالات اگر فراہم نہ ہوں توبيعت كرنے كيليے بھی حاضر ہو جائیں اور اعتراض كو بھی ترك كردیں۔جی ہاں! حسين تنقيد کے خطرے ہے آگاہ تھے اور اس کے خونی اثر سے بھی واقف تھے۔لیکن آپ چاہتے تھے آ کے اس جرم کے اعلان کوخون سے لکھاجائے تاکہ بھی بھی مٹ نہ یائے۔ ہم یہ بھی و مکھتے ہیں کہ آپ نے کوئی ایبار استداختیار نہیں کیا کہ کم از کم آپ کے فرزندان اور اصحاب قتل ہونے سے چ جاتے۔ فرض کریں کہ امامؓ خودا پنے لئے خطرہ دیکھ رہے تھے توایئے اصحاب اور خاندان کو تو قطعی طور پر خطرے میں نہیں دیکھ رہے تھے ' پھر كيول آئے آمادہ ہوئے كہ وہ لوگ بھى قتل ہول ؟اس كے علاوہ كيول عبيد الله حرجعفى کو 'ضحاک بن عبداللہ مشرقی کو 'حتیٰ حربن یزید کوملا قات ہونے کے بعد اپناسا تھ وینے کی دعوت دی ؟ (تاریخ کی کتب میں رجوع کریں کہ بیا کام مُرت سے سامنا ہونے کے بعد میں ہواہے یا نہیں)۔ اور خصوصاً بنبی اسد کو کیوں شب عاشور اساتھ دینے اور نفرت کرنے کی دعوت دی؟

(ج) آیاامام واقعی کوفہ والوں پراعتاد کر چکے تھے اور آپ کوان کی نیت پر حُسنِ ظن حاصل تھایایوں کہوں کہ آیاامام نے کوفہ کے لوگوں کو اپنے اس قیام میں حساب کیا تھایا نہیں ؟

بعض لوگ مثلاً "ابن خلدون", "قاضی ابن العربی "اور کچھ دوسرے بشمول آقائے صالحی "اس مبضت کااصلی عامل "کوف کی ظاہری حالت اور کوف والول کی دعوت سمجھتے ہیں اور غالباً یہ فرض کرتے ہیں کہ امام نے کوف والول پراعتاد کرلیا

تھااور پھراس کے بعد اس کوامام کی خامی سمجھ کریہ خیال کرتے ہیں کہ امام کا کو فہ والوں پر حسنِ ظن صحیح موقع پر نہیں تھا۔ یا جیسا کہ آ قائے صالحی نے کہاہے کہ :
امام کاان پر اعتماد کر نااور ان کواپنے اس قیام میں جگہ دینا صحیح تھالیکن حالات کابدل جانا پیش بینی کے قابل نہیں تھااور عادی حالت میں ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسی پیش بینی کے قابل پیش بینی کے قابل پیش بینی کے قابل پیش بینی کے قابل نہیں جاتا ہوں حالات کابدل جانا پیش بینی کے قابل نہیں کہ اُحد میں بھی حالات کابدل جانا پیش بینی کے قابل نہیں اندازوں کی خطاکی وجہ سے جبل الرماۃ کاواقعہ رونما ہوا۔

ظاہری بات ہے کہ اگر نہضت و قیام امام حسین کا اصلی سبب اور علت کو فہ والوں کی دعوت ہوتی تو امام کو پچھ زیادہ ہی احتیاط کی ضرورت تھی اور پھر آپ این عباس کی نصیحت پر عمل کرتے اور کو فہ والوں پر اعتماد نہ کرتے۔ لیکن حقیقت بیے کہ آپ نے کو فہ والوں پر کسی فتم کا بھی اعتماد نہیں کیا۔ بہت سی جگہوں پر بہت سے افراد نے آپ سے عرض کیا ہے"قلو بھم معك و سیو فھم علیك". "ان كے دل آپ كے ساتھ ہیں لیكن ان كے تلواریں آپ كے خلاف " خود امام نان كے دل آپ مرایا : "لا یحفی علی الامر"۔ "جو كام ہونا ہے مجھ سے مخفی نیس " فرمایا : "لا یحفی علی الامر"۔ "جو كام میری مرضی كے مطابق ہوا تو نہیں " وان حال القضاء دون الرجاء فلن یتعدد میں خدا كا شكر بحالا تا ہوں " ، "وان حال القضاء دون الرجاء فلن یتعدد (یعتد) من كان الحق نیته و التقوی سریر ته " " "اور آگر قضاو قدر اللی ہماری (یعتد) من كان الحق نیته و التقوی سریر ته " " "واراگر قضاو قدر اللی ہماری آردؤں ہیں متجاوز نہیں ہوگا"۔ دار میں متجاوز نہیں ہوگا"۔

اس کے علاوہ راستے میں امام سے کچھ ایسے جملے سنے گئے ہیں 'جن سے معلوم ہو تا ہے کہ آب اس سفر کو کوئی سلامتی والاسفر نہیں جانتے تھے۔اگر ہم آب کہ آب ایپ اس سفر کو کوئی سلامتی والاسفر نہیں جانتے تھے۔اگر ہم آب کے ''خط الموت علی ولد آدم ....'۔"موت فرزند آدم کیلئے حتی

ہے ...... والے خطبہ کی طرف نظر کریں یا آپ کے اس جملہ کی طرف کہ "وان من هوان الدنیا ان رأس یحیی بن زکریا اهدی الی بغی من بغایا بنی اسرائیل " دنیا کی پستی ہے کہ حضرت یجی بن زکریا کے مبارک سر کو بنی اسرائیل کے بدکاروں میں سے ایک بدکار کیلئے ہدیہ بھیجا گیا" ای طرح آپ کا معروف خواب "ان الله شاء ان یواك قتیلا"، "خداآپ کو شہید دیکھنا چاہتا ہے " یا: "ان لك درجہ نے لیكن اس کا حصول شہادت کے بغیر ممکن نہیں"، خدوریک آپ کیلئے ایک درجہ ہے لیكن اس کا حصول شہادت کے بغیر ممکن نہیں " راگران کلمات کی اصل قابل اعتاد ہو " تو مطلب بہت زیادہ واضح وروشن ہے۔ اگران کلمات کی اصل قابل اعتاد ہو " تو مطلب بہت زیادہ واضح وروشن ہے۔ کربلا کے قصد سے حرکت کی یا نہیں ؟ اگر بالفر ض کربلا کے قصد سے حرکت کی یا نہیں ؟ اگر بالفر ض کربلا کے قصد سے حرکت کی یا نہیں ؟ اگر بالفر ض کربلا کے قصد سے دور

تاریخی اعتبار سے ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ امام نے کربلا کے قصد سے یا شہید ہونے کا علم رکھتے ہوئے حرکت کی بلحہ تاریخ جن واقعات کے ظواہر کو نقل کرتی ہے اس سے یہ ظاہر ہو تاہے کہ امام نے کوفہ کی طرف کوفہ کے قصد سے حرکت کی اور محربن یزید ریاحی کا سامنا ہونے اور اس کے عراق کی سر ذمین سے نکلنے کی اجازت نہ دینے اور امام کے بھی محرکی نگر انی میں کوفہ جانے کیلئے تیار نہ ہونے کے بعد آپ نے مغرب اور بائیں طرف کار استہ اختیار کیا۔ یوں آپ کربلا پہنچ اور اسکے بعد آپ نے مغرب اور بائیں طرف کار استہ اختیار کیا۔ یوں آپ کربلا ہوئے۔ شہید ہونے کا علم رکھنے کے بارے میں تاریخ سے بجز اس سفر کے غیر ہوئے۔ شہید ہونے کا علم رکھنے کے بارے میں تاریخ سے بجز اس سفر کے غیر تابل اطمینان ہونے کے 'پچھ اور ثابت نہیں ہو تا۔

لیکن بہر حال بیہ صورت دوسری صورت سے کوئی منافات نہیں رکھتی اور وہ

دوسری صورت ہیہ ہے کہ امام ایک اور لحاظ سے بعنی معنویت اور امامت کے لحاظ سے بیہ جانے تھے کہ آخر کار کربلامیں نزول ہو گااور وہیں شہید ہوئے۔
(ھ) امام نے حربن یزید سے سامنا ہونے کے بعد اور اسی طرح کربلامیں چند جگہوں پر واپس لوٹے کا اعادہ فرمایا بیہ واپس جانے کا اعلان کیا معنی و مفہوم رکھتاہے ؟

ہم یہ بات پہلے بتا چکے ہیں کہ امام کا واپس جانے کا اعلان کو فہ سے واپس جانے اور کو فہ میں حکومت تشکیل دینے سے انھراف کا اعلان تھا'نہ کہ بیعت سے انکار سے انھراف کا اعلان اور نہ ہی امر بہ معروف اور نہی از منکر کے اعتراضی قیام سے انھراف کا اعلان ۔ لیکن آ قائے صالحی کا عقیدہ اس کے اعتراضی قیام سے انھراف کا اعلان ۔ لیکن آ قائے صالحی کا عقیدہ اس کے ہر خلاف ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ امامؓ نے کو فہ کے سقوط کے بعد اپنے دیگر دو اہداف سے ہاتھ نہیں اٹھایا ۔ آپؓ بیعت سے انکاراور ای طرح حکومت پر تنقید فقط اپنی حکومت کے قیام کیلئے اچھا سمجھ کر نہیں کررہے شے ۔ آپؓ ان دونوں کے خطرات سے بھی کلی طور پر واقف تھے ۔ آپؓ نے اسلام کے خطرات سے بھی کلی طور پر واقف تھے ۔ آپؓ ناکہ نہر ہم گر مٹ نہ سکے۔ ایسا اسلام کیا کہ آپؓ چاہتے تھے کہ اپنے بیام کو اور بیعت سے ''انکار'' کے جواب کوابی لہوسے رقم کر دیں تاکہ پھر یہ ہر گز مٹ نہ سکے۔

(و) بیہبات واضح ہے کہ کوفہ والوں کی دعوت کے سبب امام کا قیام ایک ابتدائی قیام ہے 'بلحہ اس لحاظ سے توبہ قیام حکومت کوا پنجا تھ میں لینے کیلئے ایک اقدام ہے۔ اس انقلاب کارخ محض حکومت کو کمز ور کرنے کے لئے یاس کی اصلاح کیلئے نہیں تھا۔ جمال مقصد نہی از منکر ہو 'وہاں ہدف اصلاح ہونا چاہئے 'خواہ وہ اصلاح حکومت کو کمز ور کرنے سے حاصل ہویا سے سقوط کی صورت میں ہواور خود اصلاح ہی کی صورت میں ہو۔

(ز) معلوم ہواکہ ان تمام عوامل میں سے ہر ایک عامل امام پر ایک خاص ذمہ واری عائد کرتاہے اور بیہ بھی واضح ہواکہ ان تمام اسباب میں سے ہر سبب امام کی اس نہضت کو ایک خاص قدرو قیمت بخشتا ہے۔اگر اس قیام کو ہم فقط دعوتِ اہل کو فیہ پر محمول کریں اور اسکی موفقیت کا اختال زیادہ سے زیادہ بیاس فی صد شار کریں توآٹ کی مہضت کی قدرو قیمت اسی قدر ہے کہ آپ نے ایک اختال والا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیااور بیٹھے نہ رہے۔ ضمناً حکومت کے بارے میں امام کا نظریہ اور رائے حضرت مسلم کے ذریعہ اہل کو فیہ کو بھیج گئے خط سے اور بیضہ کے مقام پر آپ نے جو خطبہ دیا'اس سے روشن ہو تا ہے۔اگریہ کہیں کہ بیعت کے سبب سے بیہ قیام وجود میں آیا' تواس وقت تک تو کوفہ والوں نے نصرت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا۔ اگر امام کے اس قیام کی قدرو قیمت سے کہ ایک خونخوار اور طاقتور حکومت کی بیعت کے تقاضے کو آبٌ قبول نہیں کرتے 'اس کیلئے حاضر ہیں کہ آپ کا خون بہادیا جائے لیکن آپ بیعت نہیں کریں گے 'اس سبب کی بنیاد پر اگر حکومت آپ سے کوئی سرو کارنہ رکھتی اور آپ سے کوئی چیز طلب نہ کرتی ' تو آپ کو بھی ان کے كامول ہے كوئى سر وكار نہ ہو تا۔اور پہلے عامل كى بنیاد پر اگر كوفہ والے آپنى آمادگی کا اعلان نه کرتے تو کیاامام تمر ونه کرتے اور آیا ممکن تھا کہ بیعت بھی کر لیتے ؟لیکن بہر حال بیعت ہے انکار کا عامل اہلِ کو فیہ کی دعوت کے قبول كرنے كے عامل سے زيادہ قدرو قيمت ركھتاہے 'اسلئے كہ وعوت كے قبول کرنے کے عامل میں جان کی سلامتی کا کچھ اختال ہے 'اس کے علاوہ حکومت کے ہاتھ آنے اور دستمن کو شکست دینے کا حتمال بھی موجود ہے۔لیکن بیعت ہے انکار کے عامل میں 'خاص طور پر جن ایام میں پیہ شروع ہوا تھا'شہید کئے

جانے کا حمّال یقین کی حد تک قوی تھا۔ ان دونوں عوامل کے بر عکس امر بہ معروف اور ننی از منکر کاعامل وہ ہے کہ خود امام بھی اس کی طرف زیادہ توجہ دیتے تھے اور ان موقعوں پر آئے نے بیعت سے انکار اور اہل کو فد کی دعوت کے قبول کرنے کا کوئی نام ہی نہیں لیاہے۔ان دونوں عوامل کی بہ نسبت سے تيسراعا مل اسلئے زيادہ قدرو قيمت ركھتا ہے كہ اسى عامل كى بنياد يربير حال امام نے حکومت وقت سے مکرلی تھی۔ جھٹڑا ایک قشم کا ہجوم ہے اور اس کا آغاز آی طرف سے ہواہے 'نہ لوگوں کی طرف سے اور نہ ہی حکومت کی طرف ہے۔اس عامل کے لحاظ ہے امام مصاجم اور معترض ہیں نہ کہ مدافع اور اس عامل کی روسے آپ کاکام ابتدائی عمل ہے 'نہ فقط ایک منفی عکس العمل کہ جوبیعت کے طلب کرنے پر کیا ہواور نہ ہی فقط ایک مثبت عکس العمل جو اہل کوفہ کے مدد اور یاوری کرنے کے جواب میں حکومت تشکیل دیے کیلئے کیا ہو۔اس عامل کی بنیاد پر خواہ حکومت بیعت کا تقاضا کرنے بانہ کرے 'آپ معترض ہیں اور حکومت کی موجودہ وضع میں تغیر کے خواہاں ہیں۔ کو فہ والے آپ کو قبول کریں اور آپ کی مدد کریں یا قبول نہ کریں اور مدد بھی نہ كريں ' پھر بھى آئے معترض ہيں اور موجودہ حكومت كے تغير و تبدل كے خواہاں ہیں۔ چنانچہ اس لحاظ سے سے قیام حدسے زیادہ قدرو قیمت رکھتا ہے اور مارے لئے سبق ہے۔

پس بیہ نتنوں عوامل امام کی ذمہ داری اور عکس العمل کے لحاظ سے اور اہمیت '
قدر و قیمت اور قابلیت کے لحاظ سے 'نیز درس اور سبق آموز ہونے کے لحاظ سے 
بھی آپس میں متفاوت اور مختلف ہیں۔ اور جیسا کہ اس سے قبل بھی ہتا چکے ہیں کہ اس منطق کے تحت بید انقلاب ہے اور امام انقلاب کے توسعہ کے حق میں ہیں۔

#### مہضت حبینی سے متعلق سوالات

ا۔ آیا قیام حینی ایک انتجار تھایا ایک جاناہ جھااور مصم ارادہ کے تحت اٹھایا گیاا قدام؟

دوسری صورت میں آیا یہ حکومت کے خلاف ایک ابتد ائی شورش اور انقلاب تھا

یا حکومت کے مقابل ایک قتم کا دفاع اور مقاومت ؟ اور یمال دوسری صورت

میں آیا یہ مقاومت اس لئے تھی کہ وہ لوگ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے یا

پھریہ مقاومت ان کے بیعت کے نقاضے کے مقابل میں تھی ؟ اگر یہ انقلاب

ابتد ائی تھا تو آیا نقلاب کی بنیاد کو فہ کے لوگوں کی دعوت تھی یا یہ کہ اگر کو فہ کے لوگوں کی دعوت تھی یا یہ کہ اگر کو فہ کے لوگوں کی دعوت تھی یا یہ کہ اگر کو فہ کے لوگوں کی دعوت تھی یا یہ کہ اگر کو فہ کے لوگوں کی دعوت تھی یا یہ کہ اگر کو فہ کے لوگوں کی دعوت تھی یا یہ کہ اگر کو فہ کے لوگوں کی دعوت تھی یا یہ کہ اگر کو فہ کے لوگوں کی دعوت تھی یا یہ کہ اگر کو فہ کے لوگوں کی دعوت تھی یا یہ کہ اگر کو فہ کے لوگوں کی دعوت تھی یا یہ کہ اگر کو فہ کے لوگوں کی دعوت تھی یا یہ کہ اگر کو فہ کے لوگوں کی دعوت تھی یا یہ کہ اگر کو فہ کے لوگوں کی دعوت تھی یا یہ کہ اگر کو فہ کے لوگوں کی دعوت تھی یا یہ کہ اگر کو فہ کے لوگوں کی دعوت تھی یا یہ کہ اگر کو فہ کے لوگوں کی دعوت تھی یا یہ کہ اگر کو فہ کے لوگوں کی دعوت تھی یا یہ کہ اگر کو فہ کے لوگوں کی دعوت تھی یا یہ کہ اگر کو فہ کے لوگوں کی دعوت تھی یا یہ کہ اگر کو فہ کے لوگوں کی دعوت تھی دیتے 'تب بھی آپ قیام کرتے ؟

۲۔ آیا امام حسین جانے تھے کہ آپ شہید کردیئے جائیں گے (علم امام کے ذریعے یا تھیں نہیں تھا کہ ذریعے یا قطعی قرائن کے ذریعے) یا نہیں جانے تھے اور یقین نہیں تھا کہ شہید ہو جائیں گے ؟ دوسری صورت میں اگر جان لیتے تو کسی اور طریقہ سے پیش آتے یااسی طرح پیش آتے کہ جس طرح آپ پیش آئے ؟ اور نیتجاً آیا یہ جانے کے بعد کہ شہید کردیئے جائیں گے جو کچھ انجام دیا اس پر پشمان ہوئے انہیں ؟

۔ آیا ام حسین نے کربلا کے قصد سے (اور قبراً اپنی مخصوص قربانگاہ کی قصد سے) حرکت تو کی الیکن آپ کا مقصد خصوصی طور پر کربلا نہیں تھا؟ اگر آپ کا قصد کربلاکا نہیں تھا تو پھر مقصد خصوصی طور پر کربلا نہیں تھا؟ اگر آپ کا قصد کربلاکا نہیں تھا تو پھر کمال کا قصد رکھتے تھے؟ آیا آپ کا قصد عراق کا تھا کہ جو مسلمانوں کی فوجی چھاوئی اور شیعوں کا مرکز تھا کہ اس جگہ کو مرکز قرار دیں یا پھر آپ کسی معین جھاوئی اور شیعوں کا مرکز تھا کہ اس جگہ کو مرکز قرار دیں یا پھر آپ کسی معین جگہ کا قصد نہیں رکھتے تھے۔ بیا شاید شام جانے کی فکر میں تھے؟ پس اگر آپ کا قصد کربلاکانہ تھا تو آیا آپ جانتے تھے کہ جانے کی فکر میں تھے؟ پس اگر آپ کا قصد کربلاکانہ تھا تو آیا آپ جانتے تھے کہ

کسی بھی صورت میں اس سفر میں شہید ہونا ہے یا نہیں جانے تھے؟

اللہ مسین نے صلح کی پیشنہاد کی یا نہیں؟ دوسری صورت میں آیامقابل کی طرف ہے صلح کی پیشنہاد آئی اور آپ نے اس کور د فرمایایا پیشنہاد آئی ہی نہیں؟

اگر ہم فرض کریں کہ آپ نے صلح کی پیشنہاد کی تواس صورت میں آپ کے اور اگر ہم فرض کریں کہ آپ نے صلح کی پیشنہاد کی تواس صورت میں آپ کے اور امام حسن کے در میان کوئی بھی فرق نہیں' فرق آپ کے مقابل والوں میں ہے کہ معاویہ نے صلح کو قبول کیا لیکن پر یدنے قبول نہ کیا۔ اور اگر حسین نے صلح کی پیشنہاد کی توابداء ہی سے کیوں بیعت نہ کی ؟ آ قائے (صالحی) نجف آباد کی اس بات کے معتقد ہیں کہ امام نے پانچ مر تبہ صلح کی پیشنہاد کی۔

- ۵۔ اگرامام حسین نے صلح کی پیشنہاد نہیں کی اور نہ ہی دوسری طرف سے صلح کی پیشنہاد نہیں کی اور نہ ہی دوسری طرف سے صلح کی پیشنہاد کو قبول کیا تواس کی علت کیا تھی اور اگر ایسا تھا تو پھر امام حسن نے کے کیوں صلح کو قبول کیا؟
- ٧- آیاجمائه: "ان الله شاء ان یراك قتیلاً". "خداآپ كوشهیدد یكهناچا بتا به" محیح بوسكتا به یا نمین ؟
- 2۔ آخر کیوں امام حیین نے تقاضائے بیعت کے مقابل اس حد تک مقابل اس قدر امیر المومنین اور دیگر آئمہ طاہرین نے تواس تقاضے کے مقابل اس قدر مقاومت نہیں کی تھی۔ آیا ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ حضرت علی کی بیعت اکثریت کے تشلیم ہوجانے کی بناء پر تھی'اگر چہ مخلوط اکثریت ہی سہی۔ لیکن امام حسین سے جس بیعت کا تقاضا کیا جارہا تھا'وہ ولیعہدی کی رسم کو تشلیم کرنا تھی ؟
- ۸۔ آیا بیعت اور صلح کے در میان فرق ہے یا نہیں؟ آیا بیہ کہنا صحیح ہے کہ بیعت خاص شرائط کی موجود گی میں جائز نہیں ہواکرتی کیونکہ بیعت تائید کرنے اور

وستخط کرنے کے متر ادف ہے ؟ لیکن صلح اسلئے جائز ہے کہ یہ عام طور پر دو متخط کرنے کے در میان واقع ہوتی ہے اور یہ کسی قتم کی تائید کا مفہوم نہیں رکھتی۔ بلحہ صلح ہوتی ہی وہیں ہے 'جمال دواشخاص کے در میان جھگڑا ہو پس آگیا ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ امام حسین بیعت کیلئے راضی نہیں تھے لیکن ایک فرد متخاصم کی صورت صلح کے لئے حاضر تھے ؟

9۔ آیا ہمارے پاس کوئی ایسے قرائن ہیں جن سے یہ معلوم ہو سکے کہ امام حسین کو مت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے خواہاں تھے؟ یا فقط بیعت سے انکار کررہے تھے اور زیادہ سے زیادہ امر یہ معروف اور نہی از منکر کے داعی تھے؟ ہمارے عقیدہ کے مطابق اہل کو فہ کے خطوط پر آپ کا عکس العمل خود اس بات کی دلیل ہے کہ امام حکومت اور زعامت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے خواہاں تھے۔ "حضرت مسلم "بھی اسی قتم کے کام کیلئے کو فہ آئے تھے۔ اس سوال کے بعد دو سر اسوال یہ ہے کہ آیا آپ کا مکہ جانا صرف بیعت سے انکار کی وجہ سے تھایا اس لئے تھا کہ وہاں پر جاکر حکومت بنانے کے لیئے زیادہ فوج جمع کر سکیں اور زیادہ فعالیت پیدا کر سکیں؟

۱۰۔ آیاام سجاڑنے واقعۂ ''کرہ'' میں مسلم بن عقبہ کے ذریعے یزید کی بیعت کی تھی ؟

۱۱۔ ایک سوال ہے ہے کہ بیہ کیسے ہوا کہ حراور عمر سعد کی فوج کے مدمقابل ہونے

کے بعد ہمیشہ امام اپنی پیشنہادوں کے ضمن میں 'حجاز واپس جانے کا دلی ارادہ
ظاہر کرتے ہیں ؟

۱۲۔ آیا تح اور عمر سعد کے مدمقابل ہونے کے بعد امام کی مدینہ واپس جانے کی پیشنہادا ہے انقلاب کے دامن کو توسیع دینے اور پھیلانے کیائے تھی ؟ ساراگرامام حکومت کے خلاف انقلاب اور شورش کا قصد نہیں رکھتے تھے تو پھر

بھر ہ کے لوگوں کو کیوں دعوت دی اور کیوں انہیں خط لکھے؟ آیا امامؓ نے بمن 'خراسان' مصر اور ان کے علاوہ دوسر سے لوگوں کو بھی خط کھھے یا نہیں؟ ممکن ہے خط لکھے ہوں لیکن مخفی رہ گئے ہوں 'بھر والوں کے

نام امام کاخط"منذرین جارود"کے ذریعہ کشف ہوا۔

الار آقائے غفاری کتاب "بررسی تاریخ عاشورا" کے مقدمہ میں بیر مسائل ذکر

كرتے ہيں

آیا حسین بن علی کااقدام بیعت سے فرار کی بناء پر تھایا اہل کو فیہ کی دعوت کے جواب میں تھایا پھر سے قیام اور مہضت آج کل کے بقول" انقلاب تھا"؟ آیا آپ ا جانتے تھے کہ شہید ہو جائیں گے 'یا نہیں جانتے تھے ؟ آیا کسی منصوبہ کے تحت کام كررے تھے ياجب مسائل كاسامنا ہوتا 'تب ان كے لئے جداگانہ عزم كرتے تھے ؟ كيول آپ مجھى اپنے ساتھيول كو چلے جانے كو كہتے اور مجھى ساتھيول كے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی اپنی مدد ویاوری کے لئے طلب کرتے ؟ حضرت مسلم کی شادت کی خبر سننے کے بعد آئے نے اپنے ساتھیوں سے چلے جانے کی بات کی اور خود کو تنها چھوڑ دینے کے بارے میں کہا جبکہ عبیداللہ بن حرجعفی 'زہیر بن القین اور ضحاک بن عبدالله مشرقی کواپنی یاوری اور مدد کیلئے طلب کیاحتی که ضحاک بن عبدالله کی پیش کش قبول کی کہ آخری وفت تک آٹے کی یاری کریں اور بعد میں چلے جائیں۔ شب عاشور اایک طرف آئے نے اپنے تمام خاندان اور ساتھیوں کور خصت وے دی اور ان پرسے بیعت اٹھانے کا اعلان کر دیا اور دوسری طرف اسی رات اپنی مدد كيلئے قبيلة بمواسد كوبلانے كے لئے حبيب ابن مظاہر كو بھيجا۔جو شخص بير جانتا ہے کہ وہ فوق العادت خطرہ والا کام کربیٹھا ہے اور بیہ بھی جانتا ہے کہ اس کو قتل كردياجائے گا كھر كيول وہ اين اہل وعيال كوساتھ لے كرجاتا ہے ؟ بعض لوگ اس

اقدام کوبلامنصوبہ اور تدریجی گمان کرتے ہیں۔ان کے عقیدہ کے مطابق امام کے اقدام كا آغازانكار بيعت سے ہوااور مكہ جوامن وامان كى جگہ ہے امام ايخبال پول کے ساتھ وہاں پناہ گزین ہوئے۔بعد میں دوباتیں مکہ سے خروج کا سب ہنیں۔ایک کعبہ کی حرمت ختم ہونے کاخوف اور دوسرے اہل کوفہ کی وعوت۔ حضرت مسلم کی شکست کی خبر جب امام کو عراق کی سر حدیر پہنچتے ہی ملی توامام وہاں سے واپس جانا چاہتے تھے لیکن واپس نہیں جاسکے "کربلامیں گر فنار ہوئے اور شہید ہو گئے. بعض نے کہاہے کہ امام نہیں جانے تھے کہ شہید ہوجائیں گے 'وگرنہ آپ ایبااقدام نه کرتے۔امام کویفین نه تھاکه رسول خداسے اسقدر نزدیک کی قرابت ہونے کے باوجود شہید کر دیئے جا کینگے۔اس کے برعکس بعض نے کہاہے کہ امام کو یقین تھا کہ کسی بھی صورت میں آپ شہید کردئے جائیں گے النداعزت کی موت کوذلت کی زندگی پرتر جیح دی۔ آقائے غفاری خود کہتے ہیں کہ امام حسین کا یہ اقدام ایک قیام و نہضت اور ایک انقلاب تھا۔ معاویہ کے دور میں کچھ ایسے عوامل و توع پذر ہوئے تھے جن کے سبب امام پر قیام اور جھست واجب ہو گیا تھا۔ دوسری طرف ہمارے پاس بہت سے قرائن اور شواہد ہیں جواس بات پر دلالت كرتے ہیں كہ امامٌ اسى زمانے سے انبے قیام كے مقدمات كو فراہم كررہے تھے۔

ہم ان مقدمات کوجہفت حسینی کی یادداشت کے نمبر ۸ سمیں بیان کریں گے۔

## قیام حمینی سے متعلق یاد داشت

ا۔ آقائے صالحی نجف آبادی اپنی کتاب "شہید جاوید" کے مقدمہ میں لکھتے ہیں: "حادثہ کربلا کے موضوع میں دوقتم کے اظہارِ نظر ہوئے ہیں الیک میں افراط کا پہلو نمایاں ہے جبکہ دوسرا تفریط کا شکار ہواہے۔ ایک گروہ اس خیال کا حامل ہے کہ قیام حینی ایک خام انقلاب ایک بے سمجھی ہو جھی شورش اور ایک ایسا اچانک انقلاب ہے جس کی عقومت پر غور نہیں کیا گیا تھا اور جس نے تمام جامعہ کے نظم و نسق کو در ہم بر ہم کر دیا تھا۔ حکومت عمومی نظم و نسق کو بر قرار رکھنے کے لئے اس قیام کو کچلنے پر مجبور تھی اور اس نے پنجمبر اکرم کے دستور کے مطابق کہ جو بھی امت اسلام کے در میان تفرقہ ڈالنا چاہے اس کی سرکوئی تلوارے کرنا چاہئے 'ان کو کچل دیا۔

دوسرے گروہ کا تجزیہ افراط کا شکار ہے۔وہ کہتاہے کہ حسین بن علی نے کسی خاص تھم کے تحت جو خودان کے لئے مخصوص تھا'ا پنے آپ کو شہادت کیلئے پیش کیااور اس قضیہ کے راز کو کوئی اور نہیں جانتا تھا۔

اگر ہم بالفرض پہلے گروہ کے قول کے مطابق انقلاب حینی کو خام اور بے سمجھی ہو جھی شورش قرار دیں 'تب بھی کوئی دلیل نہیں بنتی کہ ہم اس کو عمومی نظم و نسق برباد کرنے والی شورش وہنگامہ قرار دیں اور ان کے مخالفین کے اعمال کو صحیح مان لیں۔ کیونکہ جب حکومت فاسد ہواور اہلِ حق فقط امکانات کے نہ ہونے کی وجہ سے قیام نہ کرتے ہوں' تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ قیام کرنے کی صورت میں ان کو شہید کرنا حاکم کی نظر سے جائز سمجھا جائے۔

دوسری بات ہے کہ یہاں ایک تیسری صورت بھی ہے۔وہ ہے کہ امام حسین نے اسلام کے کلی دساتیر کے مطابق قیام کیا تھا۔اس طرح کے قیام کیلئے ہے

شرط نہیں ہوتی کہ خاص ماحول فراہم ہو اور اقدام قطعی بار آور ہو تو ہی قیام . کیاجائے بلحہ ایسے مواقع پر بار آور ہونے کا اختال ہی کافی ہے۔ علاوہ بر این اگر بار آورنہ بھی ہو تواس سے اسلام پر کوئی ضرر بھی نہیں بڑنا تھی بلعہ اس قیام نے تو جامعہ کو ثمر اور نتیجہ کی طرف ایک قدم نزدیک ترکیا ہے۔خود امام کے کلمات سے بھی میں بات سامنے آتی ہے۔ مکہ سے خروج کے وقت فرزوق شاعر کی بات كے جواب ميں امام نے جو فرماياس سے بيبات آشكار ہے۔ آب نے فرمايا:"وان حال القضاء دون الرجاء فلن يتعد من كان الحق نيتهُ والتقوى سریوته"۔"اگر قضاوقدر اللی ہماری آرزؤں تک پہنچنے میں حائل ہے 'البتہ جس کی نیت حق ہواور جس کاباطن تقویٰ سے آراستہ ہو'وہ متجاوز شار نہیں ہوتا''۔ چو تھی صورت رہے کہ امامؓ نے شہیر ہونے کاعلم رکھنے کے باوجود قیام کیا۔ البیتہ شہادت کے علم ہونے کا قیام کے بے ثمر اور بلا نتیجہ رہ جانے کے علم رکھنے یا نەر كھنے سے كوئى تعلق نہيں۔اگر قيام كامقصد فقط حكومت كواپنے ہاتھ ميں لينا ہو توشہید ہونے کے بعد نہضت بے ثمر رہ جاتی ہے لیکن اگر ہدف و مقصد ہوا میہ کی حکومت کومتز لزل کرناہو 'ان کواسلام سے جدا کرناہواور امر بہ معروف اور نہی از منکر کوزندہ کرناہو تواس وقت شہادت بے فائدہ اور بلا بتیجہ نہیں ہواکرتی۔ ا اگراس قیام کے نتیجہ میں بعد میں جودوسرے بہت سے قیام و قوع پذیر ہوئے ' بیہ نہ ہوتے تو اسلام اور ہو امیہ آپس میں اس قدر محلول ہو جاتے کہ ان کا جدا کرنا پھر ممکن نہیں ہو تااور ہوامیہ کے زوال کے ساتھ اسلام بھی ختم ہو جاتا۔

ا جیساکہ ہم خودا پناس دور میں بھی کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں جواحتجاج کرنے اورا نقلاب کی آگروشن کرنے کیلئے خود کواپنے تئیں آگ لگا کر جلاڈالتے ہیں۔(Self immolation)اگر چہ اسلام میں اس طرح سے مرجانا جائز نہیں بلتھ یہاں مارے نہ جانے کا اطمینان رکھنا بھی لازم نہیں ہے۔ قیس بن مسہر صیداوی اور عبداللہ بن یقطر کے کام اسی فتم کے تھے۔

۲۔ قیام حین بن علی کی علتوں کے بارے میں جب بحث چھڑ جاتی ہے تو بھی بحث کا عنوان امام ہوتے ہیں کہ آپ کی تحریک کے کیا محرکات تھے ؟اور کبھی بحث کا عنوان آب کے دشمن ہوتے ہیں کہ ان کی طرف سے حسین بن کبھی بحث کا عنوان آپ کے دشمن ہوتے ہیں کہ ان کی طرف سے حسین بن علی پر دباؤڈ النے اور فشار پیدا کرنے کی کیاوجہ تھی ؟ آ قائے صالحی دباؤڈ النے کا سبب تین چیزیں بتاتے ہیں :۔

(الف) حسین سے بیعت لے کراپنی حکومت کومتحکم کرنا: امام کی بیعت بزید کیلئے بہت نیادہ اہمیت رکھتی تھی اور آپ کا بیعت نہ کرنا اس کے لئے بہت مضر رسال تھا۔ اس وقت کے حالات میں امام کا بیعت نہ کرنا اور ایک استبدادی حکومت جو بیس سال سے حکومت کررہی تھی' اس کا سقوط پذیر ہونا بہت زیادہ اضطراب کی بات تھی۔

(ب) عقد ہُ حقارت: امامٌ کا سر مبارک جب یزید کے سامنے لایا گیا 'اس وقت یزید کا تحقیر آمیز رویۃ اس کے سخن سے ظاہر ہے کہ اس نے اس آیت سے تمسک کیا:قل اللهم مالك الملك ..... (سور هُ آل عمر ان ۲۲)

(ج)وہ انتقامی جذبہ جو ہوہاشم اور ہوامیہ کے گزشتہ واقعات سے مربوط ہے: ہند
کی جگر خواری اور طول تاریخ میں ابوسفیان کے مختلف عکس العمل اس بات
کے گواہ ہیں۔ جنگ بدر ہوامیہ کے دلول میں ایک کینہ وجود میں لایا تھا۔ یزید
کے بیا شعار اس بات کے گواہ ہیں:

لیت اشیاحی ببدر شکودوا..... "کاش ہمارے بدر میں مرنے والے بررگ آج ہوتے اور یہ ماجراد کھتے ..... "ا

۱۰ یمال پرایک چو تھی صورت بھی ہے یاان تین صور تول کے لئے ایک مؤید ہے۔ وہ بیر کہ عرب خصوصاً زیاد اور ائن زیاد جیسے لوگ 'طبعًا خونخوار اور عداوت رکھنے والے لوگ تھے۔

س۔ معاویہ کے بعد امام حسین کی وضع اور اہل کو فہ کی آپ کی بیعت کیلئے فریاد اور مدور معاور قبل عثمان کے بعد حضرت امیر کے حالات اور لوگوں کا اُن کی بیعت کیلئے مطالبہ ۔ ان دونوں بظاہر ایک جیسی صور تحال کا موازنہ اور دونوں ادوار کے لوگوں کا آپس میں موازنہ۔

انہوں نے قیام کے جواز کواخمال کی جت میں ذکر کیا ہے کہ اگر زیادہ گمان ہو تو جائز ہے وگر نہ جائز نہیں۔ لیکن اس صورت میں جب احتمال کا رُخ موافقت میں زیادہ ہو' فقط جب ہی ہی محتمل کی جانب قیام زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس ضمن میں بعض گمان کرتے ہیں کہ اگر کا میائی کا احتمال نوّ نے فیصد بھی ہو اور ناکامی کا احتمال دس فیصد ہو' پھر بھی اقد ام جائز نہیں جبکہ بعض سمجھتے ہیں کہ اگر چہ کا میائی کا احتمال دس فیصد ہو' پھر بھی اقد ام جائز نہیں جبکہ بعض سمجھتے ہیں کہ اگر چہ کا میائی کا احتمال حدسے زیادہ ضعیف ہو' پھر بھی قیام جائز ہے۔ اگر چہ کا میائی کا احتمال حدسے زیادہ ضعیف ہو' پھر بھی قیام جائز ہے۔ اگر چہ کا میائی کا احتمال حدسے زیادہ ضعیف ہو' پھر بھی قیام جائز ہے۔ اگر چہ کا میائی کا حقیدہ کی روسے امام کا قیام دستوگاہ حکومت پر بہوم سے

شروع ہوااوراس کے چارمر طے ہیں:

(الف) مكه كيلئے نكلنے كے مصم اراده سے ليكر مكه ميں قيام تك-

(ب) کوفہ جانے کے ارادہ سے لیکر محرریاحی کے مدمقابل ہونے تک۔

(ج) مُر کے مدمقابل ہونے سے لے کر جنگ شروع ہونے تک۔

(و) جنگ کام طهه

ان چاروں مراحل میں سے پہلا' تیسرااور چوتھاد فاعی مراحل تھے اور دوسرا

مرحله نیم د فاعی اور نیم ابتد ائی تھا۔

۲۔ آقای صالحی اپنی کتاب کے صفحہ نمبر ۱۳ (خطی ننخہ) میں اس بات کے مدی ہیں کہ امام تقاضائے بیعت سے پہلے مخالفت کا قصد نمیں رکھتے تھے۔ گویا اگر آپ سے بیعت کا تقاضانہ کیا جاتا تو آپ ہر گز قیام نہ کرتے۔ جیسا کہ معاویہ کے دور میں آپ نے قیام نمیں کیا تھا۔ اسکے علاوہ وہ خط کہ جو کتاب "رجال کشی "طبع نجف کے صفحہ ۹ مم پراور کتاب" الامامۃ والسیاسۃ "کے ج ا'ص ۱۸ ایر نقل ہے 'جس کے آخر میں امامؓ نے تحریر کیا: "وَمَا ادید لك حرباً ولا علیك خلافاً ا'سے بھی ہیں بات سامنے آتی ہے۔ اور دونوں حکومتوں معاویہ اور یزید) میں کوئی فرق نمیں تھا۔ (معاویہ اور یزید) میں کوئی فرق نمیں تھا۔

اسکاجواب بیہ ہے کہ اول تو قیام کے لحاظ سے دونوں حکومتوں کے در میان فرق تھا۔ یزید کی حکومت ایک نوبنیاد حکومت تھی اور اس کے مقابل میں سکوت اور خاموشی سستی اور دوڑ خابین شار ہوتی 'جبکہ معاویہ کی حکومت اس کے بر عکس تھی۔ اسکے علاوہ خصوصیات کے لحاظ سے بھی دونوں حکومتوں

ا "هیں تم سے جنگ کرنے کا اور تہاری مخالفت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں"۔ لین آقای غفاری کتاب "برری تاریخ عاشورا" کے مقدمہ کے ص ۱۳ پر لکھتے ہیں کہ اہام نے معاویہ کے خط کے جواب میں لکھا: "میں تم سے جنگ نہ کرنے کو اپنے لئے تفقیم شار کر تاہوں اور اپنے اس سکوت اور تہارے خلاف قیام نہ کرنے پر اپنے آپ کو خدا کے نزدیک جو لبہ سمجھتا ہوں"۔ ان دونوں مطالب کو جمع کیا جائے تو مفہوم ہی بنتا ہے کہ اہام موقع کے انظار میں تھے۔ کتاب "برری تاریخ عاشورا" کے صفح سے کہ کے صلح کے بعد جب اہام حن نے کو فہ سے مدینہ کی طرف خروج کرنے کا ارادہ کیا اس وقت معاویہ نے لکھا کہ آپ کو پہلے فروۃ بمن نو فل خارجی سے جنگ کیلئے جانا علی فروۃ بمن نو فل خارجی سے جنگ کیلئے جانا چاہئے اس کے بعد آپ مدینہ جائیں۔ اہام نے جواب میں لکھا: "لو آٹرت ان اقاتل احداً من اھل القبلة لبداًت یقتالك فائی ترکتُك لصلاح الامۃ و حقن دمانها"۔ "اگر میں کی اٹل قبلہ سے جنگ لڑوں تو سب سے پہلے تم یعتالك فائی ترکتُك لصلاح الامۃ و حقن دمانها"۔ "اگر میں کی اٹل قبلہ سے جنگ لڑوں تو سب سے پہلے تم سے جنگ لڑوں گا، میں نے امت کی صلح اصلح تھی اور یہیں سے حتی اور حینی روش اور راہ کے ایک ہونے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اہام حسن کی صلح اصلح تھی اور یہیں سے حتی اور حینی روش اور راہ کے ایک ہونے کا بھی پہتہ چل جاتا ہے۔

کے ماہین فرق تھا۔ یزید کی حکومت کے بر خلاف معاویہ کی حکومت ایک بے دین مگر عاقلانہ حکومت محاویہ کی وجہ ہے کہ بزید کی حکومت معاویہ کی حکومت کی نسبت زیادہ میحیول کے زیر اثر تھی ۔ یہ بات کہ اگر تقاضائے بیعت نہ ہو تا توامام قیام نہ کرتے 'خودامام کے اس فرمان کے منافی ہے جس میں آپ نے فرمایا : "وعلی السلام السلام اِذقد بلیت الامة بواع مِثلِ یزید"۔ ("اگر امت بزید جیسے کی حکومت میں گر فتار ہو'اس وقت اسلام پر مقتل میر اسلام ہو")۔ یہ قول خود آ قای صالحی کی کتاب کے صفحہ ۳۲ پر مقتل خوارزمی کی جلداص ۱۸۴سے نقل ہے۔

امام کے اس جملہ سے معلوم ہو تاہے کہ امام یزید کی حکومت کو معاویہ کی حکومت سے مختلف اور متفاوت جانتے ہیں۔

2۔ آقای صالحی اپنی کتاب کے ص ۲۷ پر "مقتل خوارزی" نے نقل کرتے ہیں کہ امامؓ نے محمہ بن حفیہ سے باتیں کرتے ہوئے فرمایا: "لولم یکن فی الدنیا ملحاً و لاماًوی لما بایعت یزید بن معاویہ"۔ "اگر دنیا میں میرے لئے کوئی بھی پناہگاہ نہ ہو " ب بھی میں بزید بن معاویہ کے ہاتھوں میرے لئے کوئی بھی پناہگاہ نہ ہو " ب بھی میں بزید بن معاویہ کے ہاتھوں بعت نہ کرنے کا بعت نہیں کروں گا"۔ آپ کا یہ جملہ بتارہا ہے کہ آپ بعت نہ کرنے کا قطعی طور پر ارادہ کر چکے تھے۔ امامؓ کا یہ قول آخری ایام میں امامؓ کے بیعت نہ کرنے کا کے لئے تیار ہوجانے والی آقائے صالحی کی بات سے صاف تضادر کھتا ہے۔ کے لئے تیار ہوجانے والی آقائے صالحی کی بات سے صاف تضادر کھتا ہے۔ کہ آقای صالحی نے اپنی کتاب کے ص ۲۰ پر امامؓ کے مدینہ سے مکہ کی طرف خروج کا 'پنچمبراکرمؓ کی مکہ سے مدینہ کی طرف تھنے ہجرت سے موازنہ کا ہے۔ ورج کا 'پنچمبراکرمؓ کی مکہ سے مدینہ کی طرف تھنے ہجرت سے موازنہ کا ہے۔ آقای صالحی کی کتاب میں دو مطالب بہت زیادہ نمایاں ہیں۔ ایک یہ کہ جمال تک مکن ہو خون نہیں بہانا چاہئے اور امن وامان کی حفاظت کرنا چاہئے۔

دوسرے بیہ ہے کہ کامیابی کا انحصار حکومت کی تبدیلی اور عنان حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لینے میں ہے۔

ال النی کتاب کے ص ۲ کے پر "مقتل خوارزی "کے صفحہ ۲ کے آقائے صالحی نقل کرتے ہیں کہ امامؓ نے ابن عباس کے جواب میں فرمایا: "یاابن عباس فما تقول فی قوم احرجوا ابن بنت رسول الله من وطنه و داره وموضع قراره ومولده و حرم رسوله و مجاورة قبره و مسجده وموضع مهاجرته ' وترکوه خائفاً مرعوباً لایستقرفی قرار ولا یاوی الی وطن بذلك قَتلهٔ وسفك دَمِهِ"۔"اے ابن عباس کیا کتے ہو اس قوم کے متعلق جس نے اپنی کی بیٹی کے فرزند کواس کے وطن اس قوم کے متعلق جس نے اپنی کیا بیٹی کے فرزند کواس کے وطن اس کے گھر 'اس کی منزل 'اسکی جائے پیدائش ہے 'حرم رسول ہے 'اس کے نانا کی قبر کی مجاوری ہے 'پیغیر کی مجد ہے اور موضع ہجرت ہے نکال بہر کیااوراس کو مرعوب اور خاکف کیا۔ اب نہ تووہ کی مقام پر ٹھمر سکتا ہے اور نہ کی جگہ پناہ لے سکتا ہے۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے اس کو قبل کریں اور اس کا خون بہا کیں"۔

اا۔ آقای صالحی اپنی کتاب کے ص 2 پر تاریخ یعقوبی کی جلد ۲، ص ۲۳۵ سے نقل کرتے ہیں کہ یزید نے ابن عباس کو ابن زبیر کے ہاتھوں بیعت نہ کرنے پر جو تشکر آمیز خط لکھا تھا اس کے جو اب میں ابن عباس نے لکھا: "وَ مَا انس من الاشیاء فلستُ بناس اطراد ک الحسین بن علی من حرم رسول الله الی حرم الله و دستک الیه الرجال تغتاله فاشخصته من حرم الله الی الکوفه"۔ "میں سب چیزوں کو اگر بھول بھی جاؤں تو اس چیز کو بھی فراموش الکوفه"۔ "میں سب چیزوں کو اگر بھول بھی جاؤں تو اس چیز کو بھی فراموش میں کروں گاکہ تم نے حسین بن علی کو حرم رسول سے باہر کر کے حرم خداکی

طرف جانے پر مجبور کیا اور وہاں پر کچھ افراد کو ابھاراکہ ان کو شہید کردیں اور یوں ان کو حرم خداہے کو فہ کی طرف جانے پر مجبور کیا"۔

یہ قول طریحی کے اس معروف نقل کی تائید کر تاہے کہ بزیدنے ۱۳۰ فراد امام کو شہید کرنے پرمامور کئے تھے اور اس بات کی بھی تائید کرتاہے کہ امام امام کو شہید کرنے پرمامور کئے تھے اور اس بات کی بھی تائید کرتاہے کہ امام

امام کو شہید کرنے پرمامور کئے تھے اور اس بات کی بھی تائید کر تاہے کہ امام کے پاس اہل کو فہ پر اعتماد نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے سواکوئی چارہ نہیں تھا کہ کو فہ جائیں اور ان کی باتوں پر اعتماد کریں۔

ای طرح ارشاد شخ مفید کے ص ۱۹۹ پر نقل ہے کہ امام نے فرز دق شاعر کے جواب میں فرمایا: "لولم اعجل لَاْ حُدْثُ"۔ "اگر میں جلدی نہ کرتا تو وہ لوگ مجھے گر فتار کر لیتے"۔

شیخ مفیر کتے ہیں: "ولم یتمکن من تمام الحج مخافة ان یقبض علیه بمکة فینفذ به الی یزید بن معاویه"۔ "میں اس خوف ہے جج کو اتمام تک نہیں پنچاسکا کہ کہیں مجھے مکہ میں گر فارنہ کریں اور یزید بن معاویہ کے پاس نہ لے جائیں "۔ ا

مقل خوارزی جلداص ۲۲۲ پر نقل ہے کہ امامؓ نے ابو ہر و ازدی کے جواب میں فرمایا: "ان بنی امیہ قداخذو مالی فصبرت وشتموا عوضی فصبرت وشتموا کوضی فصبرت وطلبوا دَمی فهربت "۔ "بنی امیہ نے میرامال فصب کیا میں نے صبر کیا میری عزت و آبر و پر حملہ کیا میں نے صبر کیا۔ اب وہ میرے خون کے بیاسے ہیں اس لئے میں (حرم خدااور حرم رسول کو چھوڑ کر) نکل پڑا"۔ کے بیاسے ہیں اس لئے میں (حرم خدااور حرم رسول کو چھوڑ کر) نکل پڑا"۔ آقای صالحی بتاتے ہیں کہ یہ سب باتیں اس بات سے مربوط ہے کہ امامؓ نے آقای صالحی بتاتے ہیں کہ یہ سب باتیں اس بات سے مربوط ہے کہ امامؓ نے

۱۰ کتاب سرمایہ سخن میں ہے: "عمروین سعید کچھ اور فوجیوں کے ساتھ اس کام (بینی امام کو شہید کرنے) پر سامور ہو چکاتھا"۔

کوفہ کا قصد کیا تھا تاکہ وہاں حکومت تشکیل دیں۔ لیکن جوبات ہمارے سامنے آتی ہے وہ بیت ہمارے سامنے آتی ہے وہ بیہ کہ بیبا تیں بیعت کے شدت کے ساتھ انکار سے اور مکہ میں عدم امن سے مربوط ہیں۔

١٢ امام أم زمام حكومت كواينها ته ليناج تحد

المَّمْ نَے حضرت مسلمٌ کے ساتھ اہلِ کوفہ کے نام جوخط بھیجااس میں لکھاتھا: "والعمری ماالامام الا العامل بالکتاب والقائم بالقسط والدائن بدین الحق".

"میری جان کی قشم امام صرف وہی ہے جو کتاب خدا پر عمل کر تا ہو'عدل کو رواج دیتا ہواور دین حق پر قائم ہو"۔

الهل البیت اولی بولایة هذا الامر من هؤلاء المدّعین مالیس لهم اله البیت اولی بولایة هذا الامر من هؤلاء المدّعین مالیس لهم والسّائرین فیکم بالجور والعدوان"."بهارا خاندان اس حکومت کی سر پرستی کے لئے بہت زیادہ سزاوار ہے بہ نبست ان جھوٹے مدعیوں اور ان لوگوں کے جو تمہارے در میان ظلم وجوراور دشمنی سے پیش آتے ہیں"۔ روز عاشور زہیر بن القین شنے بھی اپنے خطاب میں ہوامیہ کے ناشا سُتہ اور امام حیین کے شاکت ہونے کی باتیں کیں۔

۱۳ آقائے صالحی کا خیال ہے کہ کر کے مدمقابل ہونے کے بعد امام کا وظیفہ بدل گیا تھا۔ اس مرحلہ میں امام کی تمام ترکوشش اپنی جان بچانا اور صلح کرنا تھی۔ للذا فرمایا: وان لم تفعلوا و کنتم لمقدمی کار چین ولقدومی علیکم باغضین انصرفت منکم الی المکان الّذی جئت منه الیکم. "اس فعل کونہ انجام دو۔ اگر میر اآنا تہیں ناپندہ اور میرے آنے پرتم لوگ

حشمگین ہو تومیں جہال سے آیا ہوں 'وہیں واپس جاتا ہول"۔

یماں پر کچھ سوالات ہیں۔اول ہے کہ کیاامام کے لئے مکہ میں بھی کوفہ کی طرح جان کا خطرہ تھا۔ ثانیا اگر امام بیعت کر لیتے اگر چہ محر کے ذریعہ ابن زیاد سے ہی سہی آیا پھر بھی وہ امام سے متعارض ہوتے یا آپ کو آزاد چھوڑ دیتے 'یا زیادہ سے زیادہ آپ کو ہزید کے پاس لے جاتے ؟ صالحی کے نے جو سوال اٹھایا ہے امام کیوں صلح کے طرفدار تھے اور بالآخر کیوں صلح کی خاطر ان سخت شرائط میں بھی بیعت نہ کی ؟

بالکل ہی مفہوم امام کے اس جواب میں بھی ہے جو آپ نے عمر بن سعد کو دیا تھا اور جو "طبری", "ارشاد شخ مفید" اور "الاخبار الطوال" میں نقل ہے۔ آپ نے فرمایا: "فاماإذ کر هتمونی فاناانصرف عنکم"۔ "اگرتم لوگ مجھے نہیں چاہتے ہو تو میں واپس چلاجا تا ہول"۔

اسی طرح کا جملہ اہام کے عاشورا کے خطبہ میں بھی ہے: "ایھاالناس اذکر هتمونی فدعونی انصرف الی مأمنی من الارض"۔ "اے لوگو! اب اگر مجھے نہیں چاہتے ہو تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں زمین پر اپنی پناہگاہ ہیں واپس چلا جاؤل"۔ ان جملول میں اہام کے مخاطب ظاہراً فقط کو فہ کے لوگ ہیں نہ کہ حکومت پزید۔

آقای صالحی اپنی کتاب کے ص ۸۸ پر ذخائر العقبی کے ص ۱۹ اور تاریخ ابن عساکر 'جلد م' ص ۲۳ ساور سیر النبلاء 'ص ۲۰۹ سے نقل کرتے ہیں کہ امامؓ نے ان سے فرمایا: "الا تقبلون منی ماکان رسول الله یقبل من المشرکین ؟کان اذا جنح احدهم للسلم قبل منه قالوا: 'لا'. "-"آیا مجھ سے وہ چیز قبول نہیں کرو گے جور سول خدامشرکین سے بھی قبول کرتے تھے ؟ جب بھی ان میں سے کوئی صلح کے لئے تیار ہو تا تھا" آنخضرت قبول فرماتے۔ انہوں نے جواب دیا: "نہیں"."۔

یہ جملہ بہت زیادہ بعید نظر آتا ہے۔ مشکل ہے کہ کلمۂ ان جنحواللسم کا مفہوم صلح ہوبلعہ ظاہر اُس کا مقصد تشلیم ہے 'اور امامؓ کے اقوال ہے بھی ہی ظاہر ہو تا ہے کہ آپؓ بھی بھی تشلیم ہونے کے لئے تیار نہیں ہوئے ہیں۔ ظاہر ہو تا ہے کہ آپؓ بھی بھی تشلیم ہونے کے لئے تیار نہیں ہوئے ہیں۔ ۱۲۔ آقائے صالحی ص ۹۳ پر طبری کے قول کو قبول کر لیتے ہیں کہ واقعاً امامؓ نے تین پیشنہادی تھیں :

(۱) حجاز کی طرف واپس لوٹ جائیں (حجاز کے جائے امن نہ ہونے کے باوجود "لو تُرِك القطالَنَام" (اگر قطار (ایک پرندہ) کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ سوجاتا ہے)۔

(ب) یا کسی ایک سر حد کی طرف کوچ کر جائیں۔

(ج) يايزيدے ملاقات كيلئے شام جائيں۔

، ۱۵۔ آقائے صالحی 'سید مرتضٰی کی" تنزیہ الانبیاء "اور شیخ طوسی کی" تلخیص الثانی " میں جو نقل ہے 'اس پر تکیہ کرتے ہوئے اس بات کے مدعی ہیں کہ:

(الف) امام کوفہ کے حالات کی اطلاع ملنے اور حجاز واپس جانے کے امکان کی نفی ہونے کے بعدیز بدسے ملاقات کرنے برمائل تھے۔

(ب) یزید سے ملاقات کے ذریعہ آپ مسئلہ کو سلامتی سے حل کرنے کی امید رکھتے تھے۔ لیکن آ قائے صالحی اس بات کی توضیح نہیں کرتے کہ بیعت کے ساتھ یا بغیر بیعت کے ۔ پہلی صورت کو امام قبول نہیں کرتے تھے اور دوسری صورت یزید کو قبول نہیں تھی۔

(ج)امام کے ساتھ ائن زیاد کی نسبت پزید کارویہ زیادہ نرم تھا۔ در حقیقت پزید امام کو

شہید کرنے پرمائل نہیں تھااوراس نے امام کو قتل کرنے کا تھم نہیں دیا تھا۔ (د) امام کواس بات پریفین تھا کہ اگر ائن زیاد کے سامنے تشکیم ہوئے تو ذلت کے ساتھ مار دیئے جائیں گے۔

ان سبباتوں کا بھیجہ ہے کہ امام کے پاس فرار کا کوئی بھی داستہ نہیں تھا۔ کو فہ کے حالات معلوم ہونے سے پہلے کامیابی کی امید تھی اور یہ امید زیادہ ہی تھی۔ اس واقعہ کے بعد آپ جاز کی طرف واپس جانے کے لئے تیار تھے مگر انہوں نے اجازت نہ دی 'یزید کے پاس جانا چاہا' نہ جانے دیا۔ اس لحاظ سے شہید ہونے کے اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ بات صرف اس میں تھی کہ ذلت کے ساتھ ائن زیاد کے ہاتھوں شہید ہو جا کیں یا عزت کے ساتھ جنگ کرتے جان دیدیں۔ اور آپ نے عزت کی راہ کو اختیار کیا۔ اسکے بر عکس حضر سے مسلم 'ائن زیاد کے امان سے فریب کھا گئے اور ذلت کے ساتھ شہید ہونا پڑا! للذا اس صورت میں امام کے لئے کوئی بھی شان ومقام اور جماسہ باقی نہیں رہتا تھا!

آقائے صالحی لکھتے ہیں کہ اگر وہ امام کوشام جانے کی اجازت دے دیتے تو

آپ چلے جاتے اور بیعت بھی کر لیتے اور اس بیعت میں کوئی نقصان نہیں تھا۔
امام نے اس وقت تک بیعت سے انکار کیا جبتک آپ یہ خیال کرتے تھے کہ
خلافت کو یزید سے چھین سکتے تھے۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ یہ ممکن
نہیں رہا' تب بیعت کرنے کے لئے تیار ہو گئے تھے۔ آقائے صالحی اس چیز
کے بھی مدعی ہیں کہ امام سجاڈ نے بعد میں مسلم بن عقبہ کے ذریعے یزید کی
بیعت کرلی تھی (آقائے صالحی ہی کے وہ بیانات جو نمبر ۵ اور ک میں ذکر
ہوئے ہیں یہ تمام باتیں ان کے منافی ہیں)۔

١١- امام حسين كے نام اكابران كوفه كے خط كامضمون بير تھا:

"اما بعد فالحمدلله الذي قصم عدوك الجبّار العنيد الذي انتزى على هذه الامة فابتزها امرها و غصبها فئيها وتأمّر عليها بغير رضى منها ثم قتل خيارها واستبقى شرارها وجعل مال الله دولة بين جبابرتها واغنيائها فبعداً له كما بعدت ثمود. انه ليس علينا امام فاقبل لعل الله يجمعنا بك على الحق".

"خداکا شکر ہے کہ اس نے آپ کے جبار سرکش دشمن کو ختم کر دیا جس
نے امت کے معاملات کو در ہم وہر ہم کیا 'اموالِ امت غصب کر لئے اور
امت کی رضامندی کے بغیر اس پر زبر دستی حکومت کی 'جس نے نیک
لوگوں کو قتل کیا اور بُروں کو باقی رکھا اور جس نے خدا کے مال کو اپنے
سرکشوں اور مالداروں کی ملکیت قرار دے دیا۔ خدا اس کا بُراکرے جس
طرح قوم ثمود کا بُر اہوا۔ سوائے آپ کے ہمارا کوئی امام نہیں۔ تشریف
لایئے۔ امید ہے خدا آپ کے ذریعہ ہم کو حق پر جمع کر دے گا"۔
اس خط کو طبری نے "الامامة والسیاسة" میں 'ابن اثیر نے کامل میں 'شخ مفید"
نے ارشاد میں اور خوار زمی نے مقتل میں نقل کیا ہے۔

خط کاریہ مضمون سلیمان بن صر دخزاعی اور حبیب بن مظاہر وغیرہ جیسے محر ک اور پر جوش و پُر ولولہ لوگوں کا تھا۔ بہی امام حسین کے محرک ہونے کا سبب شار ہو سکتا ہے اور ایسا ہی ہوا تھا۔ امام نے منزل دُوحسَم پر اپنے اصحاب اور لشحرِ محر سے جو خطاب فرمایا تھاوہ بھی انہی مطالب کی تائیہ ہے۔

ے ارآ قائے صالحی" اخبار الطّوال" کے ص ۱۲اور" ارشاد مفید" کے ص ۱۸۲ اسے نقل کرتے ہیں کہ اہل کو فہ کی طرف سے سب سے پہلا خطر مضان المبارک کوامام کو ملا 'یعنی امام کے مکہ پہنچنے کے تقریباً ایک مہینہ بعد۔

۱۸۔ آقائے صالحی لکھتے ہیں کہ حضرت مسلم ۱۵ر مضان المبارک کوعاذم کوفہ ہوئے اور ۵ر موج الذہب ج۲ص۸۱)۔ ایک ممینہ مات دن تک حالات کا تجزیہ کرتے رہے اور ۱۲ ذی القعدہ کو امام کی خدمت میں گزارش ارسال کی (ارشاد مفید ص ۲۰۱) اور قاعد تا حضرت مسلم کا خط چودہ (۱۲ دنی ارنوں کے بعد یعنی ۲۷ ر ذی القعدہ کو امام کو ملا۔
آیا امام نے ۸ر ذی الحجہ کو حرکت کی ہے ؟

19۔ آقائے صالحی ص ۱۲۱ پر "نذکر ہُ سبط "اور "تاریخ ابن عساکر" ہے ابن عبال کے نام برید کے ایک خط کو نقل کرتے ہیں جس سے معلوم ہو تا ہے کہ برید مکہ اور کو فہ کے روابط سے کئی طور پر آگاہ تھااور اس نے ضمناً نصیحت اور پیش بینی بھی کی تھی۔

۲۰۔ آقائے صالحی ص ۱۷ اپر کتے ہیں کہ امام کے اس جملہ سے: فھلا لکم الویلات تو کتمونا والسیف مشیم والجاش طامِن والوأی لما یستحصف ایہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام اهل کوفہ کی جانب سے مدد و یاوری کااطمینان حاصل کرنے کے بعد کوفہ آئے تھے اور اگروہ پہلے ہی اپنی آمادگی کااعلان نہ کرتے توامام ایساارادہ نہ کرتے اور کوفہ کی طرف نہ آئے ہیں اولاً توامام کربلا کے قصد سے اور شہید ہونے کے قصد سے نہیں آئے ہیں اولاً توامام کربلا کے قصد سے اور شہید ہونے کے قصد سے نہیں آئے ہے۔

ٹانیالهام کو کو فہ والوں کی بیاوری کرنے کے وعدہ پراطمینان تھا۔
اور ثالثاً اگریہ اطمینان نہ ہوتا تو آپ بھی بھی کو فہ کی طرف نہ آتے 'کوئی دوسرالا تحہ عمل اختیار کرتے۔ مثلاً بیعت کر لیتے اور تسلیم ہوجاتے۔ (لیکن یہ نتیجہ اخذ کرناغلط ہے۔ امام کا کو فہ آناافل الحطرین یا الحطرات کے لحاظ سے نتیجہ اخذ کرناغلط ہے۔ امام کا کو فہ آناافل الحطرین یا الحطرات کے لحاظ

سے تھا۔ یہ جملے خود اہل کو فہ کی تکلیف کے لحاظ سے ہیں 'نہ کہ امام کے تصمیم کی نظر سے )۔

ال۔ آقائے صالحی لکھتے ہیں کہ یہ تصور کہ امام پہلے ہے ہی کربلا کے قصد ہے اور شہید ہونے کے لئے نکلے سے اس کی وجہ درج ذیل پانچ چیزیں ہوسکتی ہیں:

(1) یغیراکہ ملکی قد سریر ارزآ گاخوا

- (۱) پیغمبراکرم کی قبر کے سرہانے آپ کاخواب ۔
  - (ب)ان الله شاء ان يراك قتيلاً كى صديث
  - (ج) خط الموت على ولد آدم والاخطبه
- (و) وه خطبه جس ميں بيجله آياہے: "لاارى الموت الا سعادة ...."
  - (ھ) جناب ام سلمہ سے منسوب حدیث اور شیشی اور مٹی کا قصہ۔

خواب کی داستان "خوارزی" نے "این اعثم کوفی" سے نقل کی ہے جو قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس خواب کو دوسرول مثلاً شخ صدوق نے "امالی" میں (محار کی نقل کے مطابق جلد ۱۰ میں) محمد بن عمر بغدادی سے نقل کیا ہے۔ یہ بھی این اعثم کوفی کے زیر اثر تھے۔ ۲۔

۱۰ ترجمہ "افسوس ہوتم لوگوں پر!جب شمشیر نیام میں تھی اور دل آرام سے تھے اور ابھی ازروئے حقیقت عزم نہیں کیا تھا کیوں اس وقت ہمیں آزاد نہ چھوڑا؟

ای طرح "روضة الصقا", "روضة الشهداء" اور محد بن ابی طالب حیینی کی "تسلیة المجالس", "نفس المهموم", "ناسخ التواریخ"، ان سب نے بغیر واسطه کے یاواسطه کے ساتھ المن اعثم پراعتاد کیا ہے۔

۲۲۔ آقائے صالحی مد کی بیں کہ امام نے خطبہ کھ الموت ..... فمن کان بازلاً فینا مھجتہ ..... کواس تر تیب کے ساتھ اور کمہ سے نکلتے وقت ارشاد فرمایا ہے۔ اس خطبہ کو فقط "لہوف" نے نقل کیا ہے "البتہ مقتل خوارزی میں بھی یہ الفاظ میں کچھ اختلاف کے ساتھ نقل ہوا ہے گر لکھا ہے کہ یہ خطبہ امام نے روز عاشور اارشاد فرمایا تھا اور جملہ فمن کان بازلاً فینا مھجتہ اصلاً وہاں پر موجود نہیں ہے۔ خوارزی نے جو نقل کیا ہے 'وہ یہ ہے:

دایھا الناس خط الموت علی بنی آدم کمخط القلادة علی جید الفتاة وما اولھنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف' وان کی مصرعاً انا لاقیہ' کائی انظر الی اوصالی تقطعها و

الا بالنشهادة و مااقرب قدو مك علينا " " عمار نے ائی حدیث میں کہا ہے : جب اہام حین نے دید ہے نکلے کا عزم کیا تو پیغیرا کرم کی قبر مطر پر آ ہے اور قبر ہے لیٹ گئے۔ بہت زیادہ روئے اس کے بعد ان کو سلام کیا، گھر کہا :

میرے مال باپ آپ پر فدا ہوں یار سول اللہ میں دل ہے راضی نہ ہوتے ہوئے آپ کے جوار ہے فکل رہا ہوں اور میرے اور آپ کے در میان جدائی ہور ہی ہے۔ جھے بزید جھے شر اب خوار اور فاجر کی بیعت کر نے پر مجبور کیا گیا ہو میں بعد آپ سے ۔ اگر میں بیعت کر دل تو کا فرام ہو جاؤل گا اور اگر نہ کروں تو ہے مار دیں گے اسلئے میں مجبور آپ کے جوار ہے جار ہا ہوں۔ پس آپ پر میر اسلام ہو یار سول اللہ اس کے بعد آپ پر فیند کا غلبہ ہوا۔ ایک خواب دیکھا جس ہے جار ہا ہوں۔ پس آپ پر میر اسلام ہو یار سول اللہ اس کے بعد قربایا : بیٹا جار ہا ہوں۔ پس آپ پر میر اسلام ہو یار سول اللہ اس کے بعد آپ پر فیند کا غلبہ ہوا۔ ایک خواب دیکھا جس سے تمہاری دید آپ و حشت ذدہ ہوئے۔ اور وہ خواب یہ قالہ پغیر اگر م آپ کے پاس آئے اور سلام کراناس کے بعد فربایا : بیٹا تمہارے مال باپ اور ہمائی مجھ ہے آب طی ان اور ہمشت میں تمہارے لئے ایک در جہ ہے جو نور النی میں مارے کا ایک در جہ ہو گیا ہے " ۔ کے مشاق ہیں۔ ہماری طرف جلدی کرد۔ عزیز م یہ جان الو کہ بہشت میں تمہارے لئے ایک در جہ ہو گیا ہے " ۔ آر استہ ہواوروہ شہادت کے بغیر نہیں سے گا۔ اور تمہار اہمارے پاس آنا کس قدر مزد کیے ہو گیا ہے " ۔ مرحوم آبی بھی کیا ب ''در سی تار تی خواب میں فرمایا : ''جرب تک میں ذندہ ہوں گا کسے میان نہیں کروں گا''۔ '' جب تک میں ذندہ ہوں گا کسے میان نہیں کروں گا''۔ '

حوش الفلوات غُبراً و عفراً قدملات منى اكراشها 'رضاالله رضانا اهل البيت نصبر على بلائه ليوفينا اجور الصابرين لن تشذ عن رسول الله لحمتُه وعترته ولن تفارقة اعضاوه وهي مجموعة له في حظيرة القدس تقرّبها عينه وتنجز فيهم عدتُهُ". "اے لوگو! موت کا قلادہ اولاد آدم کے گلے میں اس طرح ہے جس طرح جوان عورت کے گلے میں ہار۔ مجھے اپنے اسلاف سے ملنے کا اتناہی شوق ہے جتنا حضرت یعقوب کو پوسٹ سے ملنے کا شوق تھا۔ میری قتلگاہ معین ہو چکی ہے جہاں میں پہنچنے والا ہوں۔ میں گویا نواویس اور کربلا کے در میان اینے جسم کے جوڑو بند دیکھ رہا ہوں کہ جنگل کے بھیڑ ئے (لشکر یزید) مکڑے مکڑے کررہے ہیں اور میرے جسم سے اپنے بھو کے پیٹ اور خالی توشہ دانوں کو بھر رہے ہیں۔ قلم قدرت نے موت کاجودن لکھ دیاہے اس سے چھٹکارا ممکن نہیں۔ خداکی مرضی ہم اہل بیت کی مرضی ہے 'ہم اسکی آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں اور وہ ہم کو صابر ول کے اجر سے سر فراز فرمائے گا۔ رسول اللہ ہے ان کے اہل بیٹ جدانہ کئے جائیں گے بلحہ بہشت میں سب کے سب آپ کی خدمت میں موجود رہیں گے۔ ان کود مکھ کر آپ کی آئکھیں روشن ہول گی اور آپ اُن کے بارے میں اپنا وعدہ پوراکریں گے"۔

۲۳ \_ کتاب "اثبات الوصیة" بین مسعودی صفحه ۱۳۹ پر جناب اُم سلمه اور شیشی کی معروف روایت اور اباعبدالله کا جناب اُم سلمه کو میدان کربلاکا منظر دکھانے کی بات نقل کرتے ہیں۔ آقائے صالحی اس واقعہ کوامام کی عادی زندگی کے منافی بتاتے ہیں اور اس روایت کورد کرتے ہیں۔

۳۷۔ آقائے صالحی اپنی کتاب کے ص ۱۹۹ پر "اثبات الوصیة" کی روایت کور قد کرنے کے بعد بہت ساری روایات نقل کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہیہ ہے کہ رسول خدانے تھوڑی سی تربت اُم سلمہ کو دے دی اور کہا کہ اس کی امام حسین کی شمادت کی علامت کے طور پر نگہداری کریں۔ آقائے صالحی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد قبول بھی کر لیتے ہیں۔

ملے اور کو فہ پر ائن زیاد کے تبلط سے واقف ہونے کے باوجود کو فہ کی طرف اپنے سفر کو کیوں جاری رکھا؟ بلعہ حضرت مسلم کی شہادت کی خبر سننے کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی: "من المؤمنین رحال صدقوا ماعاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ینتظر ومابدلوا تبدیلاً"۔"مومنین میں السے بھی مر دمیدان ہیں جنہوں نے اللہ سے کے ہوئے وعدہ کو سے کرد کھایا ہے 'ان میں بعض اپناوقت پوراگر کے ہیں اور بعض اپنے وقت کا تظار کررہے ہیں اور ان لوگوں نے اپنی بات میں کوئی تبدیلی شہیں پیدائی ہے "۔ (سور ہُ احزاب ۲۳)

۲۱۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر آقائے صالحی کی یہ بات صحیح ہے کہ امام حتی
الامکان خون بہانے سے پر ہیز کرتے تھے اور تشلیم نہ ہونے کی علت یہ تھی
کہ کسی بھی صورت میں ابن زیاد کے ہاتھوں قتل ہوناہے ' تو پھر اپنے اصحاب
اور فرزندوں کو قتل ہونے سے کیوں نہیں بچایا ؟ حضرت عباس اور ان کے
بھائیوں کے لئے امان نامہ آیا تھا۔ خود امام کے فرمان کے مطابق کسی کو ان
لوگوں سے کوئی سر وکارنہ تھا۔ کیوں امام ان سب کے قتل پر راضی تھے ؟ اس
کے علاوہ اگر امام ابن زیاد کے سامنے تشلیم ہوجاتے تو لشکر ابن زیاد میں موجود

کوفہ کے سینکڑوں افراد بھی مارے نہ جاتے۔ان کا ماراجانا بھی ایک قشم کی خونریزی ہی تو تھی۔

2 ۲- امام کے پاس کوفہ ہے جب قاصد مخصوص خط لیکر پہنچ جاتا ہے (محمد اشعث
کی طرف ہے حضرت مسلم کی وصیت پر) توامام لوگوں کے در میان خطبہ
ار شاد فرماتے ہیں جسکے بعد کچھ لوگ جو طبع ولا کچ میں وسط راہ میں ساتھ
ہو لئے تھے 'واپس لوٹ جاتے ہیں' مگر امام خوداُسی طرح کو فہ کی طرف سفر
جاری رکھتے ہیں۔ کیوں ؟

۲۸۔ آقائے صالحی امام کا گڑسے سامنا ہونے کو اس لحاظ سے تازہ مرحلہ بتاتے ہیں کہ گڑ امام کو ابن زیاد کے سامنے تشکیم کرنے پر مامور تھا اور اس صورت میں کوفہ جانے سے لوگوں کی طرف سے کسی بھی قتم کی مدد کا اختال نہیں تھا۔ ۲۹۔ آقائے صالحی ''اخبار الطوّال'' کے ص ۲۲ سے نقل کرتے ہیں کہ جب امام کو ابن زیاد کے عمر سعد کے نام لکھے گئے خط (جس میں امام کیلئے دوراستے دکھائے تھے'تشکیم ہونایا شہادت) کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا:

"فهل هو الا الموت؟فمرحباً به"\_

"کیاموت کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہے؟ مرحبا!اے موت")۔
• سار آ قائے صالحی لکھتے ہیں محرم کی پانچ تاریخ کے تقریباً آخری او قات میں عمر
سعد کو ابن زیاد کا حکم ملاکہ حسین سے کہہ دو کہ ابھی بیعت کریں 'بعد میں ان
کے بارے میں سختی کروں گا۔ چھٹی محرم کی شام امام کا جواب کہ "بھی بھی

تشکیم نہیں ہوں گا"اس تک پہنچ گیا۔ ساتویں محرم کے آخری او قات میں حکم آیا کہ حسینؓ اوران کے اصحاب بریانی بند کر دو۔

ا ۳۔ آیا بیہ نہیں کہاجاسکتا کہ امام کی کو فہ ہے انصراف کی پیشنہاد (خود اپنے پاؤل

ے چل کر آنے کے بعد)اس لئے تھی کہ اس کے ذریعہ آپ انقلاب کو شدت اور وسعت بخشا چاہتے تھے؟ جیسا کہ ابن زیاد نے جب عمر سعد کی بیشکش کو قبول کرنا چاہا تو شمر نے کہا:"اگر حسین تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھروہ قوی تراور تم ضعیف تر ہو جاؤگے "۔

۳۲\_ایک سوال ہے ہے کہ امام نے کیوں بھر ہ کے لوگوں کے نام خط لکھااور کیوں ان

کو دعوت دی ؟ آیا ہے دعوت حکومت کے خلاف قیام کے علاوہ کسی اور چیز کے

لئے تھی ؟ آیا شورش اور انقلاب برپاکر نے کے علاوہ ہے کسی اور قتم کی دعوت

تھی ؟ سب سے بروھ کر ہے کہ کیوں شب عاشور حبیب بن مظاہر گو بخواسد کو

دعوت دینے کے لئے بھیجا ؟ کیوں شب عاشور اپنے بھا ئیوں ' فرزندوں اور

خاص اصحاب سے چلے جانے پراصر ارشیں کیا تاکہ انکاخون نہ بے ؟

حسین بن علی که جن کی افق نظر عام لوگول کی نظر سے کہیں زیادہ وسیع ہے '
جب آپ خارجی اور دنیاوی نظر ول میں اسلام کی الیمی وضع دیکھتے ہیں اور اس
صور تحال میں آپ سے یزید کی بیعت کرنے کیلئے کہاجا تا ہے تو آپ فرماتے
ہیں: "و علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامة براع مثل یزید" ۔
"جب امت یزید جیسے کی حکومت میں گر فتار ہو' اسوقت اسلام پر میر اسلام
ہو"۔ (مقتل خوارز می ج ائص ۱۸۴)

اس مفہوم تک خود ہی رسائی ہوتی ہے۔ بھی ایک اعتراض اور اظہار وجود کی اس قدر اہمیت ہوتی ہے کہ اس کی خاطر سینکڑوں آدمی اپنی جانیں قربان کردیتے ہیں۔ پس امام حسین کے اس قدر معترض ہونے کے باوجود کیوں آقائے صالحی اس بات کے منکر ہیں ؟

اس کے بعد کتے ہیں: "اسی وجہ سے حسین بن علی مقاومت کا مصم عزم کرتے ہیں..... تاکہ بیر ونی د نیا جان لے کہ اسلام کو حسین بن علی کے افکار کے در بچہ میں اور فرزند پنجمبر کے قالب میں شاخت کرنا ہے 'نہ کہ بزید کے در بچہ میں اور فرزند پنجمبر کے قالب میں شاخت کرنا ہے 'نہ کہ بزید کے قالب میں ۔۔۔۔ تاکہ بیر ونی د نیا جان لے کہ اسلام نے حسین جیسے ہو نمار فرزند کو تربیت دی ہے جو انسانیت اور عدالت کا د فاع کرتے ہوئے آزادی 'حربیت ' تقویٰ اور فضیلت کی راہ میں والمانہ طور پر جان کی بازی گاد ہے ہیں۔

اسلئے اسلام کی جمانی اور بین الا قوامی موقعیت کے دفاع کو حسین کے وسیع اور ہمئهٔ زاویہ ہدف کا ایک جز جاننا جائے۔

٣٣ ـ آقائے صالحی کہتے ہیں: "بعض لوگ جیسے 'موسیومار بین جرمن 'کتاب " " " " السیاسة الحسینیہ" میں لکھتا ہے کہ امام حسین عمداً مظلومیت کا منظر پیش کرنا

چاہتے تھے اور شہادت کے لئے جتنابھی ہوسکے 'سخت مصیبت کے مقدمات فراہم کرناچاہتے تھے تاکہ بہتر طور پرزیادہ ترلوگوں کے احساسات کو ہوہاشم کی موافقت اور ہوامیہ کے خلاف متحرک کرسکیں''۔

"ماربین" کہتا ہے: "امام حسین کی سالوں سے متواتر اپنے شہید ہونے کے آغار دکھے چکے تھے اور ایک اعلیٰ مقصد ان کے مد نظر تھا۔ "(ص ۳۳)

اس نے یہ بھی کہا ہے: "حسین ابن علی کے مد نظر چونکہ قتل ہونے کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں تھا کیونکہ کی آپ کے اس مقدس اور عالی (انقلاب) خیالات کا مقدمہ تھا اسلئے اپنے لئے بے کسی اور مظلومیت کو سب سے بڑاو سیلہ جانا اور اسی کو اختیار کیا تاکہ آپ کے مصائب دوسروں کے دلوں پر مؤثر واقع ہوں "۔(ص ۲۵)

یہ بھی کہا: "حسین نے ہوامیہ کے ظلم وستم کو ظاہر کرنے اور ہو ہاشم اور اولاد محد کے ساتھ انکی عداوت کو فاش کرنے میں کوئی فرصت ہاتھ سے جانے نہیں دی"۔(ص۲۶)

طفل شیر خوار کے بارے میں اس نے کہا ہے: "ان تمام جانکاہ مصائب '
پیاس اور اسے سارے زخمول کے باوجود حسین اپنے عالی مقصد (احساسات
کو حرکت میں لانا) سے صرف نظر نہیں کرتے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ
ہوامیہ آپکے چھوٹے سے بچہ پررخم نہیں کریں گے 'محض مصائب کو عظیم
ہنانے کے لئے خود اپنے ہاتھوں میں بچہ کو لیکر میدان میں گئے 'ظاہری طور
پراسکے لئے پانی کی التجا کی اور تیر سے جواب سنا"۔

۵ سرآ قائے صالحی اپنی کتاب کے آخری صد میں ص ۹۰سپر مغاطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں : "اس جملہ کی تعبیر کے طور پر کہ "امام حسینؓ کے شہید ہونے

ے اسلام زندہ ہوا"، ہم کوئی صحیح اور قابل قبول معنی تصور نہیں کرتے ہیں۔ ہماری نظر میں اس میں کوئی فرق نہیں کہ اسلام کے زندہ ہونے سے مراد احکام اسلام پر عمل کرنا ہو یا اسلامی فتوحات ہو یا ہوامیہ کی حکومت کو کمز در ہونا ہویا شیعوں کو وجو دمیں لانا ہویا ہوامیہ کور سوا ہونا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام کے صدر در کیس اور حافظ قرآن کے مرنے سے اسلام زندہ ہوجائے ؟!"۔

۳۱ - آقائے صالحی لکھتے ہیں: "عبیداللہ نے عمر سعد سے فرمان کا مطالبہ کیا تو عمر سعد نے نہیں دیااور مسئولیت کو عبیداللہ کے گلے میں ڈالدیا"۔
عثمان بن زیاد نے کہا: "میری خوشی اسمیں ہے کہ زیاد کے تمام فرزند قیامت کی ذلیار ہے اور حسین بن علی شہید نہ ہوتے"۔
کی ذلیل رہتے اور حسین بن علی شہید نہ ہوتے "۔

(طری چسم ص ۷۵ س)

ائن زیاد کی مال "مرجانه" کهتی ہے: "یا حبیث! قتلت ابن رسول الله والله لا تری الحینة ابداً"۔ "اے خبیث! رسول اللہ کے فرزند کو قتل کیا؟ خدا کی فتم بھی بھی بہشت کی صورت نه دیکھ سکے گا"۔ (تذکر هُ سبط ص ۲۵۹) کتی بن الحکم (مروان بن الحکم کا بھائی) کہتا ہے: "تمہارے اور پیغیبر خدا کے در میان قیامت کے دن جدائی ہوگی۔ میں اس کے بعد تمہارے کسی بھی کام میں شریک نہیں ہوں گا"۔ (طبری جسم ص ۲۵۷)

یخیٰ بن علم نے جب سر مقدس امام کو یزید کے سامنے دیکھا تو افسوس اور غصہ کی حالت میں ہول اٹھا: 'سمیۃ کے ہے تعداد میں اگر چہ کہ ریگ بیابان کے برابر ہو جائیں تو اس کا مطلب کیا یہ ہوا کہ پینمبر خدا کی بیٹی کے فرزند قتل ہوں اور من جائیں"۔ (طبری جسم ۲۵۲)

یزیدگی بیوی مند پرجب بیماجراکھلا تواس نے اپنے مخصوص لباس سے حجاب
کیااور اندرون خانہ سے مردول کی مجلس میں آکر ہولی: "آیا بیہ حسین فرزند
فاطمۂ کاسر مقدس ہے ؟"یزید نے کہا: "ہال 'یہ حسین فرزند فاطمۂ کاسر
ہے۔ تُوان کے لئے گریہ اور عزاداری کر 'خدااین زیاد کو موت دے کہ اس
نے ان کومار نے میں عجلت کی "۔ (طبری جسم ص ۲۵ س)

میری نظر میں ان سب سے بالاتر ہے کہ یزید کے بیٹے معاویہ نے خود کو خلافت سے الگ کیا 'یزید و معاویہ پر لعنت جھیجی اور حق کو حسین اور علیٰ کی طرف واپس کر دیا۔اسلئے حادثہ کربلاکاسب سے بڑااثریہ تھاکہ اس نے نفاق کے پردہ کو چاک کیااور سلطنت کا حساب عملی طور پر دین سے جدا کر دیا۔اگر حادثة كربلانہ ہوتا تو بنواميہ دين كے نام سے لوگوں پر حكومت كرتے۔البتہ ان کے بول دین سے چیک جانے کو چندلوگوں کی نظریں انہیں بری الذمہ ٹھہرا تیں مگر زیادہ ترلو گوں کی نظروں میں بیہ عمل دین کو آلودہ کر دیتا۔ قیام حینی کا کم از کم اثریہ تھا کہ خلفاء اور دین ہمیشہ کے لئے جدا ہو گئے۔ اس قیام کے آثار میں سے ایک سے کہ امام حسین کی محبوبیت کا درجہ حدیہ معمول سے زیادہ بلند ہو گیا۔ واقعاً امام جمانِ اسلام میں "شہیداُمت" اور "فداکاری کے قہر مان"کے طور پہچانے جانے لگے۔ آیا ایک مقدس قوت كى صورت ميں سامنے آئے۔اور اس آيت كامصداق بن گئے:"انَّ الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودّاً"-"بيشك جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کئے 'عنقریب رحمان اُن کیلئے لوگوں کے دلول میں محبت بیداکردے گا"۔ (سور ہُ مریم ۹۲)

طبری جس مس ۲ ساور مقتل خوارزی ج۲ س سس پرہے کہ خودامام نے

روز عاشورا فرمایا: "و أیم الله انی لأرجو ان یکرمنی الله بهوانکم"۔

"خداکی قتم مجھے یقین ہے کہ خداتم کوذلیل کر کے مجھے عزت بخشے گا"۔

" اقائے صالحی کے عقیدہ کی روسے جمال جمال امام نے اپنے اقوال میں سلیم ہونے سے منع فرمایا ہے اس سے آپی مراد ائن زیاد کے حصور سلیم ہونے سے منع فرمایا ہے اس سے آپی مراد ائن زیاد کے حصور سلیم ہونے سے اور یہ بزید کی بیعت ہو اور یہ بزید کی بیعت کے اور یہ بزید کی بیعت کرنے کے لئے آمادہ تھے لیکن بغیر کسی شرط ومقدمہ کے ائن زیاد کے سامنے سلیم ہونے کو تیار نہ تھے کیونکہ یہ یقین رکھتے تھے کہ آپ کوہر صورت میں ذلت کے ساتھ شہید کر دیا جائیگا۔

۳۸۔ آقائے غفاری نے کتاب "بررس تاریخ عاشورا" کے مقدمہ میں قیام حسینی سے متعلق سوالات اس طرح سے اٹھائے ہیں کہ آیاامام کا یہ کام بیعت سے فرار کی وجہ سے تھا؟ یا کو فہ والوں کی دعوت اسکا سبب تھی ؟ یا پھر اسکا مقصد قیام 'انقلاب اور شورش برپا کرنا تھا؟ اس قسم کے سوالات مطرح کرنے کے بعد خود تیسری صورت کو انتخاب کرتے ہیں اور اس بات کے مدعی ہوجاتے ہیں کہ بچھا لیے اسباب اور مقدمات پیدا ہو گئے تھے کہ امام پر قیام اور اقدام کرنا وجوب کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اور بچھ ایسے آثار اور قرائن ہیں کہ امام پہلے سے ہی کئی خہضت اور انقلاب کی فکر میں تھے۔ اور قرائن ہیں کہ امام پہلے سے ہی کئی خہضت اور انقلاب کی فکر میں تھے۔ لیکن معاویہ کے دور میں بھی پچھ واقعات پیش آئے تھے :

(الف)سب سے اہم ترین بات خلافت کو موروثی قرار دینا تھاکہ یہ سب سے بڑی بدعت شار ہوئی اور اس کا مقصد در حقیقت ابوسفیان کی دیرینہ آرزو کو جامئہ عمل بہنانا تھا۔"تلقفو ھا تلقف الکرة' اما والّذی یحلف به ابوسفیان لاحیّه و لا نار"۔الی بدعت کے سامنے سکوت اختیار کرنا جائز نہیں تھا۔

(ب) شیعول کے ساتھ رویہ صلح امام حسن کی قرار داد کے بر خلاف صد سے زیادہ سخت اور نا قابل محل تھا۔ ہوامیہ کی سیاست تشخ کے اساس کی ریشہ دوانی کرنا تھی۔ معاویہ ایک حمنامہ میں لکھتا ہے: "من اتھتموہ بموالاۃ ھؤلاء القوم فندکلوا به واهدموا دارہ"۔"جمال بھی یہ گمان ہو کہ اس قوم کا طرف دار ہے'اس کو عبر تناک سز ادواوراس کے گھر کو ویران کردو"۔ اپنے ایک اور حکم میں لکھتا ہے: "انظروا الی من قامت علیہ البینة انّه یُحب علیہ اور حکم میں لکھتا ہے: "انظروا الی من قامت علیہ البینة انّه یُحب ملیہ اور کھو جمال بھی یہ ثابت ہو جائے کہ وہ علی اور ان کے خاندان کا دوست اور محب ہیں کانام رجٹر سے مٹادو'اس کے حقوق اور روزانہ کی خوراک کو محب ہے'اس کانام رجٹر سے مٹادو'اس کے حقوق اور روزانہ کی خوراک کو بیک ہی یہ بیت کے اس کانام رجٹر سے مٹادو'اس کے حقوق اور روزانہ کی خوراک کو بیک ہی کہ دو"۔ (این انی الحدید جسم ۱۵ چھاپ مصر)

(ج) رسی طور پر نماز جمعہ کے خطبوں میں حضرت علی پرسب و لعن کورواج دینا۔
(د) شیعوں کی شہادت اور گواہی قبول نہ کر نااور ان کواجتا کی حقوق ہے محر وم رکھنا۔
(۵) شیعہ اکابرین جیسے جمر بن عدی اور رشید ہجری کوشیعہ ہونے کے جرم میں قتل کرنا۔
(و) بوامیہ کی اپنے حق میں جھوئی تبلیغات اور معاویہ کواس طرح سے صحابہ کبار
کی صف میں قرار دینا۔ اگریہ سب کچھ ای طرح چلتار ہتا توایک دن ایسا بھی آجاتا کہ لوگ معاویہ کے بتائے ہوئے اسلام کے علاوہ اسلام کو نہ بچچائے۔
لکین اہام حسین کے پہلے ہے ہی قیام کرنے کا قصد درکھنے نے بوامیہ کے مگرو فریب کی قامی محول دی اور اسلام کواس نا قابل تلافی نقصان سے بچالیا بقد مقد متا یہ معلوم ہو ناچا ہئے کہ حضرت امیر "حضرت حسن مجبتی" اور حضرت سید الشہداء کی روش 'در حقیقت ایک کلی اصول کی تابع تھی ۔ یہ حضرت سید الشہداء کی روش 'در حقیقت ایک کلی اصول کی تابع تھی ۔ یہ حضرت سید الشہداء کی روش 'در حقیقت ایک کلی اصول کی تابع تھی ۔ یہ حضرت سیجھتے تھے لیکن اس کے باوجود خود

خلافت کے غصب ہونے پر قیام نہ کرنا دراصل اس اصول کی پیروی تھی جو حضرت علیؓ نے حضرت عثمان کی خلافت کے موقع پر بیان فرمایا تھا: "واللّه لا سلِمت اُمور المسلمین ولم یکن فیھا جور الا علی خاصة اس۔ "خداگواہ ہے کہ میں اس وقت تک حالات کا ساتھ دیتا رہوں گا جب تک مسلمانوں کے مسائل ٹھیک رہیں اور ظلم صرف میری ذات تک محدودر ہے "۔ (نج البلاغہ خطبہ ۲۷)

تيسراباب

حضرت امام حسین علیه السلام اور حضرت عبیسی مسیح علیه السلام

## امام حسین علیه السلام اور عیسی مسیح علیه السلام سید الشهدای کی ولادت سید الشهدای کی ولادت

ار "قال انی عبدالله آتانی الکتاب وجعلنی نبیاً ﴿وجعلنی مبارکا این ماکنت واوصانی بالصلوة والزکوٰة مادمت حیا ﴿برّاً بوالدتی ولم یجعلنی جبّاراً شقیّا ﴿والسلام علیّ یوم ولدت ویوم اموت ویوم اُبعث حیّا"

"(عیسی نے) کہا: میں اللہ کابندہ ہول اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور جہاں بھی میں رہوں مجھے باہر کت قرار دیاہے اور جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوۃ کی وصیت کی ہے اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن و سلوک کرنے والا بنایا ہے اور ظالم وبد نصیب نہیں بنایا ہے اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مرول گا اور جس دن دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤل گا مجھ پر سلام ہے "۔ (سور ہمریم آیت ۳۰ تا ۳۳)

٧۔ میحیوں میں حضرت عیسی اور امت اسلام میں حضرت امام حیبی کے در میان کچھ چیزیں مما ثلت رکھتی ہیں ان میں سے ایک مما ثلت مال کے حوالے سے ہے کہ حضرت مریم سیدۃ النتماء ہیں اور اسی طرح حضرت زہراء (س) بھی ہیں ۔ حضرت مریم کے بارے میں قرآن کہتا ہے:
"واذقالت الملائکۃ یامریم ان اللہ اصطفیك وطهرك واصطفیك علی النساء العالمین"۔ "اور اس وقت کویاد کروجب ملائکہ نے مریم کو آواز دی کہ خدا نے تہمیں چن لیا ہے اور پاکیزہ بنادیا ہے اور عالمین کی عور تول میں منتخب قرار دیدیا ہے"۔ (سور کا آل عمر ان ۲۲)

احادیث میں اسی طرح کا خطاب حضرت زہراء (س) کے لئے بھی واقع ہواہے۔شاعر کہتاہے:

فان مریم احصنت فرجها وجاء ت بعیسی کبدر الدّجی فقد احصنت فاطم و جُهها وجاء ت بسبطی نبی الهدی فقد احصنت فاطم و جُهها وجاء ت بسبطی نبی الهدی "حضرت مریم نے اپندامن کو آلود گیولی سے پاک رکھااور حضرت عیسی کوجو تاریک راتول کے ماہ تابان ہیں 'دنیایس جنم دیا۔ حضرت فاطمہ نے بھی اپنی صورت کو (خدا کے علاوہ) چھپا کرر کھااور پیغیر اکرم کے دونواسوں کو جنم دیا"۔

حضرت مريم الارسول علامت كى صديقة بين: "ماالمسيح ابن مريم الارسول قد حلت من قبله الرسل وامّه صديقة "كانا يأكلان الطعام". "مسيح بن مريم كي منيل تق سوائر إسك كه جمار برسول تقدان سے پہلے بھى مريم كي منيل تق سوائر اسك كه جمار برسول تقدان سے پہلے بھى بہت سے رسول گزر تھے تھے اور ان كى مال صديقة تھيں۔ دونوں (انسان بہت سے رسول گزر تھے تھے اور ان كى مال صديقة تھيں۔ دونوں (انسان تھے اور) كھانا كھايا كرتے تھے)۔ سور وَ ما كده آيت 20"۔

حضرت زہراء (س) بھی اس امت کی صدیقۂ طاہرہ ہیں۔ دونوں ذوات کے لئے "بتول"و" عذرا"کے القابات ذکر ہوئے ہیں۔

س۔ حضرت امام حمین اور حضرت عیسی میں ایک اور شاہت ، حمل کی مدت کے حوالے سے ہے۔ حدیث میں ہے کہ سید الشہداء کی پیدائش کے وقت حضرت زہر اکا مدت حمل چھ ماہ تھا۔ کوئی بھی بچہ چھ مہینے کا پیدا نہیں ہوا ہے اور اگر پیدا ہوا ہے تو زندہ نہیں رہاہے ، سوائے حمین اور عیسی علیما السلام کے ۔حدیث میں ہے کہ یہ آیت امام حمین علیم السلام کی شان میں وار و ہوئی ہے : "ووصیّنا الانسان بوالدیہ احساناً حملتهُ امّه کُرهاً وَضَعَتهُ مُولَى ہے : "ووصیّنا الانسان بوالدیہ احساناً حملتهُ امّه کُرهاً وَضَعَتهُ

کرها و حمله وفِصالهٔ تُلاثُون شهراً حتّی اذا بلغ استه وبلغ اربعین سنة قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتك الّتی انعمت علی وعلی والدّی وان اعمل صالحاً ترضیه واصلِح لی فی زرّیتی انّی تبت الیك وانی من المسلمین"۔"اور ہم نے انبان کو اس کے مال باپ کے ساتھ نیک بر تاوکر نے کی نصیحت کی ہے کہ اس کی مال نے بولی سخی میں اسے شکم میں رکھااور پھر بولی تولیق سے جنم دیا۔اور اس کے حمل اور دودھ بولھائی کاکل زمانہ تمیں مہینے کا ہے۔ یبال تک کہ جبوہ تو انائی کو پہنچ گیااور چالیس برس کا ہوگیا تو اس نے دعائی کہ پروردگار مجھے تو فیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ اداکروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطاکی ہے اور ایبانیک کا شکریہ اداکروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطاکی ہے اور ایبانیک کا شکریہ اداکروں کہ تو راضی ہو جائے۔اور میری ذریت میں بھی صلاح و تقویٰ قرار دے کہ میں تیری ہی طرف متوجہ ہوں اور تیرے فرمانبر دار بندوں میں ہوں "۔ (سور مُا تھاف آیت ۱۵)۔

روایت میں ہے کہ یہ آیت سیدالشہداء کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عیسی اللہ ہوا ہوالدتی تھے ایعنی اپنی والدہ پر بہت مہربان تھے اور حسین بھی و صینا الانسان بوالدته احساناً تھے۔ عیسی نے کہا: "انی عبدالله" ("میں اللہ کا بندہ ہوں") ، حسین کے بارے میں نازل ہوا: "انی من المسلمین"۔ ("میں اللہ کے فرمانبر داربندول میں سے ہول")۔

مكه كے حاكم 'عمر وبن سعيد بن عاص اشدق نے سيدالشهداء كے نام ايك خط ميں لكھا: "وحذره من النفاق والشقاق" ۔"اور اُس كو نفاق اور جھاڑا كرنے سے دور ركھو"۔ حضرت نے خط كے جواب ميں لكھا: "لم يشاقق الله ورسوله من دعا الى الله وعمل صالحاً و قال انى من المسلمين

"جو تشخص خدا کی طرف دوسروں کو دعوت دے اور اچھے اعمال انجام دے اور بیے کیے کہ میں مسلمانوں میں سے ہول 'وہ خدااور رسول سے نزاع اور جھڑا نہیں کرتا"۔امام کابہ جواب اشارہ ہے اس آیت کریمہ کی طرف کہ: "ومن احسن قولاً ممّن دعا الى الله وعمل صالحاً وقال انّني من المسلمین"۔"اور اس سے زیادہ بہر بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے اور بیہ کیے کہ میں اس کے اطاعت گزارول میں سے ہول"\_(سور و فصلت آیت ۳۳) حضرت عیسی کے وقت حضرت مریم کی مدت حمل ایک روایت میں نو گھنٹے اور نودن بھی بتلائی گئی ہے ۔ ا۔ اس بارے میں کتاب "جلوہ مسے" کی طرف رجوع کریں۔ حضرت سيدالشهداءً كايوم تولد أكرتين شعبان تشكيم كياجائے اور حضرت حسن مجتبیٰ کی ولادت پنمہ رمضان ہو' توبعض روایات میں پیرجوذ کرہے کہ آپ دونوں کی پیدائش کے در میان فاصلہ جھے مہینے اور دس دن ہے 'اس لحاظ سے سر شعبان کی تاریخ کا درست ہونا ممکن نہیں ہے۔ جھ ماہ اور دس دن والی بات کے لحاظ ہے تو وہی روایت درست ہے جس میں حضرت کا تولد ربع الاول کے آخر میں بتلایا گیاہے۔(اس کے بارے میں تفصیل کیلئے '' نفس المہموم" کی طرف رجوع کریں)۔

س حسین وعیسی علیهم السلام میں ایک مما ثلت ان دونوں سے متعلق لوگوں

ا۔ ضمنا ایک اور مما ثلت کا بھی ذکر کردوں کہ عیسی و حسین علیم السلام کی بادرانِ گرای کے وضع حمل کے طریقہ میں بھی شاہت پائی جاتی ہے۔ اور وہ یہ کہ دونوں رنج اور پریشانی کے عالم میں پیدا ہوئے۔ تاہم حضرت مریم اس کے پریشان اور رنجیدہ تھیں کہ ان پر فرشتہ ظاہر ہوتھا جس نے کما : انٹی اعو ذہالو حصن منك ان كنت تقیاً اور یہ بھی کما: یالیتنی مت قبل هذا جبکہ حضرت زہراء (س) اسلے رنجیدہ تھیں کہ پیغیراکرم نے یہ خبردی تھی کہ ان کا فرزند شہید ہوگا اور جب ان سے یہ کما گیا کہ آئمہ اور اوصیاء ان کی نسل سے ہوئے توراضی ہو گئیں۔

کے عقیدہ میں ہے۔ دونوں کے بارے میں لوگوں نے مسکلہ "تفدیه" پیداکیا ہے۔ ا'اور بیر خیال کیاہے کہ بیر دونوں شہیداسلئے ہوئے ہیں تاکہ دوسروں کے گناہوں کو اپنی گردن پر لے لیں اور دوسرے آزاد رہیں اور ان سے تكليف ساقط ہوجائے۔حضرت عيسى كے بارے ميں توخود شهادت كى بات ہی جھوٹ ہے اور حضرت سیدالشہداء کی شہادت کا فلفہ بیہ نہیں تھا۔ بہ قول مولوی: "ز آنکہ از قرآن بسی گمرہ شدند....." \_ "جو قرآن سے دور ہوا'وہ گراہ ہو گیا'ان دونول ذوات کے در میان ایک اور شاہت یاک و یا کیزہ اور بابر کت ہونے کے حوالے سے ہے 'لینی دونوں کا وجود حدسے زیادہ بابر کت تھا۔ ۲۰ برکت کے معنی ہیں خیر واجھائی میں نمووزیادتی 'جیساکہ مجمع البیان اور تفسیر صافی میں ملتا ہے۔ مفردات راغب میں ہے: "ولمّا كان الخير الا لهي يصدر من حيث لا يحسُّ وعلى وجه لايحصي ولايحصر قيل وكل مايشاهدمنه زيادة غيرمحسوسة هومبارك وفيه بركة" \_"چونكه خير اللي ومال سے آتی ہے كه جمال سے آنے كا انسان سوچ بھی نہیں سکتااور بے حدو حساب آتی ہے 'اسلئے جہاں بھی خیر غیر محسوس جگہ سے زیادہ دیکھنے میں آئے 'اس کو مبارک کہاجا تاہے اور اس میں برکت ہوتی ہے"۔جس طرح ایک زمین مبارک ہوتی ہے 'جیسے فلسطین کی زمین:"و باركنا حوله ..... "(سالهاسال سے بيردعوىٰ كياجا تارہاہے كه اسرائيل نے

ا۔ المنجد میں ہے: "الفادی "حفرت میں کالقب جس کے معنی ہیں وہ کہ جس نے اپنے خون کو دوسروں پر فداکیا۔

۲۰ تھ العقول میں ص ۳۹٦ پر خداو ند عالم کی حفرت عیسیٰ ہے متعلق مناجات کے ضمن میں لکھا ہے: "یا عیسیٰ اوصیك وصیة المتحنّ علیك بالرحمة حتیٰ حقّت لك الولایة بتحرّك منی المسرّة فبور کت کبیراً وبور کت صغیراً حیث ماکنت". "اے عیلی میں تم کوسفارش کر تاہوں اس بات کی سفارش کہ تم مربان اور دلوزر ہوتا کہ میری رضامندی عاصل کرواور مجھ سے ملنے کے سزاوار بن جاؤتم مین میں بھی باہر کت تھے اور ہوت ہو کہ بھی باہر کت تھے اور ہوت ہو کہ بھی باہر کت ہو جمال بھی گئے ہرکت والے بن گئے "۔

ایران کے پیٹرول کے برابر وہاں کے مرکبات سے فائدہ اٹھایاہے) اور جس طرح کچھ پانی بابر کت ہوتے ہیں جیسے بارش کا پانی "و نزلنا من السماء ماءً مبارکا" ۔" اور جم نے آسان سے بابر کت پانی نازل کیا ہے "اور جس طرح کچھ حیوان مبارک اور بابر کت ہیں جیسے بھیر "ای طرح بعض انسانوں کا وجود بھی واقعاً" مبارک اور بابر کت ہیں جیسے بھیر "ای طرح بعض انسانوں کا وجود بھی واقعاً" مبارک "ہو تا ہے اور یہ ان کے بارے میں خوشامد نہیں ہے ' یہ و یہ بین جو سال بھر محصول دیت ہے اور ویی ہی بارش ہوتے ہیں جو سال بھر محصول دیت ہے اور ویی ہی بارش ہوتے ہیں جو سال بھر محصول دیت ہے اور ویی ہی بارش ہوتے ہیں جو بین جو سال بھر محصول دیت ہے اور ویلی ہی بارش ہوتے ہیں جو سال بھر محصول دیت ہے اور ویلی ہی بارش ہوتے ہیں جو ہیں جو سال بھر محصول دیت ہے اور ویلی ہی

فُطرس مَلك كا واقعہ وجو دبابر كت سيدالشہداءً كا ايك رمز ہے۔ جس كا پُر ٹوٹ چكا ہو'آپ ہے اگر مل جائے توصاحب پُر ہوجا تاہے۔ اقوم و ملت اگر صحیح معنوں میں اپنے آپ كو حسین کے گہوارہ ہے متمك كردے تو ہر فتم كى مصیبتوں اور پریشانیوں ہے آزادى حاصل ہو عتی ہے۔

امروزهمه روی زمین رشک برین شد تا از صدف پاک خدا دُرِ مثین شد فرمان خداوند به جبر کیل امین شد باخیل ملک از عرش تازان به زمین شد

تاعرضه دهد تهنيت حضرت خاتم

صبح ازل از غیب بر آورد تنفس انوار مدی تافت بر آفاق وبر انفس تا چند دلار انده ای از صفح تقدس بر خیز و فراگیر پر وبال چو فطرس بر تهنیت مقدم مولود مکرم ۲۰

ا۔ ای طرح یہ صدیث: "جعل الشفاء فی تربته والا جابة تحت قبته والائمة من ذریته " آپ کے مبارک اوربابر کت ہونے کی ایک اور نشانی ہے۔

<sup>-</sup> ۲- یہ پورا قصیدہ کتاب "سرمایئہ سخن" کی تیسرے جلد میں سیدالشہداء کی ولادت کے سلسلہ سے ذکر ہواہے اور میں دوبعد سب سے بہتر ہیں۔

بے شک حسین کا مکتب اس امت کے لئے راہ نجات ہے 'اسلئے کہ حسین کی کرسی امر بہ معروف و نہی از منکر کی کرسی ہے۔ سور ہُ الشعراء سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ پیغیبرول کا ظہور زمانوں میں مفاسد ظاہر ہونے کی وجہ سے تفاد لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حسین کا مکتب حسین کے ظہور سے ہر زمانہ میں زندہ ویا کندہ رہتا ہے یعنی ہر سال اور ہر محرم میں امام حسین ایک عالمی مصلح کی صورت اختیار کر کے ظہور فرماتے ہیں اور اس فریاد کولوگوں کے کانوں کی سورت اختیار کر کے ظہور فرماتے ہیں اور اس فریاد کولوگوں کے کانوں کی سینے ہیں :

"الا ترون ان الحق لا یعمل به ......" د "کیاتم نمیں دکھے رہے ہو کہ حق پر عمل نمیں ہورہا ہے ۔.... "یا یہ کہ: "المومت اولیٰ من رکوب العار ..... " د وات کی ذندگی سے موت بہتر ہے ..... "۔ یہ بھی امام حیین سے منسوب ہے:

سبقت العالمين الى المعالى بحسن خليقة وعلوهمة ولاح بحكمتى نورالهدى فى دياجى من ليالى مدلهمة يريدالجاحدون ليطفئوه ويأبى الله إلّا ان يُتّمه ويأبى الله إلّا ان يُتّمه وحمين في فوش خلقى اوربلند بمتى ك ذريع مقام حاصل كرنے ميں تمام دنيا والول پر سبقت لى اور تاريك ترين راتوں ميں اپنى حكمت سے نور بدايت كوروش كيا۔ منكرين چا ہے بيں كہ اس نور كو خاموش كرديں مر خدانے يمى چاہاكہ يہ تمام اور كامل ہو جائے "۔

۵۔ ان دونوں ہستیوں میں ایک اور شاہت ہے کہ مسیحی اور مسلمان دونوں ہی ایک اور شاہت ہے کہ مسیحی اور مسلمان دونوں ہی ایپ ان رہبروں کی ولادت اور و فات و شہادت کے دنوں کو عظیم شار کرتے ہیں۔ فرق صرف اس میں ہے کہ مسیحی دونوں مو قعوں پر عیاشیوں 'رقص

اور شراب خوری میں مشغول ہوجاتے ہیں۔ اجبکہ مسلمان ہر دو موقعوں پر
اس فتم کے کاموں سے منز ہوپاک رہتے ہیں۔ مسلمان عظیم الثان طریقے
سے لیکن تمام تر نقد س اور احترام ملحوظ رکھتے ہوئے جشن ولادت مناتے ہیں
چونکہ اسلام یہودہ کا مول اور لہوولعب کی اجازت نہیں دیتا 'اور وفات کے
موقع پر گریہ وزاری کرتے ہیں۔ اس کے بر عکس وہ لوگ روز عروج یعنی
حضر ت عیسی کے قتل ہونے کے تین دن بعد کے دن کو بطور خوشی مناتے
ہیں۔ (نمبر ک اور ۸ کی طرف رجوع کریں)

شاید حضرت عیسی اور سید الشهداء کے در میان ایک اور شابهت ہو اور وہ یہ ہے کہ ان سے قبل یہ دونوں نام کی کا کے نہ تھے۔ شاید یہ صورت حضر ت یکی سے مربعط تھی 'نہ کہ حضرت عیسی اسے داس صورت میں پھریہ حضر سے یہ سید الشہداء اور حضرت یکی کے در میان شابهت ہے۔ جسطر ح سے یہ دونوں حضر ات شمادت میں مما ثلت رکھتے ہیں اسی طرح انکی شمادت بھی بہت زیادہ فاسدو فاجر شخص کے ہا تھوں عمل میں آئی ہے اور دونوں ہی شہید امر بہ معروف و نہی از منکر ہیں"وان من ھوان الدنیا ان رأس یحیی بن امر بہ معروف و نہی از منکر ہیں"وان من ھوان الدنیا ان رأس یحیی بن زکریا اھلی آئی بنتی یہ ہے کہ حضرت یکی بن زکریا کے سرکو بنتی اسرائیل کے ایک بدکار سرکش کے کے بریہ بھیجا گیا۔"

۲۔ ان دونول میں ایک اور شاہت انصار وحوار ہوں کے لحاظ سے بھی ہے "کما قال عیسی بن مریم للحوارین من انصاری الی الله....." \_"عیسی بن مریم للحوارین من انصاری الی الله..... " وار ہول سے کما تھا کہ اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون

ا۔ البتہ میچی کریسمس کی رات اپنے روحانی پیشوا کے حضور ایک قتم کی دعا بھی کرتے ہیں۔

ہے؟" \_ (سورة صف ١١٢)

سید الشہداء نے بھی شب عاشورااین حواریوں کا انتخاب کیا۔ صاحب كتاب"انوار البهية" "ص ٥ م برامام موسى بن جعفر سے نقل كرتے ہوئے كت بين: "و في وصيّة موسى بن جعفر عليهماالسلام لهشام قال:وقال الحسين "بن على عليهما السلام :ان جميع ما طلعت عليه الشمس في مشارق الارض ومغاربها بحرها و برّها وسهلها وجبلها عند وليّ من اولياء الله واهل المعرفة بحقّ الله كفئ الظَّلال \_ثم قال ":الاحُرّيدع هذه اللّما ظَهَ لاهلهاليس لانفسكم ثمن الاالجنه فلا تبيعوها بغيرهافانه من رضى من الله بالدنيا فقدرضي بالخسيس" \_ "حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلام کی ہشام سے وصیت کے ضمن میں آیا ہے کہ حسین بن علی نے فرمایا :وہ تمام چیزیں کہ جن پر سورج کی روشنی پڑتی ہے خواہ وہ مغرب و مشرق کی زمین میں ہو ' دریاو خشکی میں ہو' ہموار زمین پر ہویا ہماڑوں پر 'سب کی سب ولی خدا ہیں اور اہل معرفت کے نزدیک ایک سایہ کی مانند ہیں۔ آیا کوئی آزاد انسان ایبا پیدا ہو سکتا ہے جو اس چبائے ہوئے لقمہ سے ہاتھ اٹھائے ؟ تمہارے لئے بہشت کے علاوہ کوئی اور قیمت نہیں ہے۔ پس اینے آپ کو بہشت کے علاوہ کسی اور چیز کے عوض نہ پچو۔جو بھی خداہے اس دنیا کے ملنے پر راضی ہوا'وہ بست چیز پر راضی ہوا''۔ مولوی نے مثنوی کی تیسری جلد میں مریم کے لئے روح القدس کے ظہور کی داستان بہت کوب بیان کی ہے۔

امام حسین اور حضرت عیسی کی شاہت کا جمالی خلاصہ: دونوں کی مال سیدۃ الخساء تھیں 'صدیقہ تھیں' ہول اور عذرا تھیں' ملائکہ کی مخاطب تھیں'

مدت حمل میں اور کراہت حمل میں دونوں مادران مشابہ تھیں۔ بیہ دونوں حضرات والدين كے ساتھ اجھابر تاؤكرنے ميں" انى عبدالله" اور "انى من المسلمين "ہونے میں فديہ ہونے كے اعتقاد میں بايركت ہونے میں ولادت اور وفات کی حرمت میں ان کے نام ان سے پہلے کسی کے نام نہ ہونے میں اور انصار اور حواریوں کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مماثل ہیں جبکہ سیدالشہداء کی شہادت جناب یجیٰ کی شہادت سے مما ثلت رکھتی ہے۔ ے۔ جیساکہ ہم نے نمبر ۵ میں ذکر کیا کہ ہم مسلمان اور مسیحی دونوں سیدالشہداء اور حضرت منظ کی ولادت اور و فات کوبروی حرمت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں مگر اس فرق کے ساتھ کہ وہ لوگ دونوں مو قعول پر جشن مناتے ہیں اور ہم فقط ولادت امام کے موقع پر جشن مناتے ہیں وشہادت پر سوگواری وماتم کرتے ہیں۔اس کے برعکس اُن کے ہاں اُن کے عقیدہ کی روسے (کہ حضرت میٹے نے مرنے کے تین دن بعد عروج کیا) 'یہ دن بھی بطور جشن منایا جاتا ہے اور ان کا بیہ جشن قومی اور ملی تہوار کی طرح سے ہو تاہے الیعنی روحانیت ا معنویت اور اخلاق سے خالی۔ سب لوگ ناچنے 'گانے 'شراب و مستی' پیر پٹنے ' تالی مجانے اور فسق و فجور میں مشغول ہوتے ہیں۔ لیکن مسلمان جشن ولادتِ حبینی معنوی شبحوہ کے ساتھ مجالس وعظ وخطابت کے اہتمام کے ذریعے 'خوشیٰ کے آنسو بہاکر اور اسے خداسے تقرب کے حصول کاذر بعیہ سمجھ کر تعلیم وتربیت کی صورت میں مناتے ہیں۔

مجھے یاد ہے جس زمانہ میں 'میں قم میں رہتا تھاوہاں پر محمد مسعود کی ایک کتاب پڑھی تھی۔اس میں مسحبوں کے حضرت عیسیٰ کے قتل ہونے کے دن کوخود ان کے گمان کے تحت (لیکن ہمار اعقیدہ جو قر آن سے لیا گیاہے 'بیہ ہے:"و ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبَّهَ لهم"-"نه الهين قلّ كيا كيا كيا أنه صليب ير چڑھایا گیابلحہ معاملہ کوان کے لئے مشتبہ کردیا گیا")منانے اور ہمارے حضرت لباعبداللد کی شمادت منانے کا موازنہ کیا ہوا تھااور میحیوں کے عمل کو ترجیح دی تھی'اس لحاظ ہے کہ وہ لوگ اپنے پیشوا کی شمادت کو کامیابی شار كرتے ہيں اور ہم شكست ـ للذاوہ لوگ خوشی مناتے ہيں اور ہم گربير كرتے ہیں۔ بعد میں میں نے بیہ اعتراض دوسرے لوگوں سے بھی سناجو ان کے آگے بڑھ جانے اور ہمارے پیچھے رہ جانے کا کی ایک رمز بتلاتے تھے۔ان کے جواب میں میں عرض کر تاہوں کہ اعتراض کرنے والے ایک نکتہ ہے غا فل رہ گئے ہیں اور وہ بیر ہے کہ اگر ہم واقعہ کو فقط شخصی اور فردی اخلاق کے مقیاس و میزان سے دیکھیں 'تب تو مطلب وہی ہے جوان حضرات نے ذكر كياہے۔اس لحاظہ توخود اسلام كى منطق كى روسے بھى شمادت كاميابى ے'نہ کہ شکست۔ مگر ایبا نہیں تھا کہ حضرت علیٰ ہمیشہ شہادت کی آر زو كرتے تھے اور فرماتے تھے:"لالف ضربةٍ بالسيف اهون على من ميتة علی فراش ....." "میرے لئے تلوار کی ہزار ضربتیں کھانا بستر پر مرنے سے بہتر ہے " ( نج البلاغه خطبه ۱۲۳) \_ كياامام على نے بيه نهيں فرمايا: "والله لابن ابي طالب آنسُ بالموت من الطفل بثدي امّهِ" ـ "فداكي فتم ابوطالب کا فرزند موت ہے اس سے زیادہ مانوس ہے جتنا بچہ اپنی ماں کی جھاتی سے مانوس ہو تاہے "۔ ( نبج البلاغہ خطبہ ۵ )۔ کیاان ملجم مرادی سے ضربت كھانے كے فوراً بعد آيت نے نہيں فرمايا: "فرت و رب الكعبه" \_"رب کعبہ کی قتم میں کامیاب ہوا"۔ (مناقب ابن شهر آشوب ج ۳ ص ۳۱۲)۔ جب بستر پر پڑے تواس وقت کیا نہیں فرمایا: "و ما کنت الا کقارب ورد

وطالب وحد" میں تواس شخص کے مانند ہوں جورات ہمر پانی کی جبہو میں رہا ہواور صبح کو چشمہ پر وار د ہو جائے اور تلاش کے بعد اپنے مقصد کو پالے " ۔ ( نبج البلاغہ مکتوب ۲۳۳) ۔ کیا سید الشہداء نے نہیں فرمایا تھا : " و مااولھنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف" ۔ "لموف ص ۲۵) مااولھنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف" ۔ "لموف ص ۲۵) دیمیں کس قدر شوق رکھتا ہوں اپنے بزرگوں سے ملنے کا جسطر ح یعقوب یوسف سے ملنے کا جسطر ح یعقوب الدی اسف سے ملنے کا شوق رکھتا ہوں اپنے بزرگوں سے نہیں فرمایا تھا : "لااری الموت الاسعادة ولا الحیوة مع الظالمین الا برماً" ۔ "میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ان ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا عذاب جان خیال سعادت سمجھتا ہوں اور ان ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا عذاب جان خیال کرتا ہوں" ۔ (تھن العقول ص ۲۳۵)۔

اس مفہوم کوایک دوسرے ترازومیں تولناچاہئے اور وہ ہے اجماعی ترازو۔ تمام مسیحی اصولوں میں مل کر بھی شاید ایک خالص اجماعی اصول پیدانہ ہو۔ اگر اسلام میں اجماعی تعلیمات کا ایک سلسلہ ہے۔ اسلام میں منطقی حب وبغض کا ایک سلسلہ پیاجا تاہے۔ انکہ اطماڑ عزائے حسین بن علی کو قائم کرنے کاجو تھم دیتے ہیں جیسا کہ ہم سنہ ۸۲ کی عاشور اے تقریروں میں (بعنوان" خطابہ اور منبر" ۲) بتا چکے ہیں کہ یہ حضرت زہراء (س) کے قلب کی تشفی کے لئے نہیں ہے۔ حضرت زہراء (س) کی شان ان کا مول سے بہت بلند وبالا ہے۔ بہت بلند وبالا ہے۔ منزت سید الشہداء اور حضرت زہراء (س) کی جو نیت تھی ، اسکے احیاء کے لئے ہیں۔ ہم اس لحاظ سے اظہار رنج کرتے ہیں کہ کیوں ایسا مادی نہ رونما ہوا۔ یہ عزاد" آخ" کے ہر ابر ہے کہ کمیں دوبارہ ایسا حادثہ نہ رونما عادی نہ دونما ہوا۔ یہ عزاد" آخ" کے ہر ابر ہے کہ کمیں دوبارہ ایسا حادثہ نہ رونما عادی نہ دونما ہوا۔ یہ عزاد" آخ" کے ہر ابر ہے کہ کمیں دوبارہ ایسا حادثہ نہ رونما

<sup>۔</sup> کتاب ''تحف العقول'' کے آخر میں ظلم ہے متعلق کچھ دستورات حضرت عیسیٰ سے نقل کئے گئے ہیں۔ ۱۰ - ۱۰ ان تقریروں کو کتاب ''وہ گفتار'' مؤلف استاد شہید میں چھاپا گیا ہے۔ (ار دوتر جمد جامعۂ تعلیمات اسلامی کی شائع کردہ کتاب''گفتار عاشورا'' میں موجود ہے''۔)

ہو جائے۔ یہ عزاداری مبارزہ کی روح کو تقویت دینے کے لئے ہے۔ البتہ شہادت کا احترام کرناضروری ہے۔ جشن شہادت بھی اگر معنوی اور اخلاقی شكل ميں ہو'نه كه اس طرح جينے آج كل كريسمس كا تهوار منانے كا معمول ہے او ممکن ہے اس میں جہاد کی تشویق ہو۔ لیکن تنا تشویق کافی شمیں ہے حب اور بغض باہم ایکساتھ ہونا چاہئے تاکہ انسان کے اندر مبارزہ کی روح پیدا ہوجائے۔ا۔عزاداری'روحِ مبارزہ کا احیاء اس طرح سے ہے کہ ہم ہمیشہ ظلم اور کفر کے مظاہر پر لعن و نفرین کرناا پنا فرض جانیں اور ان کے قلع و قمع کے آرزو کی تلقین کرتے رہیں۔ جیسا کہ ہم ہمیشہ (دوران حج) رمی جمرات میں شیطان کو مجسم فرض کر کے اس کو پنجر مارتے ہیں۔ یہال غرض فقط مرنے کی تلقین کرتے رہنا نہیں ہے 'فقط مرنے کی آرزو کرنا احجا نہیں ہے۔ یہاں غرض شہادت کی آرزو ہے اور شہادت کی آرزواس وقت حقیقی ہوسکتی ہے جب انسان اینے آپ کو مخالف کے مقابل صف میں دیھے اور ان کی پیش قدمی اور ان کے منصوبہ زیر عمل ہونے سے قبل اجتماع میں اثر پیداکردے 'اوراینے اشک شوق سے عالی انسانیت کے نمونہ لوگوں کے لئے' كفر اور ظلم كے مظاہر كے روبرو'اينے غصه كی آگ كادبانه كھولے۔ ہم "تعلیمات اجتماع" کے صفحوں پر ۲۰ منطقی حب و بغض" کے مقابل میں "عاطفی حب وبغض"کی تفصیل انشاء الله عرض کریں گے۔ پس شهادت کو اگر ہم انفرادی ترازو میں تولیس تو کامیابی شار کرنا جاہئے اور

۱۰ دوسرے الفاظ میں عزائے حسینی کا کمتب فقط تأثر کا کمتب نہیں 'انقلاب وقیام کا کمتب ہے۔ طول تاریخ میں بیہ واقعہ بہت ہے انقلابات کے لئے بنیاد بناہے۔ ظلم کے بائد وبالا قصور کو حادثۂ کربلا کے بر ملا تأثر اور منطقی اور اجتماعی بغض نے در ہم برہم کیا ہے اور آئندہ بھی برہم ہونگے۔

۲۰۔ ان صفحول کے مطالب آئندہ استاد شہید کی یاد داشتوں کی ذیل میں بیان ہو گئے۔

اسکے لئے جشن کریں اور خوشی منائیں۔ لیکن اگر اجتماعی ترازو پر تولیں گے تو ہو سکتا ہے ایک لحاظ ہے اس میں جامعہ کو شکست نظر آئے ابیاجامعہ ایک پست جامعہ اور معاشرہ ہوتا ہے جسکے بارے میں خود سید الشہداء ی فرمایا: "وعلی السلام السلام اذ قد بلیت الامة براع مثل یزید"۔ (مقتل مقرم ص ۱۳۲۱) اور اس طرح کے دوسرے کلمات۔ اجتماعی مصالح کی روسے ماری یہ عزاداری روحِ مبارزہ کی تجدید اور احیائے راہ حق میں نبرد آزمائی ہے اور مکتب گریہ وزاری کی ایجادو تا ثیر طولِ تاریخ میں نمایت مفید اور مؤثر ہی ہے۔

ای طرح کا ایک بیان ہم نے "العدلُ افضل اُم الحود" کی حدیث کے ذیل میں سنہ ۸۱ء کی ۱۹ رمضان المبارک کی تقریر میں عرض کیا۔ (بیہ تقریر کتاب "بیست گفتار" میں چھائی جا چکی ہے)

۸۔ نکتہ نمبر ۵ کے ذیل میں ہم نے عرض کیا تھا کہ : میحیوں کے عقیدہ کے تحت حضرت عیسیٰ کی ولادت ۲۵ دسمبر ہے، یعنی مسیحی سال کے اختتام سے ۲ دن قبل \_ان کے سال کی ابتداء کیم جنوری ہے۔ ولادت کی عید کو عید کریسمس کہتے ہیں۔اس دن پوپ حسب معمول ہر سال تمام دنیا کے لوگوں کو صلح اور محبت کی دعوت پر بہنی ایک پیام دیتے ہیں اور آخر میں دعا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پوپ بھی سونے کے تخت سے لوگوں کو فقراء کی حالت پر رحم کھانے کی دعوت دیتے ہیں!!! جشن کریسمس میں دو چیزیں نمایاں ہوتی ہیں۔ایک کاج (صنوبر کی قشم)کادر خت کہ جسے اس جشن کا مظہر اور علامت تصور کیا جاتا ہے۔ ہر مسیحی کے گھر میں اور ان کی اجتماع گاہوں پر ایک در خت یا آتی ہے۔ یہ ایام در خت یا کہ ایک خارج کر خت کے ایک شاخ دیکھنے میں آتی ہے۔ یہ ایام در خت یا کم از کم کاح کے در خت کی ایک شاخ دیکھنے میں آتی ہے۔ یہ ایام در خت یا کم از کم کاح کے در خت کی ایک شاخ دیکھنے میں آتی ہے۔ یہ ایام

کاج کے در خت کابازار گرم ہونے کے دن ہوتے ہیں لوگ کاج کادر خت جڑھے اکھاڑ کر لاتے ہیں اور بعض سالوں میں توبلد یہ بھی در یے ہوئی تھی اور رو کنا چاہا تھالیکن کوئی فا کدہ ضمیں ہوا۔ اس در خت کو وہ مختلف قتم کے چراغوں 'روشن قبقوں اور ر نگارنگ کاغذوں سے سجاتے ہیں۔ دوسری چیز اس جشن میں جو نمایاں ہوتی ہے وہ فادر کر سمس (Santa Claus) ہیں۔ قدیمی سنت کے تحت اس رات ایک ہوڑھا شخص کہ جس کے سر اور داڑھی کے بال سنت کے تحت اس رات ایک ہوڑھا شخص کہ جس کے سر اور داڑھی کے بال بہت گھنے اور سفید ہوتے ہیں فادر کر سمس بنتا ہے جو آسان سے پچوں کیلئے کے اور سفید ہوتے ہیں فادر کر سمس بنتا ہے جو آسان سے پچوں کیلئے کے اور سفید ہوتے ہیں فادر کر سمس بنتا ہے جو آسان سے پچوں کیلئے میں یاان کی جیبوں میں تھا کف ر کھے جاتے ہیں۔ یوں اس جشن میں پچوں کا میں بات کی جیبوں میں تھا کف ر کھے جاتے ہیں۔ یوں اس جشن میں پچوں کا بہت بڑا حصہ ہو تا ہے۔

روزنامہ اطلاعات سنہ ۲۲ھ ش۔ ۳۷ دی ماہ کے ص ۱۳ پر لکھتا ہے: "بہت سے عمومی مراکز مثلًا اسٹیڈ بم اور ہو ٹلوں میں 'آج رات کریسمس کی مناسبت سے خصوصی پروگرام رکھتے جاتے ہیں "۔

بنابراین کریسمس کی رات پہودہ عقائد اور اعمال فسق وفجور کا مجموعہ ہے۔ محمد لللہ ہمارے در میان نہ اس طرح کے پہودہ عقائد ہیں اور نہ ہی اس فتم سے فسق وفجور ہوتے ہیں۔

9۔ نکتہ نمبر ۴ میں ہم نے بتایا تھاکہ کمتب حیبی ہی بلاشک وشبہ اس امت کی نجات کا واحد راستہ ہے کیونکہ دین کی بقاکا سبب امر بہ معروف و نہی از منکر ہے اور بید دونوں اپنے وسیع معنی یعنی معروف کی تشویق و تروی اور منکر ات ہے اور بید دونوں اپنے وسیع معنی یعنی معروف کی تشویق و تروی اور منکر ات سے مبارزہ میں امام حسین سے وابستہ ہوا ہے۔ یماں تک کہ بعض کے قول کے مطابق اسملام نبوی الحدوث اور حسینی البقاء ہے۔

۱۰ کلته نمبر ۵ میں ہم نے بیان کیاامام حسین کاواقعہ عالم اسلام کیلئے ایک نمونہ اور اس کی یاد مسلمانانِ عالم کیلئے امر بہ معروف و نہی از منکر کی تجدید حیات ہے 'ایک ایبا ظہور ہے کہ سید الشہداء سال بھر خطباء وذاکرین یا مصلحین اور صالح انقلابیوں کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔

اا۔ روزنامہ کیمان ۲۴ ھ ش چمارم دیماہ (کریسمس کا دن) اخبار لکھتا ہے: "ایک دوہفتہ پہلے سے روسی سفارت خانہ کی دیوار کے اطراف اور اسی طرح برطانوی سفارت خانہ کے اطراف اور شہر کی شالی سر کوں پر بہت سے صنوبر کے در خت اکھڑے ہوئے تھے۔ یہ تہر ان میں میحیوں کے بڑے تہوار کے نزدیک ہونے کی خبر دے رہے تھے۔ مسیحی حضرات صنوبر کے درخت آراستہ کرنے کے بعد اس کے نیچے شب بیداری کرکے اپنے پیغمبر کا جشن مناتے ہیں۔ کل رات تولد کے وقت (جو مسیحی عقیدہ کے مطابق آدھی راث ہے) سے پہلے وہ کلیسا جاتے ہیں اور دعا وعبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔اس کے بعدایۓ گھروں میں شب کریسمس کے مخصوص کھانے (کہ بہت سے گھروں میں یو قلمون کھانے کیتے ہیں) کھاتے ہیں۔میحیوں کے کیتھولک فرقہ کاعقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ صنوبر کے درخت کے نیچے پیدا ہوئے تھے۔ (تاہم قرآن کریم میں صریح ارشاد موجود ہے کہ تھجور کے در خت کے نیچے بیدا ہوئے تھے)۔ یہ فرقہ اس در خت کو مقدس جانتا ہے۔ خصوصاً کریسمس کی رات اس کو بہت اچھی طرح خوبصورتی ہے سجاتے ہیں اور جنوری کے جشن کے اختام تک (9 دن کا تہوار ہو تاہے) کیتھولک فرقہ کے گھر سے رہتے ہیں۔ فادر کر سمس نصف رات کو (قصہ کے مطابق) زرّین ٹانگے پر سوار برف پوش زمین پر آتے ہیں تاکہ پچوں کو تحا نف دیں۔

گزشتہ شب مسیحی پچوں نے اپنی جرابوں کو طاریوں کے پنچے یا کسی اور جگہ پر رکھا ہوا تھا تا کہ رات میں فادر کر سمس انکے لئے تحائف ان جورابوں میں پچھوڑ جائیں اور آج کی صبح یہ بچ ان تحائف کو حاصل کر کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جنہیں عام طور پر مسیحی ماں باپ اپنچوں کے لئے مہیا کرتے ہیں (ظاہراً اس قصہ کے گھڑ نے کا مقصد حضرت مسیح کی الوہیت کو طابت کرنا ہے تا کہ پچوں میں مسیح کی الوہیت کا اعتقاد پیدا کریں)۔ کل رات شر ان کے قبوہ خانے بھی ان لوگوں سے بھر ہے ہوئے تھے جو اپنی کر یسمس کی رات اس طرح کی جگہوں پر گزارتے ہیں۔ تہر ان کے بہت سے غیر کی رات اس طرح کی جگہوں پر گزارتے ہیں۔ تہر ان کے بہت سے غیر مسیحی بھی اپنے مسیحی دوستوں کی دعوت پریادعوت کے بغیر ان مراسم میں شرک تھے "۔

خلاصہ بیہ ہے کہ شخصیت کے لحاظ سے ان دونوں مقدس وجود کے در میان کچھ توواقعی شاہتیں ہیں 'جو مندر جہ ذیل ہیں :

- (۱) ماں کے حوالے سے : دونوں کی مادرانِ گرامی سیدالنساء ہیں 'صدیقہ ہیں' ملا نکہ کے مخاطب ہونے میں اور بتول وعذر اہونے میں دونوں میں مما ثلت ہے۔ (ب) مدت حمل میں۔
  - (ج) كرابت حمل ميں۔
- (و) مبارک ہونے میں : عیسی کیلئے ارشاد ہوا: "و جعلنی مبارکاً"۔امام حسین کے لئے وارد ہوا: "و جعل الشفاء فی تربته والا جابة تحت قُبیّهِ و الائمه فی ذریته " فداوند عالم نے ان کی تربت میں شفار کھی ان کے قبہ کے ینچے دعا قبول ہوتی ہے اور امامول کو ان کی نسل سے قرار دیا "۔

  ایک اور روایت میں ذکر ہوا:

"لولا صوارمهم وقطع نبالهم لم تسمع الآذان صوت مكبر". "اگر تلوارول اور تیرول سے یہ قطع نہ ہوئے توكان موذّن كى صدانہ سنتے"۔

اس كے بر خلاف ان دونول ہستيول كے در ميان ايك سلسله شاہت ايسا بھى ہے جولوگول كے ان سے سوءِ استفادہ اور سوء تعير كى بنا پر ہے۔ كہ لوگول كى نظر ميں دونول مصداق "يضل" به كثيراً ويهدى به كثيراً "بيں۔ (خدا بہت نظر ميں دونول مصداق "يضل" به كثيراً ويهدى به كثيراً "بيں۔ (خدا بہت سے لوگول كو گر اى ميں چھوڑد يتا ہے اور بہت سول كو ہدا يت دى ديتا ہے"۔

اس بارے ميں مفصل بحث كيلئے رجوع كريں تفير الميز ان جسم سام عن الشفاء عندالله وليس بفادٍ۔ "حضرت مسے شفيعيان ميں "المسيح من الشفاء عندالله وليس بفادٍ۔ "حضرت مسے شفيعيان ميں سے بين نہ كہ خودامت كے گنا ہول پر فدا"۔

چوتھاباب

قیام حسینی میں امر بہ معروف کے عضر متعلق یاد داشت سے متعلق یاد داشت قیام حیینی میں امر بہ معروف کے عضر سے متعلق یاد داشت

ا۔ معروف و منکر کے معنی اور امر بہ معروف و نہی از منکر کے معنی۔
"معروف" میں اسلام کے تمام شبت اہداف شامل ہیں اور کلمہ "منکر" سے مراد وہ سب کچھ ہے جسے اسلام نے بُر اگر دانا ہے ۔ پس معروف و منکر کے معنی عموی تعبیر کے ساتھ ہیں۔ لیکن امر بہ معروف اور نہی از منکر 'اگر چہ کہ یہ اصطلاحات امر اور نہی کی عمومی تعبیر کے ساتھ ذکر ہوئے ہیں لیکن صدیث 'فقہ اور اسلامی قطعی تاریخ کی نص کے مطابق اس میں وہ تمام شرعی وسائل شامل ہیں جن سے اسلامی اہداف کے حصول کیلئے استفادہ کیا جاسکتا ہو۔ اس لئے ان سب کے درود یوار کی حفاظت کرنا چاہئے اور سب کو وسعت دینا چاہئے اور سب کو وسعت دینا چاہئے۔

٢\_ اسلام كے نظار نظر سے امربہ معروف كى واقعى قدرو قيت

قرآن وسنت نے اس اصول کو کس قدر اہمیت دی ہے اور قرآن وسنت اس کی کس قدر ارزش کے قائل ہیں؟ اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ امر بہ معروف و نہی از منکر کے بارے میں قرآن کریم میں بہت سی آیات موجود ہیں اور اس موضوع پر بردی عجیب روایات ملتی ہیں ۔ پس بہ اصول متن اسلام میں اور مقام شوت میں بہت زیادہ محکم اور بے حد قدر وقیمت کا حامل ہے اور تعلیمات اسلامی کے ارکان میں سے ہے۔

س۔ نہضت حینی میں تین عوامل یا تین محرکات کادخل ہے۔ یہ نہضت ان میں سے ہرایک عضر کے اعتبار سے ایک خاص قدرہ قیمت پیداکرتی ہے۔
سے ہرایک عضر کے اعتبار سے ایک خاص قدرہ قیمت پیداکرتی ہے۔
سے خواہ بہ معروف اور نہی از منکر کی مسئولیت کا قبول کرنا عگین شرائط رکھتا ہے۔ خواہ یہ آگاہی یا اطلاع بہم پہنچانے کے لحاظ سے ہویاس کے اجراء کی ہے۔

قدرت رکھنے کے لحاظ سے ہو۔ ہمار ااشتباہ فقط بیہ نہیں تھااور نہ ہے کہ ہم نے اس اصول اور رکن پر کافی توجہ نہیں دی ہے بلحہ ہمار ازیادہ تر اشتباہ بیر رہاہے کہ ایسے عظیم وظیفہ کی انجام دہی کیلئے مکہ جو در حقیقت اسلامی اہداف کو آ کے بڑھانے کیلئے اجماعی اور عمومی مسئولیت اے 'ہم خود کو آمادہ نہیں یاتے رہے ہیں۔اس سلسلے میں نہ ہماری آگاہی کامل رہی ہے اور نہ ہماری اجرائی قدرت۔للذا ہم نے جاہلانہ طور پر اس اسلامی اصول کے چلانے اور اجراء کرنے کی وجہ سے جو نقصان اٹھایا ہے 'وہ نقصان اس کے ترک کرنے میں نہ ہو تا۔اس راہ میں ہماری فعالیت اور کار کردگی اس بات کی نشاندہی كرتى ہے كہ ہم كس حد تك آماد كى ركھتے رہے ہيں۔ دوسرے الفاظ ميں امر بہ معروف اور نہی از منکر کے میدان میں ہماری کار کردگی بہت خراب اور سیاہ ہے۔اس سے بخوبی معلوم ہوجاتا ہے کہ اس میدان میں ہماری آگاہی كس حد تك تقى اور ہمارى قدرت كمقدر تقى۔البتہ ہمارے كام ميں زيادہ تر اشكال مرحلهٔ آگائی میں ہے 'نہ كه قدرت میں - ١اور بیر دونوں شر الطبہ اصطلاح 'شرط وجود' ہیں 'نہ کہ 'شرط وجوب 'لینی الیی شرط کہ جسکاحاصل كرنا ضرورى ہے ۔ ہمارى كاركردگى ان مسائل كے بارے ميں ہمارى حساسیت کی عکاس ہیں۔ ہم جو کتابیں نشر کرتے ہیں 'وہ کس حدیک اسلامی

<sup>-</sup>۱- دوسرے الفاظ میں ہماری کامل ہمجھی مرادے جو یہ ہے کہ المومن للمؤمن کالبنیان تشد بعضه بعضا ،
المسلمون تنکافؤ دماؤ هم ..... "ایک مومن دوسرے مومن کیلئے ایباہے جیے دیوار جو آپس میں جوڑی ہوئی
ہوتی ہے۔ مسلمان آپس میں رشتہ عنون کے ساتھ مسلک ہیں "۔اس مفہوم کاخلاصہ اور نتیجہ بھی ہمسی ، ہمدردی
وحدت اور عظمت ہے۔

<sup>۔</sup> ۲- بینا گاہی اس جہت ہے کہ ہم خودا پے زمانہ کے حالات سے واقف نہیں ہیں 'نہ حالات حاضرہ کہ جو حوادث کے کا سے باکل خام بین چیزوں کے بیان میں چھے ہوتے ہیں ہم انہیں درک نہیں کرتے اور ان سے ہدایت نہیں لیتے 'بلحہ بالکل ظاہر بین چیزوں کو بھی نہیں دیکھتے۔

اہداف کو آگے بیجانے میں ممدومعاون ہوتی ہیں؟ ہم جو پینے خرچ کرتے ہیں 'جو تبلیغ کرتے ہیں 'وہ مسائل ہوتے ہیں جو ہماری فکر کو زیادہ ترخود میں مشغول رکھتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے بیبات سمجھ میں آجاتی ہے کہ ہم نے کس قدراس اصول کی قدرو قیمت کودرک کیا ہے۔

۵۔ پانچوال نکتہ یہ ہے کہ اس اصول کے بارے میں ہماری کارکردگی کیسی رہی ہے؟

افسوس کہ اس میدان میں ہماراکوئی در خثان کارنامہ نہیں ہے۔ اس عنوان کے
تخت ہماراکام امر بہ معروف اور نہی از منکر کے جائے ایک فتم کا منکر رہاہے۔
اس میدان میں ہماری کارکردگی خواہ بصورت تبلیغ ہویا کتاب و نوشتہ کی صورت
ہو 'خواہ دوسرے ممالک میں مبلغ بھیجنے 'پیپہ خرچ کرنے ادارئے قائم
کرنے 'یاکسی اور صورت میں ہو 'صِفر یاصِفر کے نزدیک ہی رہی ہے۔

کرنے 'یاکسی اور صورت میں ہو 'صِفر یاصِفر کے نزدیک ہی رہی ہے۔

۲۔ امر بہ معروف اور نئی از منکر کے بھی مراتب اور اقسام ہیں: لفظی اور عملی '
 متنقیم اور غیر منتقیم 'انفر دی اور اجتماعی۔

2۔ آخری نکتہ بیہ ہے کہ ہم جب اس اصول کی قدرہ قیمت کو اسلام کے نقطہ نظر
سے جان چکے اور اس بات میں پایئہ شوت تک پہنچ گئے ' یہ بھی جان گئے کہ
دہفت حینی کی زیادہ قدرہ قیمت اسی عضر کی بدولت ہے ۔ ااور بیہ کہ امامً
نے اپنی جان 'عزیزوں اور اصحاب دیار ان کی جان اور تمام دہ سرکی چیزوں کو
امر بہ معروف اور نہی از منکر کی راہ میں نظر انداز کر کے اس اصول کو ایک

ا۔ کی وہ عضر ہے کہ جو یہ بتا تا ہے کہ جس شکل میں بھی ہواور جس قیت پر بھی ہو'ا نقلاب کے دامن کو وسعت دینا چاہئے 'حتیٰ خونر برزی اور ا نقلاب کیلئے بھی نقشہ کھینچا جائے اور او گول کو تلواروں کے سامنے قتل ہونے کی دعوت دی وی جائے۔ کی وہ عضر ہے جو اعتراض 'تنقید 'جرم کے اعلان اور عدالت خواہی کی فریاد کو خون سے لکھنا واجب کرویتا ہے کیونکہ پھروہ منے نہیں سکتا جیسا کہ طولِ تاریخ میں ہم نے دیکھا عدالت خواہی کی ہروہ فریا داور انسانی آرزوجواس گراہمامر کب سے لکھی گئی تھی 'پھر کبھی بھی مٹنہ سکی۔

قدروقیت 'اعتبار اور شائستہ آبرو خشی ہے۔۔ یعنی دوسرے لوگ اس اصول کو اپنے شخصی ضرر پر موقوف کر کے اس کی قدروقیمت کو گرادیت ہیں لیکن نہضت حینی اس کے لئے کسی حدومر زکی قائل نہیں ہے۔ان سبباتوں کے جانے کے بعد اب ہمیں نتیجہ اخذ کر ناچا ہے کہ ہم کیا کریں کہ جس سے قدروقیمت پیدا ہو 'ہم کیے خود اپنے آپ کو ارزش دیں 'کیے خدا کے نزدیک اپنی خدا کے نزدیک اپنی قدروقیمت کو برطاکیں 'کیے پنیم اکرم گے نزدیک اپنی آبرو برطاکیں 'کیے دنیا کی تمام ملتوں کے سامنے اپنی آبرو اور عزت کو برطاکیں 'تاکہ وہ لوگ ہماری قدروقیمت کے قائل ہوں۔اس کے لئے ہم کیا کریں ؟ اوریہ بھی کہ ہم کیا کریں کہ حسین کی عزاداری کی قدروقیمت برط ھائے ؟ یہ سب ای صورت میں ممکن ہے کہ ہم حسین کے زندہ شعار کا انتخاب کریں 'نہ کہ ''نوجوان اکبر من ''جوایک پوڑھی عورت کا شعار ہے اور نہ مضطر سم الوداع الوداع "۔

اس سوال کا جواب خداوند عالم نے قرآن میں دے دیا: "کنتم خیرامة اخر جت للنّاس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر"۔ "تم بہترین امت ہو جے لوگوں کے لئے منظر عام پر لایا گیا ہے۔ تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو" (آل عمران: ۱۱۰)۔ تم دنیا کے بہترین اور باارزش ترین لوگوں میں سے اسلئے ہو کہ اس مقدس اصول یعنی امر بہ معروف و نہی از منکر پرکار بند ہو اجتماعی تعاون ہمدردی اور جمشگی کے حوالے سے جامعہ اسلامی کے سامنے احساس مولیت رکھتے ہو۔

ا۔ مرادیہ ہے کہ قیام وجھت حینی امر بہ معروف اور نبی از منکر کے درجہ کوبلند مقام پر لے گئی وگرنہ خود اس کی قدروقیت اپنی جگہ پہلے ہی سے ثابت تھی۔

ہمیں وقت شناس اور موقع شناس ہونا چاہئے۔ ہمیں یہ جان لینا چاہئے کہ بھول "سید شرف الدین": "لایقضی علی الباطل الاعن حیث جاءً"۔ ( کچھ ایسے ہی الفاظ ہیں)"باطل کو جمال سے وہ اٹھاہے اس جگہ کے علاوہ کمیں اور سرکوب نہیں کر سکتے"۔

ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ ہم نہ صرف اُن حوادث سے باخبر نہیں جو زمانے کے بطن میں پوشیدہ پرورش پارہے ہیں بلحہ بالکل نمایاں چیز وں کو بھی درک نہیں کرتے۔اور ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ ہمارازیادہ تراشتباہ اس میں ہے کہ ہم آگاہ نہیں ہیں نہ یہ کہ توانائی نہیں رکھتے۔یہ نا ممکن بات ہے کہ ایک سات سوملین کی جمعیت کو د نیا گئتی میں نہ لائے۔

ان دونوں مطالب یعنی کہ اول ہماری ناآگاہی کس قدرہے ؟ اور ثانیا ہے کہ ہم قدرت رکھتے ہیں 'کی نمایاں مثال گزشتہ تمیں سال کی غم انگیز اور خواب غفلت سے بیدار کرنے والی فلسطین کی حالت ہے۔

پہلے فلسطین میں کتنے یہود آباد تھے؟ صرف حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیمال السلام کے دور میں انہوں نے حکومت تشکیل دی تھی اور اس کے بعد مجھی بھی کوئی یہودی حکومت وجود میں نہیں رہی ہے۔ حتی وہ بھی اکثریت میں بھی نہیں رہی ہے۔ حتی وہ بھی اکثریت میں بھی نہیں رہی ہے وقت ۔۔۔۔۔۔ اسلمانوں کے ہاتھوں فلسطین کی فتح کے وقت ۔۔۔۔۔ اسلمانوں کے ہاتھوں فلسطین کی فتح کے وقت ۔۔۔۔۔ اسلم نے کیوں اہل بھر ہ کے نام خط لکھے اور ان کو دعوت دی؟ اگر یہ خود

انقلاب اور خونریزی کو وسعت دینے کیلئے نہ تھا' تو پھر کیا تھا؟ان سب سے بالاترامامؓ نے شب عاشوراکیوں حبیب بن مظاہر کو ہنواسد کی طرف بھیجا؟ المامؓ نے شب عاشوراکیوں حبیب بن مظاہر کو ہنواسد کی طرف بھیجا؟ امامؓ نے اسپے اصحاب اور یاروں کو کیوں مجبور نہیں کیا کہ وہ اینے آپ کو

ا۔ خوداستاد شہید کے ہاتھ کالکھاہوانسخہ ای طرح تھا۔

## مرنے کیلئے پیش نہ کریں؟

امام خصوصی طور پر چاہتے تھے کہ اپناعتراض وانقاد کو اپنے جرم کے اعلان کواور اپنی عدالت خواہی اور حقیقت خواہی کی فریاد کو خون سے لکھیں تاکہ وہ ہر گزنہ مٹ سکے۔امام اپنے سخت ترین خطبوں کو "محر" سے مدمقابل ہونے اور اس کی ہند شوں میں آنے کے بعدار شاد فرماتے ہیں (نمبر سکی طرف رجوع فرمائیں)۔

تاریخ کلی طور پر نشاندہی کرتی ہے کہ خون سے لکھی گئی عبارت مجھی بھی نہیں مٹتی اسلئے کہ وہ تضمیم اور گہری فکر کی حکایت کرتی ہے۔

۲۔ جیساکہ نمبرایک میں جوبیان ہواتھاکہ قیام امام کااصول امر بہ معروف و نمی از منکر تھااور اس کے زیر اثر آپنے شہید کی منطق اختیار کی تھی جو عقل کی منطق سے بالاتراور زیادہ منفعت جو ہے۔ اس منطق میں فقط ایک چیز نظر میں ہوتی ہے اور وہ کسی بھی قیمت پر اپنے ہدف تک پنچنا ہے۔ اس کے بر عکس تمام دوسر ہے عوامل لیعنی بیعت سے انکار کے عامل اور اہل کو فہ کی تشکیل حکومت کے لئے دعوت کے عامل کا دائرہ اس قدروسیع نمیں تھا۔

سر بہت سے سلاطین کی یہ خواہش رہی ہے کہ ان کے نام 'ان کی تقاریر اور پیغامات (اگرچہ کہ ان میں کوئی پیغام نہیں ہو تاتھا) باقی رہیں۔ للذااس مقصد کیلئے انہوں نے اپنانام پھر پر کندہ کرا کے رکھوائے ہیں کہ میں ہوں مثلاً شاہ شاہان 'میں ہوں ایزد 'میں ایزد کے نسل سے ہوں 'اور خداؤں کی نسل سے ہوں اور ای طرح کی یہودہ اور بے معنیا تیں (پھر پر کتبہ سے متعلق کھی گئی تواریخ کی طرف رجوع کریں) 'لیکن یہ چیزیں بھی بھی دلوں اور سینوں میں تواریخ کی طرف رجوع کریں) 'لیکن یہ چیزیں بھی بھی دلوں اور سینوں میں کندہ نہیں ہو کیں۔ اس کے بر عکس امام حسین کا پیغام کی پھر یالوہ پر کندہ نہ

ہوا تھا' فقط ہوا کے لرزال صفحہ پر ثبت ہوا تھااور اس سے سینوں اور دلوں میں ہمیشہ کندہ ہو گیااور وحی کے نور انی خطوط کی طرح اولیائے خدا کے دلوں میں ہمیشہ کے لئے باقی رہ گیا۔ (ان للحسین محبَّةً مکنونةً فی قلوب المومنین ) سیدالشہداء سب سے بلند مقام اور روحوں کے احساسی مرکز ثابت ہوئے کہ ان کانام لینا ہی آنسو جاری کر تاہے اور خدا جانتا ہے کہ اب تک کتنے ہزار ٹن آنسو جاری ہو چکے ہیں۔ کس لئے ؟ اسلئے کہ یہ ایک ایسی جہضت تھی جو ہدف اور مقصد کے لحاظ سے انسانی تھی 'عدالت خواہی اس کا مقصد تھااور یہ تقوی کے حصول کیلئے تھی۔ خود وجود امام حسین "اسکے مؤثر ہونے کا سبب تھاوریہ وجود ایک اللی اور مافق وجود تھا۔

اس ایک ایسے وقت میں کہ جب جامعہ پر فساد اور تباہی کومت کر رہی ہو اور تمام جگہوں پر ظلم وستم اور فساد کھیل چکا ہو 'اگر کسی بھی حلقوم ہے اپنی جان اور حیثیت کی حفاظت کی خاطر کوئی آوازنہ اٹھے تو دوسر ہے جو مکان اور زمان کے لحاظ سے دور بین 'یہ خیال کریں گے کہ جو ہو رہاہے وہ لوگوں کے ہی نما کندہ کی طرف سے اور لوگوں کی رضا اور رغبت پر ہورہاہے ۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کے نام پر ایساسب پچھ ہو تادیکھ کر اسلام ہی سے منہ موڑ لیس یاس سے بھی آگے ہو ھو کر ان ک ذہنوں میں اسلام کے خلاف ایک موڑ لیس یاس سے بھی آگے ہو ھو کر ان ک ذہنوں میں اسلام کے خلاف ایک انقلائی تصور قائم ہو۔

۵۔ خود ہوامیہ کے عکس العمل کہ جس کو ہم نے یاد داشت نہضت حیبیٰ کے نمبر ۳۷ میں نقل کیا ہے 'عثمان بن زیاد' مرجانہ' یجیٰ بن الحکم' ہند زوجۂ بزید' اور معاویہ بن بزید سے جو باتیں نقل ہوئیں ہیں' یہ سب اباعبداللہ کی شمادت کے لرزانے والے اثر کی وجہ سے ہیں۔اس واقعہ نے نفاق کے پردہ کو چاک

کیا کی کی کی ہوئی چیزوں کوبر سرعام کیااور ہوامیہ کو ہمیشہ کے لئے اسلام سے جدا کردیا۔ یہ تمام باتیں خود بتلاتی ہیں کہ امام حسین کو حق تھا کہ اپنے لئے شہید کی منطق اختیار کرتے۔

۲۔ روزعاشوراامام حیین کاجملہ: (انی لارحوا ان یکرمنی اللہ بھوانکم "۔ "میں خدا سے امیدر کھتا ہوں کہ خدا تہیں ذلیل کر کے مجھے عزت بخشے گا"۔)اس بات کی تائید کر تاہے کہ امام اپنی شمادت کے مثبت اثر سے مطمئن سے۔ آپ کواطمینان تھا کہ یہ شمادت بنی امیہ کی آبروکوزائل کردیگی 'ان کے اہداف کو خاک میں ملادے گی اور امام کی آبروبر ھائے گی۔ یہ بات بھی اوپر ذکر کئے گئے ہمارے دعویٰ کی مؤید ہے۔

کے وہ خاص عوامل کہ جن کی وجہ سے امام کا امر بہ معروف کے لئے قیام کرنا
 واجب ہو گیا تھا'مندر جہ ذیل ہیں :

الف حکومت وخلافت کو موروثی قرار دینااور ابوسفیان کی آر زوکو حقیقت بخشار بسب صلح امام حسن کی شر انطاکا توڑنا۔ معاویہ کا شیعوں کے ساتھ نا قابل بر داشت رویتہ متی کہ بیہ حکم کہ شیعہ ہونے کا اگر گمان بھی ہوئت بھی ان کو پکڑا جائے۔ حکومت کے رجسڑ سے نام خارج کرنے کے لئے فقط علیٰ کی محبت کا کافی ہونا۔ شیعوں کے اجتماعی حقوق پر ڈاکہ گواہی دینے ، قضاوت کرنے اور جماعت کی امامت سے شیعوں کی محرومیت۔ شیعوں کی بزرگ ہستیوں کا محرومیت۔ شیعوں کی بزرگ ہستیوں کا قتل جیسے حجر بن عدی ، عمروبن محروبن محرومیت دینے موروبی خیرہ۔

ج- منبرول سے حضرت علی پرسب وشتم۔

د۔ ہوامیہ خصوصاً معاویہ کے مفاد میں تبلیغات 'اس کو صحابۂ کبار کی صف میں قرار دینا۔ ۸۔ بوامیہ کی سیاست مجموعی طور پر بیہ تھی کہ اسلام کی ظاہری شکل کی حفاظت کریں اور اس کواندر سے خالی کردیں۔ دوسرے الفاظ میں جیسا کہ خود پنجیبر اکرم نے عالم رؤیا میں دیکھا تھا' بوامیہ کی سیاست کا محور لوگوں کارخ اسلام کی طرف رکھ کر'ان کو اسلام سے دور کرنا تھا۔

يا نجوال باب

عاشورا کے تاریخی واقعہ میں تحریفات

## عاشورا کے تاریخی واقعہ میں تحریفات

ا۔ "تحریف" کمہ کرف سے لیا گیا ہے جس کے معنی کی چیز کواس کے اصلی میر اور مجری سے منحرف کرنااور دوسری راہ پرلگانے کے ہیں۔ تحریف دونوعیت کی ہوتی ہیں: "ایک نوع لفظی ، قالمی اور پیکری ہے ، دوسری نوعیت معنوی اور روحی ہے ؟ جیسا کہ قواعد میں مغالطہ کی بھی دوقتمیں ہیں: لفظی اور معنوی۔ تحریف اور مغالطہ کا تاریخ میں سابقہ ہے۔ قرآن کریم بھی پہلے کی آسانی کتابوں کی تحریف کے بارے میں ذکر کرتا ہے ، جے ہم نے "تحریف کلمہ" کے اوراق میں ذکر کریا ہے ۔ ارتحریف جس طرح نوع کے لحاظ ہے دوقتم کی ہوتی ہے: لفظی اور معنوی 'ای طرح عامل یعنی محریف کے لحاظ ہے بھی اسکی دواقسام ہیں۔ تحریف یادوستوں کی طرف سے ہوتی ہے یادشنوں کی طرف سے ہوتی ہے یادشنوں کی طرف سے ہوتی ہوتی کے لحاظ ہے بھی دوشتوں کی عداوت۔ اس طرف سے بالفاظ دیگر تحریف یادوستوں کی طرف سے ہوتی ہوتی کے لحاظ ہوتی کے لحاظ ہوتی کے لحاظ ہوتی کے لحاظ ہوتی کو نیف کے لحاظ ہوتی کو خور نیف کے لحاظ ہوتی کو نیف کے لحاظ ہوتی کے لحاظ ہوتی کو نیف کے لحاظ ہوتی کی جو نیف کے لحاظ ہوتی کو نیف کے لحاظ ہوتی کو نیف کے لحاظ ہوتی کو نوب کی جو نوب نوب کو نیف کے لحاظ ہوتی کو نوب کی جو نوب نوب کی خوت نوب کو نیف کے لحاظ ہوتی کو نوب کو نیف کے لحاظ ہوتی کو نوب نوب کو نیف کے لحاظ ہوتی کو نوب کو نوب کی جو نوب کی جو نوب کی جو نوب کر نوب کی جو نوب کی جو نوب کو نوب کی جو نوب کے کی کو نوب کی جو نوب کی جو نوب کی تحریف کی جو نوب کی جو نوب کی جو نوب کی کو نوب کی جو نوب کی جو نوب کو نوب کی جو نوب کی جو نوب کو نوب کی جو نوب کی جو نوب کی کو نوب کی جو نوب کی جو نوب کی کو نوب کی جو نوب کی کو نوب کی جو نوب کو نوب کی کو نوب کی جو نوب کو نوب کی جو نوب کو نوب کی کو نوب کی جو نوب کو نوب کو نوب کی خوب کو نوب کو نوب کو نوب کو نوب کی خوب کو نوب کو نوب

ایک انفرادی اور بے اہمیت کام میں تحریف جیسے کہ کسی خصوصی خط میں یا کسی گرانفقدر ادبی کتاب میں تحریف دوسرے کسی تاریخی سند میں تحریف ' جیسے اسکندر یہ کی کتابسوزی کو جعل کرنا۔ تیسرے اخلاقی ' تربیتسی اور ایک اجتماعی سند میں تحریف ہے۔

۲۔ مرحوم آیتی کتاب "بررس تاریخ عاشورا" کی پانچویں تقریر میں فرماتے ہیں کہ اہل بیت کااسیر ہونااس بات کاایک بہت بڑا محرک بناکہ و قالعے عاشورا کی

ا۔ یہ مطالب استاد شہید کی یاد داشت کے ضمن میں آئندہ ذکر ہول گے۔

حقیقت لو گول کوبتلائی گئیں تا کہ حقیقت بدل نہ جائے۔

مرحوم ڈاکٹر آیتی چھٹی تقریر میں ص ۱۵اپر کہتے ہیں: "ہمیں اس چیز کی طرف متوجه ہونا چاہئے کہ تاریخ نہضت اباعبداللہ الحسین 'بہت ہے دیگر تاریخی ابواب کی نبت تحریف سے محفوظ اور سلامت رہ گئی ہے"۔ خصوصاً اس واقعه کا در دناک اور غمناک ہوناان لوگوں کی نگاہوں میں محفوظ رہاجنہوں نے اس واقعہ کو غمناک ہونے کے لحاظ سے مطالعہ کیا ہے اور اس واقعه كاعظيم مونااور قابل احترام وتكريم مونا 'ان افراد كي نگامول مين روشن ر ہاجنہوں نے اس کااس زاویہ سے مطالعہ کیا ہے۔ بیباتیں خود سبب بنیں کہ اس واقعہ کے جزئیات بھی بہت بڑے اہتمام کے ساتھ لکھے جائیں۔ پس اس واقعہ کے جزئیات بھی سامنے آئے ہیں اور تاریخ میں ثبت ہو چکے ہیں۔ چنانچہ طبری 'ابن واضح (یعقوبی) 'شیخ مفید' ابوالفرج اصفهانی نے کہ جو دوسرے 'تیسرے اور چوتھے قرن میں گزرے تھے اس واقعہ کی جزئیات با و ثوق اور قابل اطمینان راویوں سے نقل کی ہیں۔

مرحوم آیتی ص ۱۹۸ پراس بات پر بہت زور ڈالتے ہیں کہ امام علی بن الحسین کے ساتھ ساتھ خوا تین الہیت کے خطبوں کا اہتمام اور مختلف موقعوں پر بیہ خطبات اسی لئے تھے کہ حادثہ کر بلاکی تحریف میں مانع ہوں (تحریف لفظی ہویا معنوی)۔ اہل بیت اطمار چاہتے تھے کہ اس حادثہ کو تحریف اور تبدل کے حوالے نہ ہونے دیں۔ چنانچہ جو چیز واقع ہوئی تھی اس کے متن کو ہی اپنے خطبوں میں بیان کیا اور امام عالی مقام کے ہدف کی بھی تشریخی۔ سا۔ مرحوم آیتی اپنی نویں تقریر (ص ۲۵) کے آغاز میں اہل بیت کی تقریروں اور خطبوں کی ارزش کی طرف اشارہ کرنے کے بعد کہتے ہیں:

"آج ہم واقعہ کربلا کو امام اور اہل ہے گے خطبوں سے جو مکہ 'جاز'عراق' کربلا' کو فہ و شام اور مدینہ میں دیئے ہیں اور اُن تقریروں سے جو لوگوں کے سوالوں کے جواب میں کی ہیں اور وہ رجز جو خود امام اور آپ کے اصحاب نے نے روز عاشوراد شمن کے مقابل میں فرمائے ہیں 'جو معتبر کابوں میں شبت وضبط ہوئے ہیں اور اُن خطوط کے تباولہ سے جو امام اور کو فہ وابسر ہ کے لوگوں کے در میان ہوئے اور ان خطوط سے جن کو ہزید نے ائن زیاد کو اور ائن زیاد کے وار میں مدینہ کو لکھے ہیں۔ اور عمر بن سعد کے ائن زیاد کو اور ائن زیاد کے حاکم مدینہ کو لکھے گئے خطوط 'کہ یہ سب معتبر تواری شور اگل شیت وضبط ہیں اور آئندہ آنے والی نسلوں تک بھی پنچیں گے توار تخ میں شبت وضبط ہیں اور آئندہ آنے والی نسلوں تک بھی پنچیں گا اور ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ ان مدارک کے ذریعے ہم واقعہ عاشور اگل اسکی میں معتبر کی اور ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ ان مدارک کے ذریعے ہم واقعہ عاشور اگل اسکی مدرک وماخذ کی کوئی حاجت نہیں''۔

س۔ دستمنی کی جملہ تحریفات میں ہے ایک بیہ ہے کہ یزید نے این زیاد کے نام پر جو تھم صادر کیا تھااس میں لکھاہے :

"میرے دوستول (جاسوسول) نے مجھے اطلاع دی ہے کہ مسلم بن عقیل "
کوفہ آئے ہوئے ہیں تاکہ مسلمانول کے در میان اختلاف پیداکریں "۔
اور ان میں سے ایک سے بھی ہے کہ خود ابن زیاد نے گر فتار کرنے کے بعد
حضرت مسلم ہے کہا:

"فرزند عقیل!اس شرکے لوگ آسودہ خاطر تھے "تم آئے اور ان کے در میان تفرقے ڈالا اور لوگوں کو ایک دوسرے کی جان کے در پے کر دیا"۔ حضرت مسلمؓ نے ابن زیاد کے جواب میں فرمایا: "اییا نہیں ہے۔ میں خود مخود اس شہر میں نہیں آیا کہ یہاں کے لوگوں کو پرائندہ کروں بلحہ اس شہر کے لوگوں نے ہمیں خطوط لکھے ہیں اور ان خطوط میں لکھا ہے کہ تمہارے باپ (زیاد) نے ان کے اچھے لوگوں کو قتل کیا 'ان کا خون بہایا اور دنیا کے شمگروں اور مشرکین جیسا ان سے سلوک کیا۔ ہم اسلئے آئے ہیں تاکہ عدالت قائم کریں اور لوگوں کو قرآن مجید کے تھم کی طرف دعوت دیں "۔

بہر حال بیہ تحریف زور نہ پکڑسکی اور دنیا میں بجز قاضی ابن العربی اندلسی کے کوئی ایسا تاریخ نگار پیدا نہیں ہواکہ اس طرح قضاوت کرے۔

۵ وه تحریفات که جو لفظایامعناوا قعه عاشورامین موئی بین:

لفظی تحریفات ۱۰:

(الف) شیر اور فطنہ کی داستان ۲۰ کہ متاسفانہ کافی میں بھی ذکر ہے۔ (ب) حضرت قاسم کی عروس کی داستان ۔ ظاہراً بیہ قصہ بہت زیادہ نیا ہے اور قاچاری زمانہ سے پہلے کا نہیں ہے (ملاحسین کا شفی کے زمانے سے ہے)۔

ان الفظی تحریفات کو وجود میں لانے کے کیا عوامل اور محرکات تھے؟ ایک بات توبہ ہے کہ کلی طور پر و نیا کی بررگ ہتایاں عوام کے افسانوں کا موضوع بن جاتے ہیں۔ جب لوگوں نے یہ علی بینا کے بارے میں افسانہ تراشے 'جب رستم اور سراب کے افسانے طلق ہوئے' لاز ما علی بن افی طالب اور حسین بن علی کے لئے بھی افسانہ طرازی ہوئی۔ مثال کے طور پر خیبر میں حضرت علی کی ضربت اور جر ئیل کے بال و پر چھانے کا قصہ 'آسیب بدن کا قصہ 'کر بلا میں دغمن کی تعداد سات لاکھ ہونے کا افسانہ 'روز عاشور اکا بہتر گھنے کا ہونا ایک و لچپ قصہ یہ ہے کہ کس نے کما سان بن انس کا نیزہ ساٹھ گڑکا تھا توا کی۔ مخض یول اٹھا کہ د نیا میں کسی نے بھی ساٹھ گڑکا نیزہ نمیں دیکھا ہے۔ اس پر اس نے جواب دیا ۔ ''اس نیزہ کو خدانے بہشت سے اس کیلئے بھیجا تھا''۔

دوسراعامل اور سبب جو امام حسین کے اس واقعہ میں تحریف کیلئے مختص ہے 'وہ امام حسین پر رلانے کا موضوع ہے۔ بعد میں ہم اس کی تا خیر کے بارے میں بات کریں گے۔

<sup>-</sup>۲- "منتخب" طریکی اور دربندی کی "اسر ارالشهادة" میں بھی ایک اسدی مخف سے بھی نقل ہواہے کہ راتوں کووہاں پر ایک شیر آیا کر تاتھااور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شیر علی بن ابیطالب تنے (العیاذ باللہ)

(ج) فاطمهٔ صغریٰ کے مدینہ میں ہونے کی داستان اور کسی پر ندہ کاان کے پاس امام کی شمادت کی خبر لے جانا۔

(د) اس یمودی لڑی کی داستان جو مفلوج تھی اور کسی پرندہ کے ذریعے باعبداللہ کے خون کا ایک قطرہ اس لڑکی کے بدن پر پڑکا اور وہ صحتیاب ہو گئی۔
(ھ) جناب لیلی کے کربلا میں موجود ہونے کی داستان اور حضرت امام کا ان کو حکم دینا کہ جاوًا کیک الگ خیمہ میں جاکرا پنجالوں کو کھول دواور بہ شعر:
دینا کہ جاوًا کیک الگ خیمہ میں جاکرا پنجالوں کو کھول دواور بہ شعر:
نذر علی لئن عادوا و ان رحعُوا لازرعن طریق الطّف ریحانا
درمیں نے منت مانی ہے کہ اگر بہ واپس آگئے توطّف کے راستے میں
درمیں نے منت مانی ہے کہ اگر بہ واپس آگئے توطّف کے راستے میں

اوراس طرح کے دوسرے اشعار:

ر یحان کے پھول اگاؤں گی"۔

ليلىٰ زغم اكبر.....

خیزای باباازاین صحرارویم کک به سوی خیمه لیلارویم "کب به سوی خیمه لیلارویم "داشه و این صحرارویم" "داشه و بابال سے چلیں "اب سوئے خیمهٔ لیلی چلیں"

(و) اباعبداللہ کے ایک بچہ کی داستان جو شام میں دنیا سے گزر گیااور باپ کو بہت یاد کرتا تھا۔ جب باپ کاسر مقدس لایا گیا تواسی جگہ و فات یا گیا۔ (نفس المہموم کی طرف رجوع کریں)

(ز) اسیران اہل بیت کے اربعین کے موقعہ پر کربلا آنے کی داستان۔ یہ قصہ یوں بیان کیاجا تاہے کہ جب اسیر ان اہل بیت کا قافلہ عراق اور مدینہ کے دوراہے پر بینچا تو انہوں نے نعمان بن بشیر سے خواہش کی کہ ان کو کربلا لے جایا جائے۔ اربعین کے بارے میں جو حقیقت ہے وہ جابر کی زیارت اور عوفی کاعطیۃ ہے۔ لیکن اربعین کے بارے میں جو حقیقت ہے وہ جابر کی زیارت اور عوفی کاعطیۃ ہے۔ لیکن اسیروں کا کربلا ہے گزر نااور امام سجادگی جابر سے ملا قات افسانہ ہے۔

(ح) عمر سعد کے نشکر میں آٹھ لاکھ بلعہ بعض کہتے ہیں سولہ لاکھ افراد تھے۔
عاشور اکا دن 27 گھنٹے کا تھا۔ فلال نے ایک حملہ میں دس ہزار نفر کو قتل
کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ ہاشم مر قال کا نیزہ ۱۸ گز لمبااور حضرت قاسم کے
قاتل کا نیزہ ۱۸ گز کا اور سنان کا نیزہ ۱۰ گز کا تھا۔ یہ سب افسانہ ہے۔
(ط) ایسی داستانیں کہ جن میں اہل بیت کیلئے دسمن کے سامنے اظہار تذلل ہے
خیے اشقیاء سے پانی مانگنا۔

(ی)اس بچہ کی داستان کہ اسارت کے وقت جس کی گردن کو اسی ہے باندھ کر سوارا سے کو گھسیٹ رہاتھا' یہاں تک کہ وہ بچہ مرگیا۔

معنوی تحریفات:

(الف) سب سے پہلی تحریف ہے کہ بعض لوگوں نے اس حادیثہ کو ایک استنائی اور مجر مانہ دستور سے پیدا ہونے والے خصوصی حادیثہ کا نام دیا۔ امام حسین امت کے گناہوں پر فدا ہوگئے! وہ شہید اسلئے ہوئے کہ امت کے گناہ خش دیئے جائیں! بلاشک و شبہ ہے ایک مسیحی فکر ہے جو ہمارے در میان بھی رائح ہوگئی ہے۔ یہی وہ فکر ہے جو امام حسین کے ہدف کو کلی طور پر مسخ کرتی ہے اور ان کو گناہ کرنے والوں کی پناہ گاہ کی صورت میں پیش کرتی ہے۔ امام کے قیام کو دوسروں کے بُرے کا مول کا تقارہ قرار دیاجا تا ہے۔ امام حسین شہید موئے تاکہ گنگاروں کے بُرے کا مول کا تقارہ قرار دیاجا تا ہے۔ امام حسین شہید ہو جائے! معصیت کرنیو الوں کی محصیت کرنیو کیوں نماز نہیں پڑھے ہو 'روزہ نہیں رکھتے ہو 'اور کیوں شراب پیتے ہو ؟!!

ا۔ امام حسین تین مرطے میں شہید ہوئے اور آپ کی شمادت تین قتم کی ہیں: بدن کی شمادت نام کی شمادت اور ہدف کی شمادت۔

اس نے جواب میں کہا:"کیاشب جمعہ کوانجمن میں تم نے میری سہ ضر بی سینہ زنی کو شیں دیکھاہے."؟ آقائے بروجردی نے بہت جاہا کہ قم کے ماتمی د ستول کے سرپر ستول کو بعض کاموں سے منع کریں مگر انہوں نے قبول منیں کیا۔ انہوں نے کہا:"جم ایک دن کے سواتمام سال آپ کے مقلد ہیں۔ ہمارے اور میحیوں کے در میان جو فرق ہے وہ بنے کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بہانہ ہونا چاہئے کہ مکھی کے بال کے برابر آنسو بے اور میں ہارے جھوٹ 'ہاری خیانتوں 'شراب خور یوں 'سود خور یوں 'ظلم اور آدم کشی کا جواب دینے کے لئے کافی ہے! ہمارے ہاں اب امام حسین کا مکتب عجائے اسكے كم احكام وين كے احياء كا مكتب مو 'اشهدانك قد اقمت الصلوة وآتيت الزكوة وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، كا كتب مو اور جيباك المم نفع فرمايا: "أريد ان آمربالمعروف وأنهى عن المنكر" كا مکتب ہو 'ابن زیاد سازی اور پر پیر سازی کا مکتب بن گیاہے۔

اس میدان میں گی افسانہ بنائے گئے ہیں جیسے یہ داستان کہ ایک آدمی لوگوں کاراستہ روکتا تھا'اس کو اطلاع ملی کہ زوّار حینی کاکوئی قافلہ آج رات فلال جگہ سے گزرے گا۔وہ کی موڑ پران کی گھات میں چھپ گیا۔انظار کررہاتھاکہ اسے نیند آگئ۔ قافلہ آیااور چلا گیا لیکن وہ متوجہ نہیں ہوا۔جب قافلہ وہال سے گزررہاتھا'وہ سورہاتھااورجوگردو غیارا تھی وہ اس کے لباس اوربدن پر بیٹھ گئ۔اسی وقت اس نے خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہوئی ہے اور ناحق خون بہانے 'چوری کرنے 'لوگوں کا مال لوٹے اور امن وامان ختم کرنے جرم میں اسے بھی تھینچے ہوئے جہنم کی طرف لے کیونکہ اسلام کی نظر میں ایسے آدمی کو محارب کہتے ہیں۔ "وانما طرف لے کیونکہ اسلام کی نظر میں ایسے آدمی کو محارب کہتے ہیں۔ "وانما

جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ..... ان يقتلوا ويصلبوا او تقطع ايديهم ..... "دلل خدااور رسول عن جنگ کر في والے اور زمين ميں فساد کر في والے کی سز اي ہے کہ اسے قبل کر ديا جائے ياسولی پر چڑھاديا جائے يا تھ اور پير مختلف سمت سے قطع کر ديئے جائيں ..... " ـ (سور هُ مائده آيت باتھ اور پير مختلف سمت سے قطع کر ديئے جائيں ..... " ـ (سور هُ مائده آيت باتھ اور پير مختلف سمت ہے قطع کر ديئے جائيں کے تفصيل کيلئے آيہ کی تفير کی طرف رجوع کر ہیں۔ ليکن جينے ہی جنم کے نزد يک پہنچا ، جنم نے اسے قبول کر نے سے انکار کر ديا اور عمم ہوا کہ اس کو واپس لے جاؤ ، يہ وہ شخص ہے کہ جب سور ہا تھا 'زوّار حینی کے قد موں کی دھول اس کے چرہ پر پیٹھی ہے۔

فان شئت النجاة فزرحسينا لكى تلقى الاله قريرعين وان شئت النجاة فزرحسين عليه غبار زوار الحسين

"اگر نجات چاہتے ہو تو حسین کی زیارت کے لئے جاؤ تاکہ خداکا دیدار روشن آنکھوں سے کرو۔ جہنم کی آگ اس جسم کو نہیں چھوئے گی جس پر زائراین حسینی کے قد موں کی دھول بیٹھی ہو"۔

پس جب زوّار حینی کے قد موں کی دھول کسی ڈاکو کے چرہ پر بیٹھ جائے اور اس کو نجات ملے' تو خود زوّار کا کیا مقام اور درجہ ہوگا! اور حتماً ابر اہیم خلیل سے بالاتر ہوگا۔ ا

۲۔ پہلے بتا چکاہوں کہ تحریف کے دوبدیادی عوامل ہیں۔ اب ہم ان عوامل کی تفصیل میں جاتے ہیں:

الف۔ دشمن اپنے اغراض کے تحت میہ کوشش کر تارہاہے کہ ان واقعات کواکٹ دے اور

ا۔ اس کے بعد استاد شہید مطہری معنوی تحریفات سے متعلق فاری کے چند اشعار نقل کرتے ہیں جن کا خلاصہ بھی کیے ہے۔ یم ہے کہ ''گناہ خواہ کتنے ہی عمین ہول' حسین پر رونے کیوجہ سے حش دیئے جائیں گے''۔

ان میں تحریف کردے 'جیساکہ اس کاایک نمونہ ہم نے نمبر سمیں بیان کیا ہے۔ (ب)افسانہ سازی اور خرافات سازی کی حِس لوگوں میں موجود ہوتی ہے۔اس کے بارے میں ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں۔ آقای ڈاکٹر شریعتی نے اپنی عید غدیر کی تقریر میں افسانہ سازی کی طرف لوگوں کی توجہ کی بنیاد کو احسن طریقہ سے بیان کیا ہے اور ہم بھی پہلے بتا چکے ہیں کہ بیرافسانہ پر دازی ہی ہے کہ حضرت جبر کیل حضرت علیٰ کی ضربت سے زخمی ہونے کی وجہ سے چالیس دن تک اوپر نہیں جاسکے۔اور اسی طرح یہ بھی کہ حضرت علیٰ کی ضربت اس قدر نرم اور اسکی کا اسقدر تیز ہوتی ہے کہ خود مرحب ضربت کھانے کے بعد بھی متوجہ نہ ہو سکااور علیٰ سے کہنے لگا:"اے علیٰ ! بیہ سب لوگ جو تمہاری اتنی تعریف کرتے ہیں 'تمہاری تمام قوت اور ہنریی ہے؟"علیٰ نے فرمایا:" ذراخود کو حرکت دے توسهی تو مجھے معلوم ہو کہ کیا خبرہے "۔جبوہ اپنی جگہ سے ہلتاہے تواس کا آدھاد ھڑاس طرف اور آدھا اُس طرف گرجا تاہے!۔

(ج) حادث کا ماد شک کا مورا میں تحریف کے حوالے سے خصوصی طور پر ایک اور خاص عامل کا بھی دخل رہا ہے۔ وہ یہ کہ دین کے سربر اہان کی طرف سے ایک خاص فلفہ کی خاطر یہ تاکید ہوئی تھی کہ اس واقعہ کو ایک مصیبت کے عنوان سے یاد کیا جائے اور لوگ اس پر گریہ کریں۔ اس ذکر اور رونے رلانے کا مقصد 'اس یادگار کو زندہ رکھنا تھااور اس واقعہ کو زندہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس جہفت کے تمام اہداف ہمیشہ کے لئے زندہ رہ جائیں۔ امام حسین ہر سال لوگوں کے در میان اسی طرح سے ظاہر ہوں اور لوگ آپ کے طقوم مبارک سے یہ سنتے رہیں کہ ذالا ترون ان الحق لا یعمل به

وان الباطل لايتناهي عنه لوگ بميشه سنتے رہيں : لااري الموت الا سعادة والحياة مع الظالمين الابرما الوك اس نداكوسين كه جو تماسه ك ساتھ اُکھی ہے اور اس تاریج کو دیکھیں جو خون سے لکھی گئی ہے۔ لیکن رونے رلانے کے اس مفہوم کو سمجھے بغیر اور رونے اور رُلانے کے ہدف کی طرف توجہ دیئے بغیر 'خودروناہی موضوع بن گیابلحہ اب توبیہ ایک مخصوص ہنر ہوگیا ہے۔ اپنے موضوع سخن سے مصائب کے عنوان میں داخل ہونا 'اہل منبراور ذاکرین کاایک ہنر ہے۔لوگوں کو زیادہ سے زیادہ رلانا ظاہری طور پر اس کئے ہے کہ زیادہ اجرو ثواب حاصل ہو۔ جھوٹے مصائب جعل ہوئے۔ ہمارے لوگ بھی جائے کے عادی لوگوں کی طرح (جن کو گرے رنگ کی جائے کی عادت ہے وہ ملکے رنگ کی جائے پند نہیں کرتے) بہت سخت اور حاشیہ دار مصائب کے عادی ہو گئے ہیں۔ بیاب خود اس کا سبب بنی ہے کہ کچھ اہل منبر لوگول کو رُلانے کے لئے مجبوراً جھوٹے مصائب كاسهارا ليتے بيں اور اگر محترمانه انداز ميں ذكر كرنا جابيں توضعيف مصائب ذکر کرتے ہیں۔

یمال پر دوداستانیں ہیں: آذربلئجان کے ایک عالم غلط مصائب پڑھے جانے پر بہت رنجیدہ ہوتے تھے۔ معمولاً یہ بہت رنجیدہ ہوتے تھے اور اہل منبر پر اعتراض کرتے رہتے تھے۔ معمولاً یہ کتے تھے" یہ کیانہ ہم پاشی ہے جوتم پڑھتے رہتے ہو ؟"لیکن کوئی بھی ان کی بات پر توجہ نہیں دیتا تھا۔ آخر کار خود انہول نے اپنی معجد میں ایک عشرہ رکھا ۔ چونکہ بانی مجلس بھی خود تھے اسلئے مجلس پڑھنے والے کو پابعد کیا کہ (خود ان کی اصطلاح میں) نہر پاشی والی غلط روایات نہیں پڑھے گا۔ ذاکر نے کہا: "آقا! مطلاح میں) نہر پاشی والی غلط روایات نہیں پڑھے گا۔ ذاکر نے کہا: "آقا!

يرعالم دين نے كما:" محص اس سے كيا سروكار ؟ ميرى مجلس ميں ايى زہریاشی ' یعنی جھوٹے مصائب نہیں پڑھے جا کینگے "۔ مجلس شروع ہوئی۔ آقا خود محراب میں تھے اور منبر محراب کے ساتھ ہی تھا۔ ذاکر نے مصائب پڑھنا شروع کئے کتنا ہی چاہا کہ سے مصائب سے لوگوں کو رلائے 'لوگ نہیں روئے 'آقا خود بھی ہاتھ پیثانی پررکھے ہوئے تھے۔ دیکھا عجب! مجلس سرو یری تھی۔ایے آپ سے کمالوگ کمیں گے کہ آقاکی مجلس کامیاب نہیں ہوئی مگان کریں گے کہ آقاکی نیت صاف نہیں اور اس طرح میرے تمام مرید مجھ سے جدا ہو جائیں گے۔ آہتہ سے اپے سر کو منبر کی طرف لے گئے اور ذاکر کے کان میں بولے:"اس زہریاشی میں سے تھوڑا ملادے"۔ دوسری داستان سے ہے: کسی شہر کی مجلس میں 'میں نے پہلی مرتبہ ایک خاتون کی داستان سی جو متوکل کے زمانہ میں اباعبداللہ کی زیارت کے لئے گئی تھی۔ لوگ اس کے مانع ہوئے اس کے ہاتھ کاٹے گئے 'آخر کار (داستان ی تفصیل یاد نہیں )اس کو دریامیں بھینکا جاتا ہے اور وہ فریاد کرتی ہے: "یا اباالفضل! میری فریاد کو پہنچو "دریامیں سے ایک سوار نمودار ہو تاہے۔وہ آتا ہے اور اس خاتون سے کہتا ہے:" آؤمیری رکاب تھام لو!"وہ خاتون کہتی ہے:"آپ کیوں اینے ہاتھوں کو آگے تھیں بردھاتے اور مجھے تھیں كرتے ؟"سوار جواب ميں كہتاہے:"مير بدن ير ہاتھ نہيں ہيں"۔ یں معلوم یہ ہو تاہے کہ لوگول نے خودیہ جعلی مصائب اور بیہ تحریفات تخلیق کی ہیں۔ بہت سی زبان حال 'زبان حال نہیں ہیں۔

جیے بیہ شعر:

اے خاک کربلاتوبہ من یاوری نما چون نیست مادری توبہ من مادری نما

"اے خاک کربلا! تو میری مدد کر 'چو نکہ میری ماں نہیں ہے تو مجھ سے مال کا سلوک کر۔"

یہ سب کیا ہے ؟ نہ امام ایسے کلمات زبان پر لائے ہیں اور نہ ہی ہے امام کے شایان شان ہیں۔بلحہ یہ کسی بھی مرد کیلئے شائستہ نہیں۔ایک ستاون (۵۵) سالہ مرداگر بالفرض یہ چاہے کہ غربت اور تنمائی پر نالہ کرے تووہ ماں کو نہیں بکار تا۔ مال کو پکار ناایک بچہ کی شان ہے جے ابھی مال کی گود کی احتیاج ہوتی ہے۔ یہ سالہ مرد پر پخا پنی ماؤں کی پناہ میں ہوتے ہیں۔ ہے۔یہ سن ایسا ہو تاہے کہ عام طور پر پخا پنی ماؤں کی پناہ میں ہوتے ہیں۔ کتاب "کاب "لوگو مرجان" ااپنی نوعیت کی ایک بے نظیر کتاب ہے۔یہ کتاب مرحوم مؤلف کے واقعی عالم ہونے کی حکایت کرتی ہے۔مرحوم محدث مرحوم مؤلف کے واقعی عالم ہونے کی حکایت کرتی ہے۔مرحوم محدث نوری نے اپنی بحث کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے "اخلاص" اور "صدق" اور دونوں حصول کو بہت خوب بیان کیا ہے۔

"صدق" کی بحث میں ص ۲ ۱ اپراس سے مربوط آیات کو نقل کرتے ہیں۔ سب پہلے یہ آیت ہے: "فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذامن عندالله لیشتروا به ثمناً قلیلاً فویل لهم ممّا کتب ایدیهم وویل لهم ممّا کتب ایدیهم وویل لهم ممّایکسبون"۔ "وائے ہوان لوگوں پر جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ کریہ کہتے ہیں کہ خداکی طرف سے ہے تاکہ اسے تھوڑے دام میں پچ لیں۔ ان کے لئے اس تحریر بھی عذاب ہے اور اس کی کمائی پر بھی "۔ (سور ہُ بقر ہ : ۹ ک) اس کے بعد جھوٹی نسبت دینے سے متعلق آیات کو نقل کیا ہے جو بہت زیادہ ہیں۔ ۲۰

ا۔ اس کتاب کاار دوتر جمہ دارالثقافۃ الاسلامیہ نے "آداب اہل منبر" کے نام سے شائع کیا ہے۔ یمال پر جو صفحہ نمبر دیئے گئے ہیں وہ ای ار دوتر جمہ کے مطابق ہیں۔ (متر جم)

<sup>-</sup> ۲۔ اور اگر ہماری طرح تحریف سے متعلق متذکر آیات سے متمک ہوتے تو شاید بہت زیادہ مناسب تھا۔

2۔ مرحوم کتاب کے صفحہ ۱۲۳ پر ذاکرین کے بیان کر دہ کچھ جھوٹے مصائب کی طرف اشارہ کرتے ہیں جیسے :

(الف) حضرت على اكبر كاميدان ميں جاكرواپس آناور اسوقت امام كااكبركى مال يلي سے يہ فرمانا: "اٹھو خلوت ميں جاكرا پنے بيٹے كے لئے دعاكرو ميں نے اپنے نائا سے ساہے كہ مال كى دعا اپنے فرزند كے حق ميں مستجاب ہوتى ہے "۔

(ب) حضرت زينب اسوقت كہ جب امام احتفار كى حالت ميں تھے امام كے مرمانے آئيں ۔ فرمقها بطرفه فقال لها احوه: ارجعى الى الحيمة فقد كسرت قلبى وزدت كربى۔ " پس حضرت نے گن انگھول سے ان كى كسرت قلبى وزدت كربى۔ " پس حضرت نے گن انگھول سے ان كى طرف و يكھا اور فرمايا: خيمه كى طرف واپس جاؤ، تم نے مير اول توڑويا اور مير اول توڑويا اور مير احرب ميں اضافه كرديا "۔

(ج) امام نے کئی باروشمن پر حملے کئے اور ہربار "دس ہزار" نفر کومارا!

۸۔ آقای نوری اپنی کتاب کے صفحہ ۲۳۲ پرشخ مفیدؓ کے اشتباہ کو نقل کرتے ہیں جس میں انہوں نے کہاہے کہ حضرت علیٰ کسی بھی جنگ میں زخمی نہیں ہوئے تھے۔ ص ۲۳۸ پر اسیروں کی شام سے واپسی پر کربلاسے گزرنے کی داستان نقل فرمایاہے کہ جو فقط کتاب "لہوف" میں آئی ہے اور اس کے بعد ابن نمانے "مثیر الاحزان" میں اسے نقل کیاہے۔ یہ کتاب سیدین طاؤس کی وفات کے چوہیں سال بعد تالیف ہوئی ہے۔

9۔ ص ۷۷۰ پر آخو ند ملامہدی نراقی کی کتاب "محرق القلوب" کانام لیاہے جو بعض جھوٹ پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک سابید داستان ہے کہ "جب

ا۔ یہ داستان طول و تفصیل کے ساتھ کاشفی کی کتاب "روضة الشہداء" میں آئی ہے اور انہوں نے ظاہرا محرق القلوب نے نقل کی ہے۔ روضة الشہداء میں ہے کہ فضل بن علی ہاشم کی مدد کے لئے دوڑے!!!

کھ اصحاب ویاران امام میدان جنگ میں شہید ہو گئے تو ناگاہ بیابان سے ایک مکمل مسلح سوار نمودار ہواجو ایک کوہ پیکر گھوڑے پر سوار تھا' مر پر فولادی خودر کھے ہوئے تھا' شانے پر گول سپر لٹکائے ہوئے تھا' چمکتی بجلی کی مانند جو ہر دار بیانی تلوار حمائل کئے ہوئے تھا' اٹھارہ گز کا نیزہ اپنے ہاتھ میں لئے ہوئے تھا' غرض تمام اسباب جنگ سجائے ہوئے "کالبرق اللامع والبدر الساطع" (چمکتی ہوئی بجلی اور بدر منیر) کی مانند میدان کے در میان پنچا۔ الساطع" (چمکتی ہوئی بجلی اور بدر منیر) کی مانند میدان کے در میان پنچا۔ اعدائے دین کو بھگانے اور اپنے گھوڑے کو جو لان دینے کے بعد اس نے اپنا میرائے دین کو بھگانے اور اپنے گھوڑے کو جو لان دینے کے بعد اس نے اپنا رخ سپاہ مخالف کی طرف کیا اور کہا: "جو مجھے نہیں بہچانتا ہے بہچان لے کہ میں ہاشم بن عتبہ بن الی و قاص 'عمر سعد کا بچازاو بھائی ہوں"۔

پھر اس نے اپنا رُخ امام حسین کی طرف کیا اور کھا: "السلام علیك یا اباعبدالله ۔ اگر میرا چھازاد بھائی عمر سعد آپ سے جنگ کے لئے آیا ہے تو میں آپ برا بی جان نار کرنے کیلئے آیا ہوں"۔

۱۰۔ ص ۲۷۴ پر برغانی اور قزوینی کی تالیفات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو جھوٹ پر مشتمل ہیں۔

اا۔ ص ۲۷۵ پر کہتے ہیں: "مجھے یاد ہے کہ جب میں کربلائے معلیٰ میں تھااور اپنے عصر کے علامہ شخ عبدالحسین تہرانی طاب ثراہ 'سے استفادہ کررہاتھا' توجلۃ سے ایک سید عرب ذاکر آیا۔ اس کاباپ مشہور و معروف ذاکروں میں سے تھا۔ اس ذاکر کے پاس اپنے باپ کی میراث سے ایک کتاب کے کچھ کہنہ اجزاء تھے۔ اس کتاب کانہ اول تھااور نہ آخر۔ اس کے حاشیہ پر لکھا تھا کہ یہ کتاب جبل عامل کے فلال عالم کی تالیفات میں سے ہے 'جو صاحب" معالم" کتاب جبل عامل کے فلال عالم کی تالیفات میں سے ہے 'جو صاحب" معالم" کے شاگر دول میں سے تھے۔ غرض اس سید نے اس کتاب کو استاد کی

خدمت میں پیش کیا۔ مرحوم شخ عبدالحسین نے اول تواس عالم کے احوال زندگی میں "مقل" پر کوئی کتاب نہ پائی اور جب خود اجزائے کتاب کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس میں اس قدر جھوٹی روایات تھیں کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایس کیا تو معلوم ہوا کہ اس میں اس قدر جھوٹی روایات تھیں کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایسی کتاب کسی عالم وین کی تالیفات میں سے ہو۔

پس علامہ نے اس سید کو اس کتاب کو نشر کرنے اور نقل کرنے سے منع فرمایا۔ لیکن بعد میں ہی کتاب مرحوم دربندی کے ہاتھ لگ گئ اور انہوں نے اس کے مطالب کو اپنی کتاب "اسرار الشہادة" میں نقل کیا اور یوں اس کی جعلی اور وابیات روایات کی تعداد میں مزید اضافہ کردیا"۔

"اسرارالشهادة " ا" میں دربندی عمر سعد کی فوج کی تعداد کے بارے میں لکھتے ہیں :"کوفہ کی فوج میں چھ لا کھ سوار اور سولہ لا کھ پیدل تھے"۔

۱۱۔ ص ۲۷۷ پر کہتے ہیں: "مرحوم دربندی نے مجھ سے بالشافہ یہ روایت نقل کی ہے۔ فرمانے گئے: میں نے گزشتہ دنوں یہ بات سی تھی کہ فلاں عالم نے کمایایہ روایت نقل کی کہ عاشوراکادن ستر گھنے کا تھا۔ مجھے اس وقت توان کی یہ بات عجیب محسوس ہوئی اور اس نقل پر میں بڑا متعجب ہوا۔ لیکن اب جب کہ میں نے روز عاشورا کے واقعات میں تامل کیا ہے تو مجھے یقین ہوگیا ہے کہ اس عالم کی بات درست تھی کیونکہ وہ تمام واقعات اسے ہی عرصہ میں رونما ہو سکتے ہیں۔

۱۔ اس سال (سند ۱۳۹۹ھ ق) محرم ہے دو تین دن پہلے چو نکہ میں کربلا کے تاریخی واقعہ میں تحریفات سے متعلق حدو گفتگو کرناچا بتا تھا میلفون کر کے مؤسسہ کتاب فروشی صدوق کے مدیر علی اکبر غفاری ہے جھوٹی ترین کتاب کی فرمائش کی توان کی نظر اسر رالشہاد ہ کی طرف گئی۔ آقا غفاری کے پاس یہ کتاب نہیں تھی لیکن وعدہ کیا کہ مہیا کر دیں گے۔ تاہم دو تین دن بعد فون کر کے بتایا کہ جس کتاب فروش سے پتہ کیاوہ خود بھی اس کے پیچھے تھا۔ کہنے کے اس کے بہت زیادہ خریدار ہیں اور سب اہل منبر ہیں 'فرق صرف یہ ہے کہ آپ اِنقاد کی غرض سے اور وہ لوگ نقل کے لئے استفادہ کرتے ہیں۔

۱۱- ص ۲۷۹ پر ہے کہ شر کرمان شاہ میں ایک شخص عالم کامل 'جامع فرید'
آقائے محمد علی 'صاحب" مقامع "کی خدمت میں پنچااور عرض کی: "میں
نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے دانتوں سے حضرت سیدالشہداء علیہ
السلام کے بدن مبارک کا گوشت کاٹ رہا ہوں "۔ آقائے محمہ علی اس شخص
سے واقف نہ تھے۔ سر جھکا کر چھ دیر سوچتے رہے 'پھر اس سے فرمایا:"شاید
تو ذاکری کر تاہے ؟ "اس نے عرض کی: "جی ہاں "، آقا نے فرمایا:"یا تو
ذاکری ترک کر دے یاروایات کو معتر کتب سے نقل کیا کر"۔

۱۹۱۰ ص ۲۸۲ پر ذاکروں کی اکاذیب کے نمونے بیان کرنے کیلئے مقد متا بنواسر ائیل کے مسااور تلمود کو جو سینہ بہ سینہ یہودیوں تک پہنچ اور اس کی جع آوری ہوئی' اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی صدور الواعظین ولسان الذاکرین سے تمثیل کرتے ہیں۔

۱۵۔ ص ۲۸۶ پر گزشتہ مطالب کے ساتھ ایک عبارت اور بیان کی ہے 'کہتے ہیں: "البتہ یہودی کی "مسنا" ایک مشہور و معروف کتاب ہے جو ان دو تفسیرول (شرح مسنا) کی موجودگی کی وجہ سے زیادتی اور کمی سے محفوظ رہی۔ لیکن امت محمہ یہ کی "مسنا" کی روایت بیل ہوٹوں کی ہی ہے کہ جب ذاکر یا خطیب اس روایت کو ایک مجموعہ سے دوسر ہے مجموعہ میں نقل کرتے ہیں تو وہ روایت فورا نمو کرتی ہے 'بابر کت ہوجاتی ہے اور اس میں تازہ شاخ اور سے 'طراوت اور تازگی کے ساتھ پیدا ہوجاتے ہیں۔ اور جب وہ روایت مزل و منابر تک پہنچتی ہے اور اس کے نقل کرنے کا موسم آپنچتا ہے تو اس میں حیوانی تا ثیر ظاہر ہوجاتی ہے اور اس پیروبال پیدا کر لیتی ہے اور خیال کا طائر ہر لمحہ مختلف جمات میں پرواز کر تا ہے۔ ہم بطورِ مثال ان میں سے بعض طائر ہر لمحہ مختلف جمات میں پرواز کر تا ہے۔ ہم بطورِ مثال ان میں سے بعض طائر ہر لمحہ مختلف جمات میں پرواز کر تا ہے۔ ہم بطورِ مثال ان میں سے بعض

کی طرف اشارہ کرتے ہیں"۔ ہم ان میں تین کی مثالیں چونکے پہلے نقل کر چکے ہیں'للذا یہاں چوتھی مثال سے شروع کریں گے :

روں مروں کے بعد اللہ افسانہ بیان کر نے بعد ''کوفہ کے اس قاصد کا افسانہ بیان کر نے بعد ''کوفہ کے اس قاصد کا افسانہ بیان کر نے بعد ''کوفہ کے اس قاصد کا افسانہ بیان کیا ہے کہ جو المام حسین کی خدمت میں ایک خط لے کر آیا اور آپ ہے اس خط کا جو اب چاہا امام حسین کی خدمت میں ایک خط لے کر آیا اور آپ ہے اس خط کا جو اب چاہا کہ حضر ہے نے تین روز کی مملت ما نگی اور تیسر بون عازم سفر ہوئے۔ اس خصص نے اپنے دل میں کما کہ جا کرباد شاہ مجاز کی جلالت شان تود کھوں کہ وہ کسی طرح سوار ہوتے ہیں۔ جب وہ وہ اللہ بنچا' تو دیکھا کہ حضر ہے کری پر تشریف فرماہیں' بوہاشم آپ کے گرد گھیر اڈالے ہیں' اور لوگ بھی کھڑ بیس سب تشریف فرماہیں' بوہاشم آپ کے گرد گھیر اڈالے ہیں' اور لوگ بھی کھڑ بیں۔ گھوڑوں پر زینیں کسی ہوئی ہیں اور چالیس محملیں ہیں جو سب کی سب حریر و دیباج سے ڈھنیسی ہوئی ہیں سب اور یہ قاصد عصر عاشورا تک اہل جب این سعد کے حکم پر اشقیاء نے اسیروں کے سوار ہونے کے لئے بے کجاوہ او نٹوں کو حاضر کیا۔۔۔۔۔''

(6) ص ۲۹۱: "شب عاشورا جناب زینب سلام الله علیها اعداء کے خوف سے
اقربا اور انصار کی خبرر کھنے کے لیئے خیام کے در میان پھر رہی تھیں۔ کیا
د کیمتی ہیں کہ حبیب ائن مظاہر نے اصحاب کو اپنے خیمہ میں جمع کیا ہوا ہو اور
ان سے عہد لے رہے ہیں کہ کل ایسانہ ہو کہ بوہا شم میں سے کوئی ایک بھی
ہم سے قبل میدان میں جائے ..... پس وہ مخدر ہ نوش ہو کر خیمہ ابلی الفضل ہم سے پشت پر آئیں۔ کیاد کیمتی ہیں کہ ابلی الفضل علیہ السلام بھی بنوہا شم کو جمع
کے پشت پر آئیں۔ کیاد کیمتی ہیں کہ ابلی الفضل علیہ السلام بھی بنوہا شم کو جمع
کئے ہوئے ان سے اسی قسم کا عہد لے رہے ہیں کہ ایسانہ ہو کہ پہلے انصار
میں سے کوئی میدان میں جائے۔ پس جناب زینب مسرور ہوکر حضرت

سیدالشہداء کی خدمت میں پہنچیں اور تبسم فرمایا۔حضرت نے ان کے اس تبسم ير تعجب كيااور سبب يو جيها مخدره نے جو يچھ ديکھا تھاعرض كيا....." (و) ص ۲۹۱:" روزعاشورا اہل بیت اور اصحاب کی شمادت کے بعد حضرت سيدالشهداء 'امام زين العلدين كے سربانے تشريف لائے۔امام زين العلدين نے پدربزر گوارہے جناب کے اعداء کے ساتھ معاملہ کاحال یو چھاتو حضرت نے انہیں خبر دی کہ نوبت جنگ تک جا پینی ہے۔امام سجاڈ نے بعض اصحاب ك نام لئے اور ان كاحال يو جھا۔ حضرت نے جواب ميں فرمايا: "قُتِل 'قُتِل "۔ یمال تک کہ امام سجاڈ نے ہوہاشم کا حال دریافت کیا اور جناب علی اکبر اور ابی الفضل كاحال يو جها\_سيدالشهداء في وي جواب ديااور فرمايا: "جان لوكه ان خیام میں میرے اور تمہارے سواکوئی مردباقی نہیں رہا"۔ یہ قصہ کا خلاصہ ہے اور اس کے بہت سے حواشی ہیں۔ بیہ واقعہ صراحتاً ولالت كرتاہے كہ جناب امام زين العابدين كو جنگ كى ابتداء سے لے كر ا بے پدر برر گوار کے مبارزہ کے وقت تک ا قرباء وانصار اور میدان جنگ کے حالات كى بالكل كوئى خبرنه تقى۔

(ز) ص ۲۹۲: "ایک عجیب و غریب داستان حضرت سیدالشهداء علیه السلام
کے میدان میں جانے کے وقت سواری کا گھوڑا طلب کرنے سے مربوط
ہے۔ اس وقت کوئی آدمی نہ تھا جو گھوڑے کو حاضر کرتا۔ پس جناب
زینب(س) گئیں گھوڑا لے کرآئیں اور حضرت سیدالشہداء کو سوار کیا.....اور
جتنے منبر اتنی باتیں اس موقعہ پر بھائی اور بہن کے در میان بہت سے
مکالمات ذکر کئے جاتے ہیں اور ان روایتوں کے مضامین عربی اور فارسی
کے اشعار کے ضمن میں بھی آئے ہیں۔ ذاکرین اور خطیب حضرات اپنی

مجالس کو اِن روایات کے ذریعے بارونق بناتے اور حاضرین سے آہ و فغان بلند کراتے ہیں۔

ظاہراً ای وقت کا قصہ ہے کہ حضرت زینب (س) نے وداع کے وقت کھائی کو روکا اور فرمایا : مجھے مال کی ایک وصیت یاد آئی ہے۔ مال نے فرمایا تھا کہ ایسے وقت میں میرے حسین کے گلے کا یو سہ لینا۔ ایک داستان یہ بھی ہے کہ حضرت امام حسین نے دیکھا کہ گھوڑا حرکت نہیں کر رہا ہے۔ جب تازیانہ مار نے پر بھی وہ نہ ہلا تو کیاد یکھتے ہیں کہ ایک بچہ گھوڑے کے سم سے لیٹا ہوا ہے۔ صفی علی شاہ کے معروف اشعار جو عشق و عقل کے دوجاذبہ کے بیان میں ہیں 'وہ حضرت زینب سے مربوط ای وقت کے بارے میں ہے۔ غور کرنے ہیں' وہ حضرت زینب سے مربوط ای وقت کے بارے میں ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت زہراء کی وفات کے وقت جناب زینب کی عمر فقط یا نے سال تھی''۔

- (ط) ص ۲۹۵: "ابواحمز کا تمالی سے منسوب افسانہ کہ وہ ایک دن امام زین العابدین کے گھر آئے اور دروازے پر دستک دی۔ ایک کنیز باہر آئی۔ جب العابدین کے گھر آئے اور دروازے پر دستک دی۔ ایک کنیز باہر آئی۔ جب اسے پتہ چلا کہ ابو حمز کا ہیں تواس نے خداکا شکر اداکیا کہ اللہ نے ان کو بھیجا تاکہ وہ حضرت کو تسلی دیں کیونکہ آپ دومر تبہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ پس

ابو حمز کا نمالی داخل ہوئے اور انہوں نے حضرت کوان الفاظ میں تسلی دی "شہاوت تو آپ کے گھر انے کی دراخت ہے "آپ کے جد 'پدراور عم ....."۔
آپ نے جواب میں ان کی تصدیق فرمائی اور فرمایالیکن اسیری تواس گھرانے کی دراخت نہ تھی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی پھوپھیوں اور بہوں کی اسیری کے کچھ حالات بیان فرمائے"۔

(ی) ایک حکایت وہ ہے کہ جسے ہشام بن الحکم سے نسبت دے کر تقل کیاجا تا ہے۔ ہشام نے کماکہ جس زمانے میں حضرت صادق بغداد میں تھے 'میں حسب الحكم ہر روز آپ كى خدمت عاليه ميں حاضر رہتا تھا۔ ايك روز حضورٌ کے کسی شیعہ نے مجھے مجلس عزامیں شرکت کی دعوت دی۔ میں نے عذر پیش کیا کہ چو نکہ مجھے حضور کی خدمت اقدس میں حاضر رہناہے 'اسلئے مجلس میں شرکت نہ کر سکوں گا۔اس نے کہاامام سے اجازت طلب کرلو۔ میں نے کہا میں آی کے حضور میں ایس بات نہیں کر سکتا کیونکہ حضور ضبط نہ كر سكيں گے۔اس نے كہابغير اجازت كے آجاہيئے۔ میں نے كہا دوسر بے دن جب میں آپ کی زیارت سے مشرف ہول گا' تو آپ مجھ سے یو چھیں گے (كل كمال كئے تھے) توميں كياجواب دول گا؟ ہشام كہتے ہيں كه آخر كاروہ مجھے لے گیا۔ دوسرے دن حضرت نے مجھ سے یو چھا: حضرت کے تقاضے کے بعد میں نے عرض کر دیا تو آئے نے فرمایا : کیا تیر اگمان ہے کہ میں وہاں نہیں تھایا میں ایسی مجالس میں حاضر نہیں ہو تاہوں ؟ومیں نے عرض کی کہ میں نے تو آئے کو وہاں نہیں دیکھا۔ فرمایا : جس وقت تو حجرہ سے باہر آیا تو تو نے جوتے اتارنے کی جگہ پر کیا کوئی چیز نہیں دیکھی تھی ؟ ہشام نے عرض کی وہاں ایک جامہ پڑا تھا' فرمایا : وہ میں تھا' میں نے عباکواینے سریر ڈالا ہوا تھا

اورا پنامنه زمین کی طرف جھکایا ہواتھا"۔

اسی افسانہ کی طرح امام سجاڈ کے بارے میں ایک افسانہ ہے کہ آپ نے کسی مجلس عزاداری میں شرکت کی تھی کہ جمال پرچراغوں کو بچھادیا گیا تھا۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو چراغ دوبارہ روشن کئے گئے۔ کیادیکھا کہ امام عزاداروں کے جوتے سیدھے کررہے ہیں۔

21۔ ص ۲۰۰۱ پر کہتے ہیں: "دو چیزیں سبب ہوئیں ہیں کہ جن سے اس جماعت (ذاکرین 'خطباء اور بعض مؤلفین) کو جرأت ہوئی کہ وہ بے بنیاد اخبار و حکایات اور ایسے مآخذ نقل کرتے ہیں جن کے صدق کا امکان بھی نہیں ہوتا' بلحہ بعض تو جھوٹے مصائب جعل کرتے ہیں اور اخبار و حکایات کے نقل کے سلطے میں دروغ بافی سے کام لیتے ہیں۔

اول: جواخبار واحادیث رلانے کی مدح اور ترغیب میں وارد ہوئی ہیں 'ان میں سیبات ذکر نہیں کی گئی ہے کہ ذاکر کس فتم کی حکایات ور وایات سے مومنین کور لاے اور کیا پڑھے۔ ان باتوں کاذکر نہ ہونے کی وجہ سے معلوم ہو تاہے سے سمجھ لیا گیا ہے کہ جو چیز بھی رلانے کا سبب اور دلوں کو ترئیانے کا موجب ہواور آئکھوں سے اشک لانے کا وسیلہ ہے 'وہ قابل تعریف اور مستحن ہے۔ بنابر این سے کہنا چاہئے کہ وہ بہت می احادیث جو تعریف اور مستحن ہے۔ بنابر این سے کہنا چاہئے کہ وہ بہت می احادیث جو جھوٹ یو لئے کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں 'وہ عزاداری کے علاوہ دوسری جھوٹ یو لئے کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں 'وہ عزاداری کے علاوہ دوسری جگھول کیلئے ہے۔

اس بیان کے ذریعے توبہت سے گناہان کبیرہ کو مباح بلحہ مستحب کہا جاسکتا ہے۔ مثلاً جو بہت می احادیث قلبِ مؤمن کو خوش کرنے کے بارے میں ہیں اس کحاظ ہے آگر کوئی غیبت کرے یا کسی عورت کے رخیار کا بوسہ میں ہیں اس کحاظ ہے آگر کوئی غیبت کرے یا کسی عورت کے رخیار کا بوسہ

لے یا کسی بگانہ سے زنایالواط کرے اور اگریہ سرور دینے اور دل خوش ہونے کا سبب ہو تو جائز ہے''۔

١٨\_ ص ٣٠٥ : يزد سے تعلق ر كھنے والے ايك موثق ابلِ علم نے مجھ سے بيان کیاکہ: "جب میں اس کٹھن رائے سے یزد سے یا پیادہ مشہد گیا توراستے میں خراسان کے ایک دیمات میں پہنچاجو نیشاہورے قریب تھا۔ چو نکہ میں وہاں اجنبی تھا'اسلئے وہاں کی مسجد میں چلا گیا۔ مغرب کے وقت دیمات کے رہنے والے جمع ہو گئے توخادم نے ایک چراغ روش کر دیا۔ اسی اثناء میں ایک پیش نماز آیا اور مغرب وعشاء کی نمازیں باجماعت پڑھی گئیں۔ پھر پیش نماز بالائے منبر جا کر بیٹھ گیا۔خادم مسجد نے اپنادامن پھروں سے بھر ااور انہیں بالائے منبر مولوی صاحب کے پاس رکھ دیا۔ میں جیران تھاکہ آخر سے کیاماجرا ہے؟ مولانا صاحب نے تقریر کا آغاز کیا۔ ابھی چند کلمات ہی پڑھے ہوں کے کہ خادم نے اٹھ کر چراغ گل کر دیا۔ میری جیرت اور بردھ گئی۔اس حال میں میں نے دیکھا کہ منبر پر سے سامعین پر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی اور لوگوں کی چیخ و پکار کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ ایک کہتاتھا اے وائے میراس 'دوسر ااین بازو کو پکارتا' تیسر ااینے سینے کواور اسی طرح گریہ وشیون بلند ہوا۔ کچھ دیربعد پھر ختم ہو گئے 'مولانانے دعا کی 'چراغ روشن کر دیا گیا اور لوگ خون بہتے سر اور اشکبار آئکھوں کے ساتھ چلے گئے۔ آخر کار میں اس پیش نماز کے پاس گیا اور ان کے اس فتیج عمل کی حقیقت دریافت کی۔وہ یولے: میں مجلس پڑھتا ہوں مگر لوگ اس عمل کے بغیر گریہ نہیں کرتے' للذالا محالہ میں اس عمل کے ذریعہ ان کورلا تا ہوں "۔ ( تاکہ امام حسین پر رونے کا ثواب مل جائے)۔

19۔ ص ٢٠٠١ : دوئم : "اپنی تالیفات میں ضعیف روایات کو نقل کرنا فضائل اور فضائل اور مصائب کے ابواب میں غیر صحیح روایات کو ضبط تحریر میں لانااور ان مقامات وضبط تحریر میں لانااور ان مقامات وضبط آخر الذکر مقام میں کا ہلی اور سستی ہے کام لینا علماء میں جاری سیرت ہے ویکھا اور محسوس کیا جاسکتا ہے "۔

مرحوم حاجی نوری اس کے بعد ادلتہ سنن میں تمام (تماہلی) کے مسئلہ پر بحث کرتے ہیں اور ضعیف حدیث اور موہون حدیث (یعنی بے وزن اور بے بین اور ضعیف حدیث اور موہون حدیث (یعنی بے وزن اور بے بین اور جمع جیں : وہ احادیث جو قابل تمام میں وہ ضعیف احادیث ہیں 'نہ کہ احادیث موہونہ۔

۲۰۔ ص ۳۱۵ پر کہتے ہیں: زعفر جتنی کا قصہ اور حضرت قاسم کی شادی کی داستان علماء کی نظر ہے مخفی نہیں ہے۔ یہ دونوں قصے روضۂ کاشفی (روضۃ الشہداء ص ۳۲۲) میں ہیں اور موخرالذکر قصہ شخ طریحی کی کتاب "منتخب" میں بھی ہے۔ یہ کتاب بیناد اور موہون روایات پر مشمل ہے مثلاً اس میں دشمنوں کا جناب "عبدالعظیم حسنی" کو ملک رے میں زندہ دفن کرنا ہیان ہوا ہے (النخب ص ۱۰)۔

11۔ ص ٣١٦: "شادى كا قصه "روضه كاشفى" ہے پہلے كسى بھى كتاب ميں ديكھنے ميں نہيں آيا ہے۔ البتہ زبيدہ 'شهربانو اور قاسم ثانی كے قصے 'رے كی سر زمين اور اس كے اطراف ميں زبان زدعام تھے۔ يہ سب فضول خيالی قصے ہيں ..... تمام علاء انساب اس بات پر متفق ہيں كہ قاسم ابن الحن كے كوئى اولاد نہ تھى (بلحہ آئے كمن تھے)"۔ اولاد نہ تھى (بلحہ آئے كمن تھے)"۔

۲۲۔ ص ۱۳۱۷ پر کہتے ہیں: "مسعودی کہ جوشیعہ ہیں اور مرحوم کلینی کے ہم عصر ہیں'انہوں نے "اثبات الوصیة" میں حضرت سیدالشہداء کے ہاتھوں

قتل ہونے والوں کی تعداد ایک ہزار آٹھ سولکھی ہے اور وہ بھی اس عبارت ك ساته و روى انه قتل بيده ذلك اليوم الفاً وثمانمائة ـ "روايات مين آیا ہے کہ اس دن آ کیے ہاتھ سے ایک ہزار آٹھ سوافراد مارے گئے "۔محدین ابی طالب نے اس تعداد کوایک ہزار نوسو پچاس تک پہنچایا ہے جبکہ وہ کتاب جو ہزار سال بعد تالیف ہوئی ہے (دربندی اسرار الشھادة) اس میں حضرت سیدالشہداء کے ہاتھوں قتل ہونے والوں کی تعداد تین لاکھ 'حضرت الی الفضل العباس کے ہاتھوں قتل ہونے الوں کی تعداد پجیس ہزار اور باقی تمام ا قرباوانصار کے ہاتھوں قتل ہونے والوں کی تعداد بھی بچپیں ہزار لکھی ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ امامؓ نے ہر سکنڈ میں ایک آدمی کو قتل کیاہے 'تو تین لا کھ آدمی کے قتل کے لئے ۸۳ گھنٹے اور ۲۰ منٹ جا ہمیں 'اور بیہ مشکل توروز عاشورا کو ۲۷ گھنٹے کا دن بتانے ہے بھی حل نہیں ہو سکتی۔اسی طرح پچپیں ہزار آدمیوں کو قتل کرنے کیلئے 'اگرایک سینڈ میں ایک نفر قتل ہو توکیلئے جھے گھنٹے اور ۵۲ منٹ اور ۴۰ سینڈ کا وقت درکار ہے۔اس کے علاوہ دوسری مشكل بيہ ہے كہ سولہ لاكھ نفر كے لئے كربلا ميں جگه كمال تھى؟ إن كے وسائل داسباب کہاں ہے فراہم ہوسکتے ہیں ؟ پھریہ بھی کہتے ہیں کہ سارے لوگ کو فہ سے تھے 'حجاز اور شام ہے کوئی نہیں تھا۔ ا!خداو ندعالم ان کو پچھ عقل عنایت فرمائے"۔

۲۳ ـ ص ۲۲ سر محدث نوری ایک اور افسانه کی طرف اشاره کرتے ہیں۔ ہم

<sup>۔ ۔ (</sup>یمال پرانسان کووہ افسانہ یاد آتا ہے کہ جوالک مبالغہ گوشخص نے شہر ہرات کی بڑائی بیان کرتے ہوئے تاریخ کے حوالہ کردیا کہ اس زمانے میں ہرات میں اکیس ہزار احمد نام کے یک چیٹم کلتہ پائے والے انسان لیتے تھے۔ ایسی ہی مثل مُر وِکا شمیر نے بھی لشکر فرعون کے مقابل بنبی اسر ائیل کی تعداد کے بارے میں کہی ہے۔)

یہ قصہ کوفہ ہی کا ہونا چاہئے کیونکہ اس میں خطبہ اور منبر کی بات کی گئی ہے۔
اس زمانہ میں حضر ت ابنی عبد اللہ کی عمرِ مبارک تمیں سال سے زیادہ تھی۔ یہ
ممکن نہیں ہے کہ اس عمر کا شخص او گول کی موجودگی میں باپ سے اور وہ بھی
خطبہ کے دور ال پانی کی در خواست کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قصہ
کسی بھی مصادر صحیح میں نہیں آیا ہے۔

تج۔ "حضرت ابوالفضل نے جنگ صفین میں اسی آد میوں کو یکے بعد دیگر ہوا میں بیسازی الفضل نے جنگ صفین میں اسی آد میوں کو یکے بعد دیگر ہوا میں بیسازی تھا اور ان میں بیسازی کی ساتھ کہ ابھی ان میں کا پہلاوا پس نہیں آیا تھا اور ان میں سے جو بھی گرتا اسے شمشیر سے دو مکڑے کر دیتے ……"۔

یر۔ ص ۳۲۳: "ان لوگوں نے (جھوٹے قصے بیان کرنے والوں نے)اس زُرِّیتِ طاہرہ فاص کر حضرت ابی عبداللہ الحسین کے ساتھ الیم کنواری بیٹیوں کو شریکِ سفر کردیا جن میں سے کچھ کو آپ مدینہ ہی میں چھوڑ جاتے ہیں 'بعض کی کربلا میں شادی کردتے ہیں اور بعض کو جبر کیل کے قول "صنیر می میتهم العطش " (تمهارے پول کو تشکی ماروے گی) کی صدافت کے لئے کربلامیں پیاس سے مرنے دیتے ہیں اور بعض کو قتل گاہ میں عبداللہ بن الحن کی مانند شہید کرتے ہیں ....."۔

٣٣٥ ص ٣٣٥ : يركتاب كے خاتمہ پر مير زانوري "اخبارِ كاذبہ اور جھوٹی حكايات و قصص سننے کی فدمت میں اور بے پرواہ ذاکرین کی طرف سے کھی گئی اس قتم کی باتوں کے حوالہ سے سامعین کی ذمہ داری کے بارے میں "فرماتے ہیں :۔ "خداوند عالم يهود بلحه منافقين كي مذمت اور ان كي صفات خبيثه اور افعال قبیحہ کے بیان میں فرماتا ہے:"سماعون للکذب اکالون للسُّحت" \_ " پیر جھوٹ کے سننے والے اور حرام کے کھانے والے ہیں" (سور و مائدہ ٣٢) \_ اہل جنت كے بارے ميں فرما تا ہے: "لا يسمعون فيها لغواً ولا كذَّاباً"\_"وہال نه كوئى لغويات سنيل كے نه جھوٹ "(سور وُ نساء آيت ۳۵)۔ اہل دوزخ کہ جو دنیا میں دروغ گوئی کے عادی تھے'وہ آخرت اور مقام قیامت میں بھی اس دروغ کو ترک نہیں کریں گے۔"ویوم تقوم الساعة يقسم المجرمون مالبثوغيرساعة كذالك كانو يوفكون "\_ «جس دن قیامت برپاہو گی تو مجر مین قتم کھا کر کہیں گے کہ وہ دنیامیں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے 'در حقیقت سے اسی طرح دنیا میں بھی افترا يردازيال كرتے تھ"\_(سور وروم ۵۵)

اور بی بھی فرماتا ہے: "ویوم یبعثم الله جمیعاً فیحلفون له کما یحلفون لکم ویحسبون انهم علی شئ الا انهم هم الکاذبون"۔ "جس ون خدا ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا تو بہ لوگ جس طرح تممارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح اس (خدا) کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے اور خیال

كريك كه وه حق پر بين- أگاه مويد لوك يقيناً جھوٹے بين "(سور و مجادله آیت ۱۸) اور بیر بھی ارشاد فرماتا ہے: "ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربّنا ماكنّا مشركين الظركيف كذبوا على انفسهم وضلّ عنهم ما كانوا يفترون"-"اس كے بعد ال كاكوئى فتنه نه ہوگا سوائے اس کے کہ بیر کمہ دیں کہ خدا کی قتم ہم مشرک نہیں تھے۔ دیکھئے انہول نے سس طرح اپنے آپ کو جھٹلایا اور کس طرح ان کا افتراء حقیقت سے دور تكلا"\_ (سورة انعام آيت ٢٣ ـ ٢٣) اور فرمايا: "واجتنبوا قول الزور "-"لغواور مهمل باتول سے اجتناب کرتے رہو" (سور و مج آیت ۳۰)۔اور پیر بهى فرمايا: "والّذين لايشهدون الزور" ـ "اور وه لوگ جهوك اور فريب کے کامول کے پاس حاضر بھی نہیں ہوتے ہیں "(سور و فرقان: ۲۷)۔ ۲۵۔ ص ۳۳۳: "نیزاس کی مذمت اور فیج پر زبان کے اکثر گناہوں جیسے غیبت ' غنا 'سب 'بہتان 'استہزاء اور اس قتم کے دیگر گناہوں کا استقراء دلالت كرتا ہے۔اس كئے كہ جيسے شرع ميں غيبت كرنا جرام ہے 'اس طرح اس كا سننا بھی حرام ہے اور جیسے گانا گانا حرام ہے 'اس طرح اس کا سننا بھی حرام ہے۔ جس طرح خداوند عالم کے اولیاء پاکسی مومن کوسب وشتم کرنا کفریا معصیت ہے 'اسی طرح اس کاسننا بھی حرام ہے۔ خداوند عالم فرما تاہے: "وقدنزّل عليكم في الكتاب ان اذاسمعتم آيات الله يكفربها و يستهزءُ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذاً مثلهم ..... "وراس نے كتاب ميں يہ حكم نازل فرمايا ہے كہ جب آيات اللی کے بارے میں بیہ سنو کہ ان کا نکار اور استہزاء ہور ہاہے تو خبر دار ان کے ساتھ ہر گزنہ بیٹھنا'جب تک کہ وہ دوسری باتوں میں مصروف نہ ہو جائیں'

ورنہ تم ان ہی کی طرح ہوجاؤ کے ..... "(سور کا نساء: ۱۳۰)۔جو شخص کسی گناہ کا مر تکب ہوا 'ایبا ہے گویا اس نے آیات الہید میں سے کسی آیت کے ساتھ استہزاء کیا۔

۲۲ ص ۳ ۳ میں اب ضروری ہے کہ اربابِ دانش و بینش حضرت اباعبداللہ کی عجالسِ عزامیں مصائب کو نئے سرے سے تر تیب دیں اور آپ کے وجودِ مبارک پر اسوقت زائرین ' مجاورین اور خدام کی طرف سے ' آپ کے علوم مبارک پر اسوقت زائرین ' مجاورین اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کی کے حاملین 'متعبدین ' ناسکین 'مامومین اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کی جانب سے 'جوانواع واقسام کے صدمات شب وروز پہنچ رہے ہیں ' انہیں جمع کر کے کسی دیندار دلسوز کے ہاتھ میں دیں تاکہ وہ اہل تقوی ودیانت اور صاحبانِ غیرت و عصبیت کی مجالس میں انہیں پڑھے ' انہیں اُرلائے' ماحبانِ غیرت و عصبیت کی مجالس میں انہیں پڑھے ' انہیں اُرلائے ' تربیا کے اور خداوند عالم سے سلطانِ ناشرِ عدل وامان ' باسطِ فضل واحسان اور قامع کفر و نفاق و عدوان کے ظہور میں تجیل کی دعاکرے۔

#### ---☆---☆---☆--

# ٢ - سير بحث جار الواب ميس بيان مو گي:

الف۔ تحریف کے معنی اس کی اقسام اور بیہ خاص طور پر حادثۂ عاشور امیں ہونے والی تحریفوں کی اقسام۔

ب۔ تحریف کے عمومی عوامل واسباب اور حادثہ عاشور امیں تحریف کے خصوصی عوامل دیار حوادث میں تحریف کے خصوصی عوامل بالفاظ دیگر حوادث میں تحریف کے اسباب بطور عمومی اور اس حادثہ میں بطور خصوصی۔

ج۔ ان تحریفوں کی تشریح جنہوں نے لفظایامعناً شکلایاروحاً طادی کا شورائے حسینی میں کر داراداکیا۔

د۔ بطور عموم علمائے امت کا وظیفہ اور بالخصوص حادثہ کربلامیں تحریف کے مقابل بطور خاص علمائے وین کی ذمہ واریال کہ:"اذا ظهرت البدع فعلی العالم أن يظهر علمه والا فعليه لعنة الله"\_"جب بهي برعتين رونما ہوں عالم پر ضروری ہے کہ وہ اپنے علم کو آشکار کرے 'وگرنہ اس پر خدا کی لعنت ہوگی"۔ (اصول کافی ج اص ۵۴)اور بیہ بھی: "وان لنا فی کل خلف عدولاً ينفون عنّا تحريف الغالبن و انتحال المبطلين"\_ "ہمارے لئے ہر نسل میں کچھ ایسے عادل لوگ ہیں کہ جو غلو کرنے والوں کی تحریف اور بطلان کرنے والوں کی جھوٹی باتوں کو ہم سے (دین سے)دور كرتے ہيں"۔(اصول كافى جام ٣٢)مئلة تحريف ميں عام طور پراوراس تاریخی حادثه کی تحریف میں خاص طور پر ایسی مجالس سننے اور ان میں شرکت کرنے کی حرمت'نیز عملی طور پر مبارزہ اور نہی از منگر کو لازم جانے کے لحاظے اس مسکلہ میں ملت مسلمان کی ذمہ داری کیاہے؟ ٢٨ ـ تحريف كے معنى: راغب اصفهانى"مفردات" ميں فرماتے ہيں:"حرف

۲۔ تحریف کے معنی: راغب اصفهانی "مفردات" میں فرماتے ہیں: "حرف الشیئ طرفه شد و تحریف الشی امالته کتحریف القلم و تحریف الکلام ان تجعله علی حرف من الاحتمال یمکن علی الوجهین ۔ قال عزو جل: یحرفون الکلم عن مواضعه ..... و من بعد مواضعه ..... و من بعد مواضعه ..... "کسی چیز میں تحریف اس میں کجی پیداکردینا ہے 'جیسے قلم کو ٹیڑھاکر کے مائل کرنا۔ تحریف سخن لیعنی جس کلام میں دو معنی کا امکان پایا جا تا ہو 'انمیں مائل کرنا۔ تحریف سخن لیعنی جس کلام میں دو معنی کا امکان پایا جا تا ہو 'انمیں کو ایک احتمال پر حمل کرنا۔ قرآن میں ہے: یہ لوگ کلمات (کلام قرآن) کو ایک مقامات سے منحرف کردیتے ہیں ..... ان کے محل اور صحیح مقام پر

تفسیرامام فخررازی جلد ۳ ص ۱۳۳۷ پر سور و بقر و کی آیت نمبر ۷۵ کے ذیل میں ہے: "قال القفّال :التحریف :التغییر والتبدیل واصله من الانحراف عن الشي والتحريف عنه وال تعالى: "الا متحرفاً لقتال او متحيزاً الى فئة" والتحريف هو امالة الشئ عن حقّه 'يقال :قلم محرّف اذاكان رأسه قط مائلاً غير مستقيم قال القاضى: ان التحريف امّاان يكون في اللفظ او في المعنى\_ وحمل التحريف على تغير اللفظ اولى من حمله على تغيير المعنى ....." و"قفال كتام: تحریف تغیر دینے اور تبدیل کرنے کو کہتے ہیں اور اس کا اصل کسی چیز سے منحرف ہونے سے ہے۔خداوند متعال نے فرمایا :جو جنگی حکمت عملی کی بنایر بیچھے ہٹ جائیں یا کسی دوسرے گروہ کی پناہ لینے کے لئے اپنی جگہ چھوڑ دیں۔(سور وُ انفال آیت ۱۷)۔ تحریف کسی چیز کو اس کی شائستہ جگہ ہے ادھر اُدھر کرنا ہے۔ کہاجاتاہے "قلم مخرف" یعنی وہ قلم کہ جس کی نوک کج ہو گئی ہو۔ قاضی نے کہاہے: تحریف بھی لفظ میں ہوتی ہے اور بھی معنی میں اور تحریف کا مفہوم لفظ کا تغیر لینا معنی کا تغیر لینے سے بہتر ہے"۔ تحریف لفظی ہے ہے کہ کسی کلام میں کوئی لفظ کم کردیں یا کوئی لفظ اس میں اضافہ کردیں یاایک جملہ کو آگے پیچھے کرلیں 'اسطرح سے کہ معنی کم یازیادہ ہو جائیں یا معنی بدل جائیں۔ بزرگ ترین خطرہ اُن تحریفات میں ہے جو معنی

اس طرح کی تحریفات کتابوں اور لکھی گئی چیزوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے' حتی کہ اشعار کے متن میں بھی خصوصاً وہاں پر جس کو مصح کی اصطلاح میں "شدر سنا" کہتے ہیں۔ مولوی نے اپنے ایک شعر میں کہاہے:

از محبت تلخهاشيرين شود از محبت مسحاز رين شود

"لیمن محبت وہ چیز ہے جو کڑو ہے کو میٹھا بنادی ہے 'محبت کیمیاوی اثر رکھتی ہے جو انسانی ہستی کے تا ہے کو کندن میں تبدیل کر دیتی ہے "بعد میں ان کے نسخوں میں اضافے ہوتے گئے۔ مثلاً کسی نے کہ" محبت شراب کے میل کو صاف کر دیتی ہے ' در دکو شفا میں اور خار کو گل میں اور 'سر کہ کو شراب میں تبدیل کر دیتی ہے ' دار تخت بن جا تا ہے 'بار کو خوش نصیبی ' پھر کو تیل 'غم کو خوشی 'جن کو سانپ 'مر دہ کو زندہ 'اور بادشاہ کو غلام بنادیتی ہے "۔ اس شعر میں اب ہی باقی رہ گیا ہے۔ بتلا سے کیا یہاں چھت دیوار اور خریوزہ تریوزاور بیالی رکائی نہیں ہوگئی ؟۔

تحريف معنوى ـ اسكى تين مثاليل پيش خدمت بين:

الف باعمّار! تقتلك الفئة الباغية (اے عمار! ايك باغي كروه آپ كو قتل كرے گا۔) بدلائكم الالله (خداكے علاوه كسى اور كو حكم كرنے كاحق نميں۔) جد اذاعرفت فاعمل ماشئت (جب پہچان لیا توجو چاہو العجام دو۔)

پہلی حدیث سے معاویہ نے سوءِ استفادہ کیا اور دوسری سے خوارج نے جبکہ تیسری حدیث جو امام جعفر صادق سے مروی ہے'اس سے شیعول نے سوءِ استفادہ کیا' حالا نکہ ان احادیث کی توضیح صحیح طریقہ سے خودامام نے کردی تھی۔ استفادہ کیا' حالا نکہ ان احادیث کی توضیح صحیح طریقہ سے خودامام نے کردی تھی۔ قرآن کریم میں لفظی تحریف توواقع نہیں ہوئی ہے لیکن معنوی تحریف اور غلط تفسیر بہت زیادہ واقع ہوئی ہے۔

اہل منطق نےباب صنعت مغالطہ میں کہاہے۔مغالطہ یالفظی ہے یامعنوی اور اس کی بہت سی اقسام ذکر کی ہیں۔ یہ مقام ہمارے لئے خصوصاً عربی اور فارسی مثالیں دینے کے لئے بہت زیادہ موزوں ہے۔

قرآن کریم کی آیات میں کلمہ کی تحریف کابہت ذکر آیا ہے اور قرآن اس کی بہت نہ مت کرتا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں اسکے بہت سے مصادیق بیان ہوئے ہیں مثلاً شخصیت 'حادثہ 'واقعہ وغیرہ۔ اسی طرح تحریف کی بھی کئی اقسام ہیں مثلاً عبارات کی تحریف 'حادثہ یا واقعہ اور تاریخ کی تحریف 'شخصیتوں کی تحریف ' حادثہ یا واقعہ اور تاریخ کی تحریف ' فتر رجو شخصیتوں کی تحریف ' تیسری فتم کے لئے سید مرتضی جزائری کی تقریر جو گفتار ماہ میں ہے 'اس کی طرف رجوع کریں)۔

79 - ہماری بحث دوسری قتم لیعنی حادث کی تحریف کے بارے میں ہے۔ یہ تحریف ممکن ہے کہ تحریف لفظی ہو لیعنی نقل میں کم وبیشی کی گئی ہواور یہ بھی ممکن ہے کہ تحریف معنوی ہو لیعنی جس سے حادث کی روح جو عبارت ہے ، علل و اسباب اور اہداف و مقاصد سے ، مسخ ہو جا کیں۔ سیس سے یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ تحریف کی اہمیت سے وابستہ ہے۔ لیعنی یہ کہ تحریف کی اہمیت سے وابستہ ہے۔ لیعنی یہ کہ آیا تحریف کی اہمیت سے وابستہ ہے۔ لیعنی یہ ایک عام حادث یا ایک عام شخصیت ہے ، یاوہ کہ جو ایک عبارت میں ، یاحادث یا شخصیت میں واقع ہوا ہے ، کسی اجتماع کی تاریخی 'اخلاقی ' تربیتی اور دینی سند ہے۔ اسی لئے خدا اور رسول پر جھوٹ باند ھنا 'جھوٹ کی بدترین اقسام میں سے ہواور روزہ کو اطل کر دیتا ہے۔

قانونی نقطہ نظر ہے بھی رسمی اسناد میں جعل اور تحریف کرنا ایک تباہ کار جرم گردانا جاتا ہے 'نہ کہ گناہ صغیرہ۔

۰۳ ۔ واقعاکتاب مقدس میں اخلاقی حادثے اور عظیم اللی مہضتیں خدا کی نشانیوں میں سے ہیں۔ لوگوں کی شرعی ذمہ داری ہے کہ ان کی حفاظت 'انے لحاظ اور ائلی گلمداری کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں 'وگرنہ ملاک و معیار کے لحاظ سے وہ اس آیت کے مشمول ہو نگے: "من فستر القرآن بر ایا فلیتبوآ مقعدہ 'من النار"۔"جو بھی قرآن کی اپنی رائے اور نظر کے مطابق تفییر کرے 'اس کی جگہ جنم ہوگی "۔ (تفییر صافی مقدمہ پنجم)

اور اس آیت کے بھی: "فیما نقضهم میثاقهم لعنّاهم و جعلنا قلوبهم قاسیة یحرّفون الکلم عن مواضعه و نسوا حظاً ممّا ذکروا به" ۔ "پھر ان کی عمد شکنی کی بناپر ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلول کو سخت بنادیا۔ وہ ہمارے کلمات کو ان کی جگہ سے ہٹاد یتے ہیں اور انہول نے ہماری یاد دہانی کا کثر حصہ فراموش کر دیا ہے "۔ (سور و ما کدہ: ۱۳)

اورای طرح سے اس آیت کے بھی: "فویل للّذین یکتبون الکتاب بایدهم ثم یقولون هذامن عندالله یشتروا به ثمناً قلیلاً فویل لهم مما کتبت ایدیهم وویل لهم مما یکسبون"۔ "وائے ہوان لوگول پرجوا پنے ہاتھ سے کتاب لکھ کریہ کتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ اسے تھوڑے وام میں پچ لیں ان کے لئے اس تح ریر پر بھی عذاب ہے اور اس کی کمائی پر بھی "۔ (سور ہُبُر ہ : 24)

الا۔ حادثہ عاشورامیں تحریف گفظی بھی ہوئی ہے اور تحریف معنوی بھی۔ اس میں بہت سے بند وہیل اور کم وزیادہ داخل ہوئے ہیں۔ بہت کم حادثے ایسے ہیں جن میں اس قدر تحریف کاسر وسامان پیدا ہوا ہے۔ بقول شاعر :

ہس کہ بیستند ہر اوبر گ وساز گر تو بینسی نشناسیش باز

(اس پر اسقد رسر وسامان باندھ دیا کہ اگر دوبارہ دکیھے تواس کونہ پہچانے)

ایسے دوستوں 'اصحاب' و شمنوں' فرزندوں' جملوں محاموں اور سخن کی نسبت

امام ہے دی گئی ہیں کہ اگر خود امام من لیں تو تمیز نہ کرپائیں گے کہ بیبا تیں

آپ کے بارے میں ہورہی ہیں۔بعض افراد کے وہم کے بر خلاف حادثہ
عاشورا تاریخی نقطۂ نظر سے بہت زیادہ روشن اور ابہامات سے خالی ہے۔بہت
کم ہی ایسے تاریخی واقعات ہیں کہ جن کے اسناد اس حادثہ کی طرح صحیح اور
درست حالت میں موجود ہوں۔ایسااس حادثہ کی اہمیت کی وجہ سے ہوادر
خصوصاً اہل البیت نے اس واقعہ کے جزئیات تک کو آشکار کیا ہے۔۔
خصوصاً اہل البیت نے اس واقعہ کے جزئیات تک کو آشکار کیا ہے۔۔

ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ کلی طور پر تحریف کے دوعامل ہیں: ایک عداوت اور غرض اور دوسر ہے افسانہ سازی ہیماں پر ہم ایک اور عامل کااضافہ کرتے ہیں اور وہ ہے دوستی اور اظہار میل ور غبت عامل غرض کی مثال 'رسول اکرم سے متعلق میحوں کی جعلی اتیں اور حضر ت امیر المومنین کے بارے میں ہوامیہ کی جعل اور تحریف ہیں۔ اور عامل دوستی کی مثال وہ تمام جھوٹی باتیں ہیں جو افراد اور قومیں اپنی نیک ہستیوں کے لئے جعل کرتی ہیں۔ امام کے بارے میں ایساکر نے والوں کو اضلال گراور تفرقہ پھیلانے والا کہنا چاہئے 'جیساکہ پہلے ذکر ہوچکا ہے۔

تاہم بھر میں ''افسانہ سازی''خود ایک علیحدہ بنیادی حِس ہے جس کے بارے میں ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں۔ جنگ خیبر میں جبر کیل کے پکر زخمی ہونا'اسی طرح مرحب کا دوبالکل برابر مکلڑوں میں تقسیم ہونااور خود اس کو بھی کٹنے کا علم نہ ہونے کا افسانہ۔ پھر جنگ صفین میں حضرت الی الفضل کا استی (۸۰) آد میوں کو ہوا میں

۱- اہم بات یہ ہے کہ یہ تمام تحریفات امام کی قدرو منزلت کو گرانے کے لئے اور امام کو ایک کم شعوراور پست فکر (العیاذ باللہ ) بتائے کی گئی ہیں جیسا کہ تمیں سے زائد عمر میں آپ کا اپنے والدیزر گوارہے ' دورانِ خطبہ پانی طلبہ پانی طلبہ پانی طلب کرنے کا قصہ 'یا حضرت قاسم کی شاوی کی مثال ہے۔

اسطرح سے اچھالناسارے استی اوپر پھینک چکے تھے لیکن ان میں کا پہلا ابھی نیچے واپس نہیں پہنچاتھااور نیچے پہنچتے ہی ان میں سے ہر ایک کے دو مکڑے کرڈالنا۔ اسی طرح میدانِ کربلا میں چھ لا کھ افراد کا قتل کیا جانا' نیز عاشور اکادن ۲۷ گھنٹے کا ہونا' میدسب افسانوی قصے ہیں۔

یہ تینوں عوامل بوری دنیامیں تھے اور ہیں۔

خصوصی عامل: اولیاء دین کی طرف سے تھم ہے کہ عزائے حسین قائم کریں 'امام کی قبر مطہر کی زیارت کریں اور ایک عظیم فداکار کی حیثیت سے ہمیشہ آپ کے نام کوزندہ اور پائندہ رکھیں۔ یہ موضوع تدر بجا سبب بنا کہ بعض پیشہ ور مرشیہ خوان پیدا ہو گئے اور آہت ہ آہتہ ایک طرف مرشیہ خوانی نے ایک فن اور ہنر کی صورت اختیار کرلی اور دوسر کی طرف یے ذریعۂ معاش بن گیا۔ ایک طرف یہ فکر پیدا ہوئی کہ لباعبد اللہ پر رلانا اجر عظیم اور ثواب جزیل رکھتاہے اور دوسر کی طرف الغایات تُبرد المبادی (ہدف 'وسیلہ کو مباح کرتاہے) کی بناء پر اس روض نے جنم لیا کہ جو بھی وسیلہ ہو 'اس سے استفادہ کرنا چاہئے۔

یمی وہ مقام ہے جہاں جھوٹ یو لنا اور افسانے گھڑ نابعض لو گوں کی نظر میں مطابقِ شرع بینی جائز ہو جاتا ہے۔

بقول حاجی (نوری) اگر ایسا ہے کہ ایک طرف مومن کے دل کو خوش کرنا مستحب ہے اور دوسری طرف ہدف وسیلہ کو مباح کر دیتا ہے تو پھر غیبت بھی کر سکتے ہیں 'یہائٹک کہ نامحرم کا بوسہ لینا بھی جائز ہے اور زنا ہے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔اس مقام پر ہمیں سامعین کو پھر مار کر رلانے والاذاکریاد آتا ہے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔اور یہیں پر ہمیں اس ذاکر کے خواب کو پچ سمجھنا چاہئے کہ جوامام کے بدن کا گوشت اینے دانتوں سے کا فتا ہے۔

عجب ہے کہ یانچ سوسال پہلے ایک ہو قلمون صفت آدمی جس کے بارے میں یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ شیعہ ہے یا سنی (مُلا حسین کا شفی)"روضة الشہداء" کے نام سے ایک کتاب لکھ دیتا ہے۔ یہ آدمی واعظ ہے۔ سبز وار اور پہن کارہے والا ہے جواس وقت مرکز تشیع تھا۔ اس شخص نے جمال تک ہوسکابر ها چڑھا کر لکھا' حتی کہ اصحاب اور مخالفین میں سے پچھ ایسے نام بھی اس کتاب میں ہیں کہ معلوم ہوتاہے گھڑے ہوئے ہیں اور ظاہراً اس کے خودساختہ ہیں۔ یہ کتاب چونکہ فارس میں تھی 'بعد میں مر ثیہ پڑھنے والوں کے ہاتھ لگ گئی اور ان کے لئے سند اور مدرک بن گئی۔ چونکہ پڑھنے والے اس کتاب سے دیکھ کر پڑھتے تھے'اسی مناسبت ہے انہیں روضہ خوان کہاجانے لگا۔اس کتاب نے رفتہ رفتہ تمام درست كتابون كى جكه لے لى اور يوں بير كے مجائے جھوٹے مصائب كامنبع اور مآخذ ہو گئی۔ یہ کتاب نویں قرن کے اواخر میں یاد سویں قرن کی ابتد امیں لکھی گئی ہے 'اسلئے کہ حسین کاشفی نے ۱۹ ہجری میں وفات یائی ہے۔اس کے بعد تیر ہویں قرن کے آواخریا چود هویں قرن کی ابتداء میں ایک اور کتاب لکھی گئی۔ بیہ کتا تواس کتاب کے لئے بھی چیلنج تھی' یہ"اسرارالشہادۃ" کے نام سے لکھی اور جھالی گئی اور اس نے کام وہاں تک پہنچادیا جہال تک پہنچانا تھا۔ البتہ بہت سی دوسری کتابیں جیسے " محر ق القلوب "بھی نے تا ثیر نہیں رہی ہیں۔

لفظی تحریفات کی مثالیں: جناب کیا اور حضرت علی اکبڑ کی داستان 'جناب قاسم کی شادی کی داستان 'حضرت ابوالفضل العباس کا بچین میں حضرت امام حسین کے لئے پانی لانا 'حضرت زینب (س) کا اباعبد اللہ کے وقت احضار ال کے بالین پر آنے کا قصہ 'اسیر ان اہل بیت کا اربعین کے موقعہ پر کربلاسے گزرنا 'مقتولین کی تعداد 'ہاشم بن عتبہ کا ۱ ہا تھ لیے نیزہ کے ساتھ آنا 'عاشور اکا دن بہتر (۲۷)

گھنے کا ہونا'امام حسین کابادشاہوں کی سی شان اور دبد بہ کے ساتھ مکہ سے خروج کرنا'امام سجاڈ کاو قالیع وحوادث سے بے خبر ہونا' حضرت زینب (س) کالباعبداللہ کے لئے گھوڑ الانے اور آپ کے گلوئے پاک کو بوسہ دینے کی داستان'امام سجاڈ اور امام صادق کا بے ہوش ہونا' یہ سب کے سب لفظی تحریفات ہیں۔

ان تحریفوں میں سے پچھ حادثہ کربلا کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے کے زمانہ سے مربع طبیں ،جیسے ابدالفضل کا کم سی میں امام کے لئے پائی لانا ، پچھ کا تعلق دوران سفر سے ہے جیسے امام کا کمہ سے شان و شوکت سے خروج کرنااور پچھ روز عاشورا سے مربع طبیں جیسے لیل کی داستان 'حضر سے قاسم کی شادی کا قصہ 'حضر سے زیب (س) کا امام کے کا اباعبداللہ کے احتضار کے وقت ال کے بالین پر آنا 'حضر سے زیب جانا 'گلے کو بوسہ دینا 'گلے گھوڑا حاضر کرنا 'حضر سے سکینہ کا گھوڑ ہے کے شم سے لیٹ جانا 'گلے کو بوسہ دینا 'ہاشم مر قال کا آنا 'زغفر جن کا آنا 'مقتولین کی تعداد 'وغیرہ 'جبکہ پچھ کے زمانہ حادث ہاشم مر قال کا آنا 'زغفر جن کا آنا 'مقتولین کی تعداد 'وغیرہ 'جبکہ پچھ کے زمانہ حادث میں معد تحریفیں سے مربع طبیں مثلاً اربعین کا واقعہ 'امام سجاڈ کا بے ہوش ہونا اور امام صادق کا عزاد اروں کے جوتے رکھنے کی جگہ یر گریڑنا 'وغیرہ۔

### ٣٣ ـ تحريف معنوي :

تحریف معنوی کسی جملہ یاجاد نے کی روح اور معنی کو منحرف کر کے 'اسے اس
کے اپنے اصلی راستے سے ہٹانے کو کہتے ہیں۔ چونکہ ہماری بحث و گفتگو جاد نے کربلا
کے بارے میں ہے 'اس حاد نے کی معنوی تحریف یہ ہے کہ اس حاد نے اور قیام کہ جو
اہداف و مقاصد ہیں 'اسی طرح اس کے جو علل اور اسباب ہیں 'ان کو چھوڑ کر کوئی
اور بات بتانا۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے مثلاً آپ کسی سے ملنے کے لئے کہیں
جاتے ہیں 'یاکسی کو اپنے گھریا اپنی مجلس میں دعوت دیتے ہیں تو کوئی اور آکر کہتا
جاتے ہیں 'یاکسی کو اپنے گھریا اپنی مجلس میں دعوت دیتے ہیں تو کوئی اور آکر کہتا
ہے : جانے ہواس آدمی کا تہمارے گھر آنے کا کیا مقصد ہے (یااس نے تہمیں

کیوں دعوت دی ہے؟)اسلئے کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنی بیشی تہمارے بیچ کو دیدے جبکہ در حقیقت آپ دونوں کے ماہیں کوئی الی بات سرے ہی ہے نہیں ہے۔
جملوں میں تحریف کی تین مثالوں کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں۔ دنیا کے بہت سے تاریخی حادثات میں، تفییر و توجیہہ کی غرض سے تحریفیں ہوئی ہیں۔ اور وہ تحریفیں یاعمد آہے یا جہلا 'ہم ابھی اس کے بارے میں بحث نہیں کر رہے ہیں۔
عاشور اکا یہ ہزرگ اور باعظمت حادثہ دوسر سے جریانات اور حوادث کی طرح جمال لفظی اور شکلی تحریفوں سے دوچار ہو آہے، وہاں اس کی روح اور معنی اور تفییر و توجیہہ میں بھی ایک اہم ترتح یف کا سلسلہ واقع ہوا ہے۔
تفییر و توجیہہ میں بھی ایک اہم ترتح یف کا سلسلہ واقع ہوا ہے۔
ثم جانتے ہیں کہ امام حیین نے ایک ایسا قیام کیا تھا کہ جو عظمت کی تیوں شر الطا سے اندر لئے ہوئے تھا:

الف۔ ہدف کا مقد س ہونا اور شخصی نہ ہونا۔ یہ قیام چونکہ انسانیت کے لئے تھا'
اسلئے اسکا مرکزی خیال فداکاری تھا اور ذاتی منفعت نہ تھی۔ اسی وجہ سے
ہٹر یت ایسے افراد کو کہ جنہوں نے اپنے اور دوسروں کے در میان حدود توڑ
ڈالے ہوں 'جو اپنے آپ کو دوسروں کا جزء جانتے ہوں اور دوسروں کو اپنا
جزء سمجھتے ہوں' امت کا فدائی اور مصلح گردانتی ہے۔

ب۔ آپ کا یہ قیام ایک قوی اور نافذ بھیر ت کے ساتھ تھا۔ جو چیزیں دوسروں کو ظاہر ہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی تھی 'آپ کو وہ سب پر دہ کے پیچھے سے بھی بچھائی دے رہی تھیں۔ جو چیز دوسرے آئینہ میں نہیں دکھے رہے تھے ' آپ بچی اینٹ میں دکھے رہے تھے۔ دوسرے الفاظ میں امام اپنے جامعہ سے آگے تھے۔

ج۔ قیامِ مقدسِ امام حسین ایک ایسانور ہے جو مکمل تاریکی میں در خشال ہے اُسی

تابانی شرح کے ساتھ جوہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔

روسری طرف اولیائے دین نے لوگوں کو اس حادثہ کی آگائی حاصل کرنے 'دائی عزاد اری قائم کرنے اور آپ کی تربت کی زیارت کرنے کی پُر زور تاکید کی ہے۔
یہاں پر میر اسوال بیہ ہے کہ امامؓ نے کیوں قیام فرمایا اور بعد میں اسلام کے پیشواؤں نے کیوں اس حادثہ کو زندہ رکھنے کی تاکید کی ؟ جس تحریف نے اصل حادثہ میں سب سے زیادہ جگہ لی ہے وہ بیہ کہ (پہلے بتا چکے ہیں) امام حسین نے امت کے گنا ہوں کا کفارہ دے دیا 'خود گنگاروں کی پناہ گاہ بن گئے اور معصیت کرنے والوں کا پیمہ کر دیا۔

دوسری تحریف یہ قول ہے کہ یہ حادثہ ایک خصوصی اور فردی پہلور کھتا ہے۔ یعنی ہم نے اس واقعہ کو آسان سے مربوط کر کے اسے نا قابل پیروی قرار دے دیا اور اسکے وجود کو مکتب مدرسہ 'اور درس گاہ ہونے سے خارج کردیا۔ ہم نے ایک طرف وقت اور زمانے کے حالات اور اوضاع کو اور دوسری طرف اس سطح پر اسلام کے دساتیر کوسامنے نہیں رکھا کہ جس سے دوسری طرف اس سطح پر اسلام کے دساتیر کوسامنے نہیں رکھا کہ جس سے یہ حادثہ ہمارے لئے مکتب اور مدرسہ بن سکے اور تلقین خش ہوسکے۔ یہ مے ناس حادثہ کے خلاف دوکام کرڈالے۔ اول اس کو مکتب اور درس گاہ ہو نے سے (خصوصی تھم بتاکر) خارج کردیا۔ دوم یہ کہ اسے ایک گنگار بنانے کا مکتب ظاہر کیا اور یہ اعتقاد پیدا کیا کہ جو بھی گناہ کرے 'جم کر سینہ زنی بنانے کا مکتب ظاہر کیا اور یہ اعتقاد پیدا کیا کہ جو بھی گناہ کرے 'جم کر سینہ زنی

ایک اور تحریف فلسفۂ عزاداری ہے متعلق ہوئی ہے۔اس سلسلے میں تبھی سے
ہتایا جاتا ہے کہ حضرت زہر اہمیشہ بہشت بریں میں بیتاب رہتی ہیں 'چودہ سو
سال ہو گئے ہیں مگر ان کے لئے قرار و سکون نہیں ہے 'للذا یہ عزاداری اور

ہماری گریہ وزاری ان کے دل کی تسلّی کی خاطر ہے۔ ہمارایہ رونا آپ کے دل میں سکون پیدا کر تاہے۔ پس لوگ عزاداری کو حضر ت زہراء (س) کی ایک خصوصی خدمت سمجھتے ہیں۔

فلیفئه عزاداری کے دستور کے طور پر بعض لوگ اس واقعہ کوایک انسان کے ضائع ہونے کے لحاظ ہے دیکھتے ہیں۔اس کاحداکثر مقام یہ ہے کہ ایک ظالم کے ہاتھوں ہماراامام بے جرم وخطا ماراگیا۔ پس ہمیں چاہئے اس سے متأثر ہو کر امام کی طرف نگاہ کریں۔ ہم نے بیہ فکرنہ کی کہ وہ شخص فقط نہی نہیں کہ برباد نہیں ہواہے بلحہ اس نے اپنے ہر قطر و خون کو بے انتا قدرو قیمت بخشی۔وہ ایباشخص تھا کہ جس نے ایسی لہر پیدا کی جو صدیوں تک ستمگروں کے محلول کولرزاتا ہی رہی اور اب بھی لرزار ہی ہے۔وہ ایک ایسا شخص تھا کہ جس کانام اور آزادی 'مساوات 'عدالت ' توحید 'خدایر ستی اور خود فراموشی ایک ہو گئے ہیں۔ بھلاوہ کس طور برباد ہو گیاہے ؟۔ ہم برباد ہو گئے ہیں کہ ہم نے تمام عمر سوائے پستی اور خواری کی زندگی گزار نے کے پچھ نہیں کیا۔ امام کے قیام کے ہدف اور مقصد کو خود امام نے سب سے بہتر طور پر بیان کیا ہے۔ آپ کا ہدف وہی پیغیبر اکرم کا ہدف تھا۔ امام کے خطبے آپ کی نہضت کے ہدف کو بیان کرتے ہیں۔ امامؓ نے اپنے قیام کا ہدف امت اسلامیہ کی اصلاح قرار دیاہے۔ آپ چاہتے تھے کہ اسلام کا درس عملی طور پر لوگوں کو سکھلائیں اور دنیا پر واضح کر دیں کہ پیغمبر اسلام کے اہل خاندان جو حضور ا سے سب سے زیادہ نزیک ہیں 'وہ تمام لو گول سے زیادہ حضور کی تعلیمات پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔اور پیے خود پیغمبراکرم کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اب رہایہ سوال کہ قیام عزائے حسین کا فلفہ کیاہے ؟ کیونکہ دنیامیں قیام

عزائے حسین سے بالاتر اور بہتر محل نمائش موجود نہیں ہے:

اولاً: یہ قیام مطلقاً درسِ توحید ہے 'جمانِ غیب پر ایمان کاملِ اور نفسِ مطمئنہ کا مظہر ہے۔اس قیام کی روح ہی توحید تھی۔

ثانیاً: در سِ عزاداری اسلئے ہے کہ بخر کی روح حوادث کے مقابلے میں شکست قبول نہ کر ہے 'اس کا تن تلوار سے ظلڑ ہے کلڑے ہوجائے' تمام مال و متاع بربادی کی نذر ہوجائے' بیٹے قتل کر دیئے جائیں 'اہل خاندان اسیر ہوں لیکن اس کی روح ثابت اور مشحکم رہے۔

ثالثاً: وعوی اور عمل میں کس قدر فرق ہے۔ آزادی کے دعویدار'آزادی خواہ'
حقوقِ بھر کے علمبر دار'عدالت کا نعرہ بلند کرنے والے توبہت ہیں لیکن یہ
سببادشاہ'وزیراور تربیت شدہ بٹی کی داستان کی مائند ہیں۔ جبکہ مردان اللی
نے عملی طور پریہ بتایا ہے کہ اگر ایک طرف حق ہو لیکن محرومیت بھی
ساتھ ہو' حق ہو گر قتل ہونے اور عکرے کھڑے ہونے کے ساتھ اور
دوسری طرف مال ودولت اور تمام چیزیں ہوں گریہ سب حق و حقیقت کی
پامالی کے ساتھ ساتھ ہوں تواس وقت کس طرف جانا ہے۔
پامالی کے ساتھ ساتھ ہوں تواس وقت کس طرف جانا ہے۔
کربلاکی جنگ میں چند چیزیں وشمن کی محکست کی علامت ہیں:

الف تن بن جنگ كرنے سے اجتناب كرنا۔

ب۔ تیر اندازی اور پھر مار نا۔

ج۔ عمر سعد کااپ نظر کو حکم کہ جمانتک ممکن ہو سکے امام حسین کی ذات سے جنگ کرنے سے اجتناب کرو: "هذا ابن قتال العرب والله نفس ابیه بین جنید"۔ "یہ عربوں کے قاتل کابیٹا ہے فداکی قتم اس کے باپ کی جان اس کے دو پہلو کے در میان ہے "۔

د۔ عمر سعد کاامام حسین کے خطاب میں مانع ہونے کا تھم تاکہ لوگ آپ کی بات نہ سن سکیں۔ پس وہ نہ آپ کی شمشیر اور زورِبازو کا مقابلہ کر سکتا تھا اور نہ ہی آپ کی شمشیر اور زورِبازو کا مقابلہ کر سکتا تھا اور نہ ہی آپ کی منطق اور سخن کے مقابلے کی تاب لا سکتا تھا۔

ہم معرک کر بلا میں وہ چیزیں جو امام حسین سے ظہور پندیر ہو کیں:

الف بدني شجاعت

ب ـ روح و قلب کی قوت

ج۔ حق وقیامت پر ایمان کہ جسکی بدولت ہر آن آپ کی بشاشت برطفی گئی۔

د۔ صبرو مخل

ھـ رضاوتشليم

و۔ اطمینانِ قلب اور روحی طور پر ہیجان انگیز نہ ہونا۔ امامؓ سے کوئی بات الیم نہیں سنی گئی کہ جوان کے غیض وغضب کی حکایت کرے۔

ز۔ جماسی روح کہ ایسے پُر زور خطبات ارشاد فرمائے۔

دوچیزوں نے امام کی آئکھیں روشن رکھیں:

الف\_آ بِ كَالْمِ خاندان كى آب كے بدف سے ممل مم آ منگى۔

ب\_آپ کے باران کی جانفثانی: "هنهنا مناخ رکّاب ومصارع عشاق"۔
"میں سواروں کے اتر نے اور عاشقوں کے قتل ہونے کی جگہ ہے"۔

آپ کے اہل خاندان اور اصحاب نے بیہ بتادیا کہ وہ عاشقانہ طور پر عمل کرتے

بيں۔

پس واقعهٔ کربلاکا بے نظیر ہونا اور حاملِ درس و عبرت ہونا ہی عزاداری کی اصلی علت اور اسکا حقیقی فلسفہ ہے۔

### ٣٣ سريماراوظيفه:

میہ وظیفہ دو حصول میں بیان ہونا چاہئے: علماء کاوظیفہ اور عوام کاوظیفہ یا عصر حاضر کی اصطلاح کے مطابق رسالتِ خواص (علماء کی رسالت ) اور رسالت تو دہ (عوام کی رسالت) ۔ عام طور پر علماء ان انح افات کو عوام کی گردن پر ڈالتے ہیں اور اسے عوام کی تقفیر اور لوگوں کی جمالت گردانتے ہیں جبکہ انکے مقابل عوام یہ کہتے ہیں کہ اس میں علماء کی تقفیر ہے کہ وہ نہیں بتاتے کیونکہ ماہی از سرگندہ گردد فی زوم (مجھلی سر سے خراب ہونا شروع ہوتی ہے 'نہ کہ ؤم ہے )۔

لیکن حقیقت ہیہ ہے کہ اس میں خواص بھی مسؤل ہیں اور عوام بھی علماء بھی ملماء بھی علماء بھی مسئول ہیں اور عوام بھی علماء بھی مسئول ہیں اور عام لوگ بھی' ہیہ مجھلی سر سے بھی خراب ہو کی ہے اور دُم سے بھی' سر اور دُم دونوں ہی اس خرابی کے مشتر کہ طور پر مسؤل ہیں۔

اس سلسلے میں خواص اور عوام کے وظیفہ کے بیان سے پہلے ضروری ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ تفقیر کس سے سر زد ہوئی ہے۔ یہاں پر وظیفہ کس کا ہے 'یہ ایک موضوع ہے۔ اور تفقیر کس سے ہوئی ہے 'یہ دوسر اموضوع ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ تفقیر میں دونوں شریک ہیں اور یہ مچھلی سرکی طرف سے بھی سرٹری ہے اور دُم کی طرف سے بھی 'اسی طرح وظیفہ کے لحاظ سے بھی ہم آگے بیان ہے اور دُم کی طرف ہے اور نہ ہی کریں گے کہ دونوں طبقے مسؤل ہیں۔ نہ گناہ کسی ایک طبقہ کا گناہ ہے اور نہ ہی وظیفہ بالحضوص کسی ایک طبقہ کا وظیفہ ہے۔

اس سے قبل کہ وظیفہ بیان ہو 'اس وظیفہ کی اہمیت کو درک کرنے کے لئے ضروری ہے کہ تحریف کے خطرات بیان کئے جائیں۔

کلی طور پر دنیا کی تمام چیزیں کسی نہ کسی آفت سے دوجار ہیں۔ جماد 'نبات اور حیوان سے لے کرانسان تک سبھی آفت میں مبتلا ہیں مثلاً کتاب کی آفت کیڑا ہے اور لکڑی کی آفت گفن فصل اور سبز ہ کیلئے سونڈی 'ٹڑی آفت ہیں اور بعض جراثیم حیوانوں یاانیانوں کیلئے آفت ہیں۔اس طرح سے خود دین کیلئے بھی کچھ آفات ہیں۔ پینمبر اکرم نے فرمایا: "آفة الدین ثلاثة :فقیة فاجر وامام حائر ومحتهد حاهل"۔" تین چیزیں آفت دین ہیں : فاجر فقیہ 'شمگار پیشوااور جاہل مجتد"۔

یہ بات آشکار ہے کہ ہر چیز کیلئے ایک خاص آفت ہوتی ہے جو خود اس سے نسبت رکھتی ہے۔ بھی بھی کا نے دار کیڑے دین کیلئے آفت نہیں ہوتے 'سونڈی اور ٹڈی بھی ہر گزدین کو نہیں کھاتے۔ جذام اور سرطان بھی دین کو نہیں مٹاسکتے۔

تحریف اللہ اور بدعت دین کیلئے عظیم آفتیں ہیں ۔ ا تحریف اس کے حقیق چرہ کو تبدیل کردیت ہے اس کی اصلی خاصیت کو ختم کردیت ہے 'ہدایت کی جگہ گراہی لے کر آتی ہے۔ اچھے کاموں کی طرف تشویق دینے کے جائے معصیت اور گناہ کا شوق دلاتی ہے۔ فلاح کی جگہ شقاوت لے آتی ہے۔ تحریف 'معصیت اور گناہ کا شوق دلاتی ہے۔ فلاح کی جگہ شقاوت لے آتی ہے۔ تحریف پیٹے میں چھر اگھونپتی ہے۔ یہ وہ ٹیڑھی ضربت ہے کہ جو سید ھی ضربت سے زیادہ خطر ناک ہے۔ یہودی جو دنیا کی تاریخ میں تحریف کے چیرہ وست ہیں 'ہمیشہ شیڑھی ضربت لگاتے ہیں۔ علی کو دوستانہ تحریف کے ذریعے بہت کاری ضرب لگائی گئی جبکہ دشنی کے راستے سے ایسا نہیں کر سکے۔ قطعی طور پر حضرت علی کے نادال دوستوں کی طرف سے آپ پر جو ضربتیں لگیں 'وہ دشمنوں کی مارسے کہیں نادال دوستوں کی طرف سے آپ پر جو ضربتیں لگیں 'وہ دشمنوں کی مارسے کہیں نیادہ کاری اور تیز کا فوالی تھیں۔

تحریف 'عکس العمل کے بغیر کا مبارزہ ہے۔ تحریف 'خودا پی قوت کے ذریعہ مبارزہ کرتی ہے۔

ا۔ حدیث: اذا عرفت فاعمل ماشنت کی داستان ایک اچھی مثال ہے۔ تحریف کے بیجہ الث دینے متعلق سے داستان استاد شہید کی کتاب "حق وباطل" میں باب" احیای تفکر اسلام" میں موجود ہے۔

تحریف ہی سبب ہو تاہے اس بات کا کسی شخص کا چرہ کلی طور پر تبدیل ہو جائے 'مثلاً علیٰ کو ایک ہیب ناک 'بدشکل اور برڈی مونچھ والے پہلوان کی صورت پیش کیا جاتاہے۔ایسی صورت کہ جھی بھی باور نہ کر سکیں کہ یہ وہی مرد محراب و منبر' صاحب حکمت وقضاوت 'صاحب زہدو تقویٰ اور خداسے ڈرنے والا شخص ہے۔

تخریف ہی کے ذریعہ سے امام سجاڈ کو ہمارے در میان پیمار امام کے نام سے معروف کیا گیا ہے۔ تنما فارسی ہو لنے والوں ہی نے بینا مان حضر سے کو دیا ہوا ہے۔ بات یمال تک جا پہنچی ہے کہ ہم جب بھی بیہ بتانا چاہیں کہ فلال شخص نے اپنے آپ کو ضعف اور زیونی میں ڈالا ہے 'تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے خود کو امام زین العابد بن پیمار کی طرح بنادیا ہے ۔ یا در کھنا چاہئے کہ بیہ شہر سے محض اس وجہ سے العابد بن پیمار کی طرح بنادیا ہے ۔ یا در کھنا چاہئے کہ بیہ شہر سے محض اس وجہ سے ہے کہ امام فقط ایام عاشور امیں بیمار رہے 'نہ بیہ کہ تمام عمر بخار میں مبتلار ہے اور نہ بی امام کمر خمیدہ چلتے تھے۔

مرحوم آیتی نے "راہ ورسم تبلیغ" کے عنوان سے جو تقریرا نجمن ماہانہ دینی میں فرمائی تھی وہ نشر ہو پچی ہے (جلد ۲ ص ۱۹۰) ۔ اس میں اسی موضوع کو عنوان قرار دیکر آپ فرماتے ہیں: چند دن پہلے ایک شخص نے مجلۂ اطلاعات میں وضع حکومت اور حکومتی اہلکاروں پر تنقید کرتے ہوئے کہاتھا کہ یہ لوگ اکثر یا دوسرے کاموں میں مشغول رہتے ہیں یانالائن 'خائن اور ناپاک ہیں جبکہ ہم ایسے افراد کے نیاز مند ہیں کہ جو لائق بھی ہوں اور پاک بھی۔ اس مطلب کو یوں لکھا تھا: "ہمارے اکثر اہلکاریا شمر ہیں یا امام زین العابدین پیمار 'آج ہمارے ملک کی صور تحال ہیے کہ ہمیں ہر زمانہ سے زیادہ حضرت عباس جیسوں کی ضرورت ہے صور تحال ہیے کہ ہمیں ہر زمانہ سے زیادہ حضرت عباس جیسوں کی ضرورت ہے سے تھی ایسے افراد جو پاک بھی ہوں اور کام کر نے والے بھی ہوں"۔ مطلب ہیہ کہ شمر کام کرنے والا تھالیکن ناپاک جبکہ امام زین العابدین پاک شے مگر کام نہیں شمر کام کرنے والا تھالیکن ناپاک جبکہ امام زین العابدین پاک شے مگر کام نہیں

کرسکتے تھے۔ ان دونوں کے بر خلاف حضرت عباس اچھے تھے کیونکہ وہ پاک وپاکیزہ بھی تھے اور کام کرنے والے بھی۔ ا۔

یہ جو کتے ہیں عارفاً بحقہ 'لیعی''امام کی معرفت لازم ہے "تواس لئے ہے امامت کا فلسفہ پیٹوائی کرناہے 'امام کی ذات نمونہ اور سر مثق ہوتی ہے۔امام سب پر فوقیت رکھنے والا انسان ہو تا ہے 'نہ کہ مافوق انسان ۔ اسی بناء پر وہ ہمارا ہر مثق ہو سکتا ہے۔ اگر امام مافوق انسان ہو تو وہ کسی طرح بھی نمونہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جب ہم شخصیتوں کو مافوق انسانی پہلو دے دیتے ہیں یاحاد ثات کو مجزہ گردانے ہیں تو ہم ان سے درس لینے یا نہیں رہبر تشلیم کرنے سے خارج کر دیتے ہیں ۔ سر مثق ہونے اور نمونہ بنے کیلئے صحیح اطلاع لازم ہے۔ غلط اور تحریف شدہ اطلاعات الٹا نتیجہ دیتے ہیں اور پھر کسی بھی صورت وہ اچھے کا موں کم لیفے الہام دینے والے اور تاریخ کو صحیح سمت کی طرف حرکت دینے والے نہیں ہو سے باہم و دینیادی طور پر کوئی قوت ہی نہیں ہوتے ۔ امام زین العالم بین کو پیمار کرتے ہیں کہ یہ ہوا کہ آج بھی جو شخص زیادہ آہ و فغال کرتاہے 'لوگ اُسکی تقذیس کرتے ہیں کہ یہ آ قایمارامام کی شبیہ ہے۔

یمال تک ہم تحریف کے خطرات سے دانف ہوئے۔ اس مکھتر میں کم مقصر (قصیب اس) کیان میں عند اصلی بعض عال بھی مقص

اب بیہ دیکھتے ہیں کہ مقصر (قصور وار) کون ہیں ؟ خواص لیعنی علماء بھی مقصر

ا۔ مرحوم شمس واعظ کتے ہیں کہ کچھ عرصہ قبل ہمیں مشد میں کی گھر میں دعوت دی گئے۔ ہم نہیں جانے تھے اور ہماراخیال یہ تھا کہ کوئی رسمی دعوت ہوگی۔ دو پسر کے کھانے کا وقت ہوگیا۔ لوگ بھی زیادہ تھے۔ کھانے میں آش پیش کیا گیا۔ اس آش کا کیا کمنا۔ کیا آش تھا وہ۔ توانائی کے لحاظ ہے اسقدر ثقیل تھا کہ ہاتھ ہی میں نہ آتا تھا، جمال ہاتھ دگاؤ پھسل جاتا تھا۔ صاحب خانہ سے کما کہ خدا آپ کے باپ کو نفیے، خلق خدا کے گلے میں ڈالنے کیلئے یہ کیا چیز پیش کی ہے۔ انہوں نے جواب دیا: آقاایی بات کیوں کرتے ہیں 'یہ آش امام زین العابد بن پیمار کی نذر ہے۔ انہوں نے جواب دیا یقینا آپ ٹھیک کتے ہیں 'ای آش نے امام کو پیمار کیا ہوگا۔

میں اور عوام یعنی غیر علماء بھی۔ علماء اس لحاظ سے مقصر ہیں کہ شریعت ختمیۃ کے اس دور میں ان کو چا ہے کہ تحریف کے مانع بھی ہوں اور تحریف کور فع اور زائل کرنے کی بھی سعی کریں۔ حدیث میں ہے کہ: "اذا ظہرتِ البدع فعلی العالم ان یظھر علمه و الا فعلیه لعنة الله "۔اور "کافی" کی بیہ حدیث بھی و ان لنا فی کل حلف عدو لا ینفون عنا تحریف الغالین و انتحال المبطلین (دونوں احادیث کا ترجمہ پہلے ذکر ہو چکا ہے)

علاء کا اولین و ظیفہ ہے ہے کہ لوگوں کے نقوص عیوب اور ست روی سے مبارزہ کریں 'نہ ہے کہ ان کی کمز وریوں سے استفادہ کریں 'مثلاً آج کل مجالس عزاداری میں لوگوں میں دو کمز ور نکات پائے جاتے ہیں۔ پہلا ہے کہ لوگ بڑی شدت سے چاہتے ہیں کہ مجالس میں بہت زیادہ اجتماع اور از دھام ہو اور دوسر بوہ یہ چاہتے ہیں کہ گریہ کے لحاظ سے مجلس ذور پکڑے اور رونے کا شور بیا ہو گویا مجلس کربلا ہو جائے۔ یہ وہ مقام ہے جمال پرایک خطیب دوراہے پر ہو تاہے کہ لوگوں کا از دھام ہو اور نہی شور وواو یلا بیا ہو۔

اگر چہ نہ از دھام ہو اور نہ ہی شور وواو یلا بیا ہو۔

علاء کو چاہئے کہ تحریفات پیدا کرنے والے اسباب وعوامل سے مبارزہ کریں۔ دشمنوں کی تبلیغات کی لگام کو تھام لیں۔ دشمنوں کے ہاتھوں کو کو تاہ کریں 'افسانہ سازی کرنے والوں سے مبارزہ کریں۔ مثلاً حاجی نوری کی کتاب 'لوکو مرجان'ا ہے وظیفہ پرایک شائستہ قتم کا قیام ہے کہ جواس مر دبزرگ نے کیا ہے اور ہم آج اُن کے کام کے نتیج سے استفادہ کررہے ہیں۔ علماء کو چاہئے کہ وہ جھوٹ ہو لئے والوں کی رسوائی اور ذلت کو ظاہر کریں۔ (للذا کہتے ہیں کہ غیبت کے جائز ہونے والوں کی رسوائی اور ذلت کو ظاہر کریں۔ (للذا کہتے ہیں کہ غیبت کے جائز ہونے والے موارد میں سے ایک راوی صدیث پر جرح کرنا ہے)۔ علماء کا

فرض ہے کہ وہ سچی اور معتبر احادیث کے متن کو 'بزرگ ہستیوں کے حقیقی چرے کواور تاریخی واقعات کے حقیقی متن کولوگوں کے حوالے کریں اور جھوٹ کے جھوٹ ہونے کی طرف اشارہ اور تصریح کریں۔

بزرگ شخصیتوں کے بارے میں جو تحریف ہوئی ہے اس کو سمجھنے کیلئے آج
کل کی زبان حال پر ایک نظر ڈالناکافی ہے۔ پچھ زبانِ حال ہیں جو واقعاً شخصیت امام
کا آئینہ ہیں جیسے علامہ اقبال کے اشعار اور ججۃ الاسلام تبریزی کے پچھ اچھے اشعار
لیکن پچھ زبان حال ایسے بھی ہیں کہ جو شخصیت کی تحریف کرتے ہیں جیسے :
افسوس کہ مادری ندار م .....ای خاک کربلا توبہ من مادری نما.....

یہ چیزامام حیین کی عظیم اور بے نظیر شخصیت کی زبان حال نہیں ہو سکتی بلعہ یہ توبنیادی طور پر کسی بھی ستاون (۵۵) سالہ شخص کی زبان حال نہیں ہو سکتی کیونکہ کوئی بھی اس عمر میں مال کی آغوش نہیں ڈھونڈ تا۔ اسکے بر عکس یہ عمر تووہ ہوتی ہے کہ جب مال اپنے فرزند کی پناہ میں آتی ہے۔ امام حسین نے اگر اپنی ماور گرامی کویاد فرمایا ہے تو حماسہ اور افتخار کی صورت میں : "انا ابن علی الطهر من آل هاشم ..... و فاطم امنی ..... یابی الله ذلك لنا ورسوله و حجور طابت و طهرت و نفوس ابیة و انوف حمیة "۔اسی طرح کی دوسری مثالیں بھی ہیں۔ و طهرت و نفوس ابیة و انوف حمیة "۔اسی طرح کی دوسری مثالیں بھی ہیں۔ و عوام کی تقضیر اور ان کاو ظیفہ :

سب سے پہلے ہم ایک کلی اصول جس کا حاجی نوری نے لوکو مرجان میں ذکر کیا ہے ' یہاں ذکر کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے : وہ چیز جس کا بولنا حرام ہو (عام طور پر یا غالبًا) اس کا سننا بھی حرام ہے مثلًا غیبت ' تہمت ' مومن یا اولیاء کے لئے گالی گلوچ اور ان کی سب کرنا ' بے ہو دہ آواز سے غنایعنی گانا وغیرہ۔ پس اگر مجالس اور ذکر مصائب میں جھوٹ بولنا حرام ہے تواس کا سننا بھی حرام ہے۔

## انياخداوندعالم قرآن كريم مين فرماتاب:

"واحتنبوا قول الزور" ـ "اور لغواور مهمل باتول سے اجتناب کرتے رہو"
(سور ہُ جُ آیت ۳۰) ـ "والذین لا یشهدون الزور" ـ "اور وہ لوگ جھوٹ اور فریب کے پاس حاضر بھی نہیں ہوئے ہیں" (سور ہُ فرقان آیت ۲۲) ـ "سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین" ـ "جھوٹی باتیں سنتے ہیں اور دوسری قوم کے لوگ جو آپ کے پاس حاضر نہیں ہوتے" (سور ہُ ما کدہ آیت ۱۳) ـ "سماعون للکذب اکالون للسحت" ـ "یہ جھوٹ کے سننے والے اور کرام کے کھانے والے ہیں" (سور ہُ ما کدہ آیت ۲۳) ـ "وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفربها ویستهزء بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا من حدیث غیرہ انکم اذا مثلهم " ـ "اور اس نے کتاب میں سے بات نازل کردی ہے کہ جب آیات الله یکفربها ویستهزء بها فلا تقعدوا معهم بات نازل کردی ہے کہ جب آیات الله یک بارے میں یہ سنو کہ ان کا انکار اور اس خراء ہورہا ہے تو خبر دار ان کے ساتھ ہر گزنہ بیٹھناجب تک وہ دوسری باتوں میں مھروف نہ ہوجا کیں" (سور ہُ نساء ۱۳۰۰) ـ "

کلی طور پر عوام اس چیز (تحریفات) کا تصرف کرنے والے ہیں۔ عوام ان تحریفات کو 'جن کے بارے میں غالبًا خود بھی جانتے ہیں کہ ملاوٹی اور بدلی ہوئی چیزیں ہیں 'اگر استعمال نہ کریں تواس کی نمائش کرنے والے اور اسے پیش کرنے والے بھی ہمت نہ کریں گے۔لیکن اس قضیہ کا عیب سے ہے کہ اس کے ول بستہ یا شوق دلانے والے بھی عوام ہی میں سے ہیں۔

عام لوگ تحریفات سے جنگ کیلئے اٹھ کھڑے ہونے کے بجائے ان کی حمایت کرتے ہیں 'مثلاً کہتے ہیں کہ کیااشکال ہے کہ قاسم کی شادی بھی درست ہو جمایت کرتے ہیں 'مثلاً کہتے ہیں کہ کیااشکال ہے کہ قاسم کی شادی بھی درست ہو ؟ہم یہ جواب دیں گے کہ اولا کوئی بھی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ ثانیاً

ایسی کوئی چیز کسی معتبر ماینیم معتبر مدرک قدیم میں اگر ہوتی کہ جواصلی مدارک ہیں'
تب تو یہ بحث ہو سکتی تھی کہ آیا ایسا ہونے میں کوئی بات مانع ہے یا نہیں ۔ لیکن
مشکل ہے ہے کہ کسی جگہ پر بھی ہے واقعہ نقل نہیں ہوا ہے۔
اگر کوئی یہ کے کہ صبح عاشور ااصحاب اور اہل ہیت نے ایک گھنٹہ کوئی کھیل
کھیلنے میں گزار اتواس میں کیا مانع ہے ؟ لیکن آیا ایسا کوئی کام کیا ہے یا نہیں ؟
ریٹر اجتماعی

اس مقام پر رشر اجتماعی کے بارے میں بحث ہونا چاہئے 'بلحہ بہتر یہ ہے کہ 'رشر اجتماع 'پر حث کریں 'نہ کہ 'رشر اجتماع کارشد فرد کی رشد کی طرح ہے۔ خود رشد کیا ہے ؟ رشد یعنی انسان اپنی زندگی کے مختلف پہلووں میں فکری اور عقلی پختگی رکھتا ہو۔ مثلا ایک پہلواز دواج ہے۔ رشر از دواج یہ ہے کہ انسان از دواج کے معاملہ میں اس قدر فکر اور عقل رکھتا ہو کہ وہ شریک حیات کے انتخاب میں اپنی صلاح کو اور خانوادی زندگی ہے متعلق مسائل کو درک کر سکتا ہو۔ بالفاظ دیگر یہ سمجھ سکتا ہو کہ از دواجی زندگی کے بارے میں کیا چیزیں لازم ہیں اور کیا چیز لازم نہیں 'کو نبی چیزیں امر کیا چیز لازم نہیں 'کو نبی چیزیں اہم ہیں اور کو نبی چیزیں اہم نہیں 'کو نبی چیزیں ترجیحات میں پہلے درجہ کی اہمیت رکھتی ہے اور کو نبی دوسرے اور تیسرے درجہ کی اہمیت رکھتی ہے اور کو نبی دوسرے اور تیسرے درجہ کی اہمیت۔ دوسرے الفاظ میں اتنار شدر کھتا ہو کہ اپنے فائدہ اور نقصان اور ان کے عوامل کو دوسرے الفاظ میں اتنار شدر کھتا ہو کہ اپنے فائدہ اور نقصان اور ان کے عوامل کو دوسرے الفاظ میں اتنار شدر کھتا ہو کہ اپنے فائدہ اور نقصان اور ان کے عوامل کو دوسرے الفاظ میں اتنار شدر کھتا ہو کہ اپنے فائدہ اور نقصان اور ان کے عوامل کو دوسرے الفاظ میں اتنار شدر کھتا ہو کہ اپنے فائدہ اور نقصان اور ان کے عوامل کو دوسرے الفاظ میں اتنار شدر کھتا ہو کہ اپنے فائدہ اور نقصان اور ان کے عوامل کو دوسرے الفاظ میں اتنار شدر کھتا ہو کہ اپنے فائدہ اور نقصان اور ان کے عوامل کو دوسرے الفاظ میں اتنار شرک کھتا ہو کہ اپنے میں دوسرے الفاظ میں اتنار شرک کھتا ہو کہ اپنے میں دوسرے الفاظ میں اینار شرک کھتا ہو کہ اپنے دوسرے کہتا ہوں کہ انہوں کہتا ہے۔

رشدِ اقتصادی ہے ہے کہ انسان اس حد تک پنیجے کہ مال کی حفاظت اور تھید اس کی حفاظت اور تھی کہداری کر سکتا ہو 'بلحہ اسے زیادہ کرنے اور نفع بخش بنانے کے لازمی عوامل اور اپنی مصالح کو سمجھ سکتا ہو۔ اگر ہے شر انطاس میں موجود نہ ہوں تووہ رشید نہیں اگر

کوئی شخص رُشد کی عمر سے گزرگیا ہو مگررشیدنہ ہوا ہو تواسے "سفیہ" کہتے ہیں۔
لیکن اگر ابھی رشد کی جد تک ہی نہیں پہنچا ہے اور کمن ہے 'اسلئے رشید نہیں ہے '
توالیسے کوسفیہ نہیں کما جاتا۔ "وابتلوا الیتامیٰ حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستہ
منہم رشداً فادفعوا الیہم اموالہم"۔ "اور تیبیوں کا امتحان لواور جبوہ نکاح
کے قابل ہو جائیں تو اگر ان میں رشید (بالغ) ہونے کا احساس کرو تو ان کے اموال ان کے حوالے کردو" (سور وُنیاء آیت ۱)۔

پس رشید (بالغ) کسی بھی جہت میں وہ شخص ہے جو اس موضوع کے بارے میں فائدہ اور نقصان کو درک کرسکتا ہو اور اس سے مربوط موضوعات کی قدرو قیمت کو سمجھ سکتا ہو۔جب تک وہ اس قدرو قیمت کونہ سمجھے 'اسکے لئے حفظ و نگهداری کاکام کرنااور انجام و ظیفه پر قدرت رکھنا ممکن نهیں۔از دواج میں رشید ( بالغ)وہ لڑکایالڑ کی ہے جو خانوادہ تشکیل دینے کی ضروری چیزوں کو درک کرسکے۔ يں وہ لاكاجو كسى لڑكى كى خوبصورتى ياس كے سرخ ہونٹ ياس كے جلنے كے انداز پر شیفتہ ہو جائے اور اس بناپر اس سے شادی کرنا جاہے 'وہ رشید نہیں ہے۔وہ بیہ نہیں جانتا کہ سعاد تمندانہ زندگی گزارنے کیلئے سینکڑوں عوامل ضروری ہیں اور سرخ لب ان میں شامل نہیں۔اس نے سعاد تمندانہ زندگی کے عوامل کی قدر و قیت کو درک نہیں کیاہے۔اس طرح جو شخص سر مایہ سے مربوط لازم چیزوں کو نہیں سمجھ یا تاوہ معاملہ کی بات طے کرنا نہیں جانتا' خائن اور خادم افراد کو نہیں پہچانتا۔وہ نہیں جانتا کہ کن افراد سے نزدیکی اختیار کرے اور کن افراد سے دور رے۔ابیا شخص رشید نہیں ہے۔

رُشدِ اجتماع :

بہتر ہیہے کہ 'رُشداجتاعی' کی جگہ جو فرد کی صفت ہے "رشداجتاع' کو کہ جو

جامعہ (معاشرہ) کی صفت ہے 'موضوع بحث و گفتگو قرار دیں۔جامعہ بھی مجھی رشید (بالغ) ہو تاہے اور مجھی سفیہ یا حدا کثر نابالغ۔وہ جامعہ (معاشرہ) جو خود کو ایک واحد در ک نہ کر ہے 'ایپ سر مایوں کی قدر نہ کر ہے 'اپنی تاریخی شخصیتوں اور تاریخی واقعات کونہ سمجھے 'ایبا جامعہ رشید نہیں۔

جامعہ کے سر مایوں میں سے ایک اسکی گزشتہ شخصیتیں ہے۔ اسی طرح ہنر' علم'صنعت'ادب کے گزشتہ آثار'سب جامعہ کاسر مابیہ ہیں۔

ایک اور سرمایہ اسکی گزشتہ تاریخ ہے 'وہ تاریخ جو پُر افتخار 'درس دینے والی اور سعادت مخش ہو۔ گزشتہ تاریخی واقعات آئندہ نسلوں کے لئے اخلاقی اور تربیتی سند ہوتے ہیں۔

کبھی کی ایک ملت کے اندر ہئری یا صنعتی آثار پیدا ہوجاتے ہیں لیکن ان کے بعد آنے والے اس کی قدر وقیمت کو درک نہیں کرتے اور اس کو خراب کردیتے ہیں۔ ابیابہت ہواہے کہ کسی نادر کتاب کا نفیس خطتی نسخہ کسی دوکا ندار کے ہاتھوں لگ جاتا ہے اور وہ اس کو پھاڑ کر چائے کی پڑیا ہنا کر کام میں لا تاہے۔ پچھ ہئری اور صنعتی آثار' جیسے بہت سے محراب کاشی کاری اور بہت سی نقاشیاں غیر صالح افراد کے ہاتھ لگ گئے اور پچوں کے کھلونوں کے طور پر استعمال ہوئے۔

اسی طرح سے تاریخ بھی ہے۔ بھی ملت کا کوئی فرد تاریخ میں بلند مقام حاصل کر تاہے 'وہ حماسہ 'افتخار 'زیبائی 'عظمت اور الهام بخشی سے پُر ہو تاہے۔ لیکن جسل طرح سے جب ایک نفیس اور منقش طغر اپڑوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے تووہ قلم کے ذریعے اس کو خراب کر دیتے ہیں 'اسی طرح سے یہ لوگ بھی اپنی طرف سے کے ذریعے اس کو خراب کر دیتے ہیں 'اسی طرح سے یہ لوگ بھی اپنی طرف سے اس قدر افسانے اور خرافات اور اپنے وہم اس شخصیت کے ساتھ ملحق کر دیتے ہیں کہ کلی طور پر اس کی عظمت 'بررگی 'خوبر وئی 'الهام خشی 'حماسہ 'نجات خشی اور افتخار

کو کھودیتے اور نابود کردیتے ہیں۔ نیتجاً اس کی الہام بخش 'پُر عظمت ' مہاسہ گراور سلح شور روح سے متحرک ہونے کے بجائے بے چارگی اور بدبختی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور حوادث کے مقابلہ میں ان کاسر تشلیم جھک جاتا ہے۔

کربلاکا تاریخی واقعہ اس نوع کے حوادث میں سے ہے کہ اجتماع کے عدم رشد یعنی کم عقلی کی وجہ سے مسنخ اور اُلٹا ہو گیا ہے۔ اس کی تمام عظمتیں اور خوصورتی فراموش ہو گئی ہیں 'اس کا حماسہ 'شور اور افتخار محو ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ بے چارگی ضعف' جمالت اور نادانی نے لے لی ہے۔

یہ سب اس ملت کی عدم رشد (کم عقلی) کی علامت ہے کہ بیرا پنی پُر عظمت اور پُر افتخار تاریخ کی حفاظت اور نگہداری نہیں کر سکی۔

میں تمام ملت کے حوالہ سے لیکن بالخصوص عوام کے طبقہ کے لحاظ سے یہ بتانا چاہوں گاکہ گزشتہ پُر افتخار تاریخ کے تحفظ اور نگہداری کی مسئولیت فقط علاء سے مخصوص نہیں۔ ہر فرد کو چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو مسئول جانے۔ جس طرح ان حوادث وواقعات پر جھوٹ باند ھنا 'جھوٹ ہولئے کی طرح حرام ہے 'اسی طرح جھوٹ کا سننا اور جھوٹ کو مصرف میں لانا بھی حرام ہے۔ قرآن کریم میں ایک جھوٹ کا سننا اور جھوٹ کو مصرف میں لانا بھی حرام ہے۔ قرآن کریم میں ایک جھوٹ کا سننا اور جھوٹ کو مصرف میں لانا بھی حرام ہے۔ قرآن کریم میں ایک جھوٹ کا سننا اور جھوٹ کو محم ف میں لانا بھی حرام ہے۔ قرآن کریم میں ایک جھوٹ کو الزور واذا مرتوا حجم ہے : "والذین لایشھدون الزور واذا مرتوا باللغو مرتو کراما"۔"اور وہ لوگ جو باطل (جھوٹ اور فریب) کی مجالس میں شرکت نہیں کرتے ہیں اور جب لغو کا مول کے قریب سے گزر ہوجائے تو برگانہ انداز سے گزر جاتے ہیں "۔

تفیر شاف میں مندرجہ بالا پہلی آیت کے ذیل میں "زور" کے معنی باطل اور جھوٹا قول ذکر ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں :"وجُمع الشرك وقول الزور في قِران

واحد وذلك ان الشرك من باب الزور لان المشرك زاعم ان الوثن تحق له العبادة وكانه قال: فاحتنبوا عبادة الاوثان التي هي رأس الزور "-"شرك اور قول زورايك بي رويف مين ذكر بهوئ بين - شرك خود زور سے ہے كيونكه مشرك يه سمجھے بين كه بُت پرستى لاكق اور سز اوار ہے - گوياس آيه مين فرمايا ہم مشرك يه سمجھے بين كه بُت پر بيز كروكه بيه تمام زور اور جھوٹ وباطل كى ابتداء كه بيوں كى پرستش كرنے سے پر بيز كروكه بيه تمام زور اور جھوٹ وباطل كى ابتداء ہے .... "يمال تك كھاہے كه : الزور من الزور والا زور ار وھو الا نحراف - دوسرى آيه كى تفير ميں كتے بين :

"يحتمل انهم ينفرون عن مجالس الكذّابين ومجالس الخطّائين فلا يحضرونها ولا يقربونها تّنزها عن مخالطة الشرّ واهله، وصيانةً لدينهم عمّا يثلِمُهُ 'لانّ مشاهد الباطل شركه فيه\_ ولذلك قيل في النظارة الى كلّ مالم تسوّغهُ الشريعة: هم شركاء فاعليه في الاثم الائم الن حضورهم ونظرهم دليل الرضا به وسبب وجوده الان الّذي سلّط على فعله هو استحسانُ النظارة ورغبتهم في النظر اليه وفي مواعظ عيسي : اياكم ومجالسة الخطّائين "-"ممکن ہے اس آیت کے معنی میہ ہول کہ وہ لوگ جھوٹے اور خطا کارول کی مجالس سے دوری اختیار کرتے ہیں'ان میں شریک نہیں ہوتے ہیں' ان کے نزدیک نہیں ہوتے ہیں تاکہ بُری باتوں اور بُرے لوگوں سے نہ ملیں اور ان سے منزہ رہ جائیں اور اپنے دین کور خنہ سے محفوظ رکھیں كيونكه باطل كے پاس حاضرى ديناان كے ساتھ شريك ہونے كے متر ادف ہے۔اسی وجہ سے ان لوگول کے بارے میں کہ جو شریعت میں

جائزنہ ہونے والی چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں کہاجاتا ہے کہ: یہ

لوگ ان تمام بُرے کام کر نیوالوں کے سارے گناہ میں شریک ہیں

کیونکہ وہاں پر حاضر ہونااور نظارہ گر رہنااس کام پراپی رضایت دینے اور

اس کے وجود پر راضی ہونے کی دلیل ہے 'کیونکہ فاعل کا عمل دیکھنے

والوں کواس عمل کی تشویق دلاناہے اور اس کے دیکھنے سے دوسروں میں

اسکے لئے رغبت پیدا کر تا ہے۔ اور حضرت عیسی کی نصیحتوں میں سے

ایک میں آیاہے: خطاکاروں کی ہمنشینی سے پر ہیز کرو''۔

ایک میں آیاہے: خطاکاروں کی ہمنشینی سے پر ہیز کرو''۔

پس پہلی آیت فقط جھوٹی اور پُر فریب باتوں سے پر ہیز کرنے کو کہتی ہے جس

میں یو لنا اور سننا دونوں شامل ہیں۔ البتہ یو لنا اس کا مصداتی جلی ہے۔ لیکن دوسر ی

میں یو لنا اور سننا دونوں شامل ہیں۔ البتہ یو لنا اس کا مصداتی جلی ہے۔ خواہ باطل کو سننے

میں یو لنا اور سننا دونوں شامل کو دیکھنے کیلئے' یہ آیت در حقیقت گناہ کی کسی بھی طور سے

کیلئے شریک ہوں یاباطل کو دیکھنے کیلئے' یہ آیت در حقیقت گناہ کی کسی بھی طور سے

اعانت کرنے کو منع کرتی ہے۔

ایک اور آیت ہے: "وقدنزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بھا ویستھزء بھا فلا تقعدوا معھم حتی یحوضوا فی حدیث غیرہ"۔ "اوراس نے کتاب میں بیات نازل کردی کہ جب آیات اللی کے بارے میں بی سنو کہ ان کا انکار اور استہزاء ہورہاہے تو خبر دار ان لوگوں کے ساتھ ہر گزنہ بیٹھناجب تک وہ دوسری باتوں میں مصروف نہ ہو جا کیں "۔ (سور ہُ نیاء: ۱۲۰۰) تفیر صافی میں ہے امام صادق نے فرمایا: "وفرض الله علی السمع ان یتنزہ عن الاستِماع الی ماحرہ الله ، وان یعرض عمّا لا یحل له مما نھی الله عنه والاصغاء الی مااسحط الله ، فقال فی ذلك: وقد نزّل علیكم ....." "خداوند عالم نے كان پر بیواجب كیا ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں ان کے سننے سے الله عنہ والا من عال پر بیواجب کیا ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں ان کے سننے سے اللہ عنہ عالی مان پر بیواجب کیا ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں ان کے سننے سے

پر ہیز کرے اور جو چیز اس کے لئے حلال نہیں ہے 'جن سے خدانے منع فرمایا ہے اور جن کا سننا خدا کے غضب کو دعوت دیتا ہے 'ان سے دوری اختیار کرلے۔اور اس بارے میں اپنی کتاب میں فرمایا ہے:اور تم پر اپنی کتاب ....."۔

تفير صافى ميں ہے: القمّى: آيات الله هم الائمة عليهم السلام \_ "آئمَه عليم السلام خداكى نشانيال بيں"۔

ظاہر أيمال آيات سے مراد" اعبّم "ہے۔ يمال آيات سے مراد آياتِ تدوين بھی ہے اور آباتِ تكوين اللي بھی۔ اعم يعنی وہ شخصيتيں جيسے آئمة يا وہ تاريخی حوادث جيسے حادثة كربلائك بي آيات تكوين اللي ہوتے ہيں۔ ايسي تواريخ جوروح ايمان كامظہر اور جلا محش ہول وہ آيات اللي كاجزء ہيں۔

"واذا رأیت الدین یحوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یحوضوا فی حدیث غیره در "در جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری نشانیول کے بارے میں جدیث غیرہ درہے ہیں توان سے کنارہ کش ہوجاؤ 'یمال تک کہ وہ دوسری بات میں مصروف ہوجا کیں "۔....(سور وَانعام : ١٨)

تفیر صافی میں اس آیت کے ذیل میں لکھاہے: "العیاشی: عن الباقر فی هذه الایة قال: الکلام فی الله والحدال فی القرآن قال: منه القُصّاص" د "امام باقر فی اس آیت میں گفتگوخود خداکی ذات کے بارے میں فرمایا: اس آیت میں گفتگوخود خداکی ذات کے بارے میں ہے جبکہ اختلاف قرآن سے متعلق ہے۔ ان ہی باطل باتوں میں سے ایک سازی ہے "۔

تفیر صافی میں اس آیت کے ذیل میں بیر بھی ہے" فی العلل 'عن السحاد " : لیس لك ان تقعدمع من شئت لان الله تبارك و تعالیٰ یقول: واذا رأیت الذین یحوضون"۔" امام سجاد نے فرمایا: بیر تمهارے اختیار میں نمیں ہے کہ جس کے ساتھ چاہونشست وہرخاست کرو کیونکہ خدائے تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور جب تم دیکھوکہ لوگ ہماری آیات کے مسخراور تکذیب پراتر آئے ہیں ......"
عوام کے وظیفہ پر بحث کا خلاصہ:

الف۔ایک اسلامی اور اخلاقی محث توبیہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کابولنا حرام ہے'اس کا سننا بھی حرام ہے۔ وظیفہ کے لحاظ سے کان اور زبان ایک قتم کا اشتر اک رکھتے ہیں۔ چونکہ کان زبان کی چیز وں کا مصرف ہے'اسلئے اگر مصرف ہی نہ ہو' یعنی سننے والے کان ہی نہوں' تو زبان ہنائے گی بھی نہیں۔اگر کان والے اکاذیب' جھوٹی اور جعلی باتوں' غیبتوں گالی گلوچ اور کفر آمیز باتوں کا مصرف نہ کرتے تو اہل زبان انہیں نہ تخلیق کرتے اسی طرح آنکھ اور زبان' قلموں اور فلموں کے آثار کا مصرف ہیں'اگریے دونوں مصرف نہ کریں گے تووہ دونوں قلموں کے آثار کا مصرف ہیں'اگریے دونوں مصرف نہ کریں گے تووہ دونوں تولید ہی نہ ہوں گے۔

# ب-اسبارے میں آیات قرآنی

ے۔ عث اجتماعی: جس طرح کوئی شخص بھی رشید ہو تاہے اور بھی غیر رشید اور جس طرح رشد 'اذرواج کے صحیح ہونے کی شرطہ 'اور جس طرح مال و ثروت کی کے ہاتھ میں دینا ہی وقت جائزہ کہ جب وہ رشید ہو' جامعہ ' معاشرہ یا اجتماع بھی اسی طرح ہے۔ بھی ایک اجتماع رشید ہو تاہے اور بھی سفیہ۔ بھی اسی طرح ہے۔ بھی ایک اجتماع رشید ہو تاہے اور بھی سفیہ۔ رُشد کے معنی' قدرو قیمت کا احساس کرنا' سر مایوں کا درک کرنا 'ان سے صحیح طور پر استفادہ کرنا اور نفع اُٹھانا ہے۔ از دواج کے لئے رشد ہے کہ انسان سے جان لے کہ خانوادی زندگی کے لئے کیا چیزیں لازم ہیں ؟ اور ان میں سے ہر جان کی قدرو قیمت کیا ہے ؟ مثلاً ہے کہ لڑکی ایک معروف گھر انے سے ہو' ایک کی قدرو قیمت کیا ہے؟ مثلاً ہے کہ لڑکی ایک معروف گھر انے سے ہو' اسے سے معلوم ہونا چاہئے کہ بیرازدواج کے لئے کتنا مفید ہے۔ اسی طرح سے اسے یہ معلوم ہونا چاہئے کہ بیرازدواج کے لئے کتنا مفید ہے۔ اسی طرح سے اسے یہ معلوم ہونا چاہئے کہ بیرازدواج کے لئے کتنا مفید ہے۔ اسی طرح سے اسے یہ معلوم ہونا چاہئے کہ بیرازدواج کے لئے کتنا مفید ہے۔ اسی طرح سے اسے یہ معلوم ہونا چاہئے کہ بیرازدواج کے لئے کتنا مفید ہے۔ اسی طرح سے اسے یہ معلوم ہونا چاہئے کہ بیرازدواج کے لئے کتنا مفید ہے۔ اسی طرح سے اسے یہ معلوم ہونا چاہئے کہ بیرازدواج کے لئے کتنا مفید ہے۔ اسی طرح سے

سی شخص کامال و ژوت اپنے اختیار میں لینے کیلئے رشید ہوتا ہے۔ رُشد اجتماع ہے ہے کہ سب سے پہلے اجتماع خود کو ایک اکائی کی صورت میں درک کرے۔اس کے وہ سر مائے کہ جو عمومی اور ملی سر مایہ شار ہوتے ہیں' ان کو پہچانے۔ اس کے بعد انکی حفظ و نگہداری کیلئے کوشش کرے یہ ملی سر مائے یا تو شخصیتیں ہیں یعنی تاریخی شخصیتیں' یا علمی' فلفی' ہنری' صنعتی اور ادبی آثار ہیں یا ملت کی پُر افتخار تاریخ ہے۔

وہ جامعہ کہ جو حسین بن علی کی مانند تاریخ رکھتا ہے 'وہ تاریخ کہ جو افتخار '
جماسہ 'عظمت 'زیبائی اور الهام بخشی سے بھر کی ہوئی ہے 'آج ہم نے اس کو 
"روضۃ الشہداء "اور "اسر ار الشہادۃ " نامی کتب کے احتقانہ افسانوں سے بُر 
کر دیا ہے 'ایبا کرنے والے در حقیقت کم عقل لوگوں کا ٹولہ ہے 'نہ کہ جامعہ 
رشید۔ آج ہم جس طرح اپنے تاریخی اور ملی آ ثار کی حفاظت کرتے ہیں 'اسی 
طرح سے ہمیں خود اپنی تاریخی حفاظت کے لئے بھی کو شش کرنا چاہئے۔

### بإدواشت

- ا۔ قرآن میں تحریف کابیان اور قرآن کی توجیہ و تفسیر جیسے تفسیر صافی اور علی بن ابر اہیم۔
- ا۔ شخصیت علیٰ میں تحریف جیسے کربلا: میں شیر کی داستان کہ بعد میں معلوم مواکہ وہ حضرت علیٰ تھے کہ جو دریا سے نمو دار ہوئے تھے!۔
- س۔ تاریخ اسلام میں تحریف: جسے بیہ قول کہ اسلام حضرت خدیجہ کی ثروت اور علیٰ کی تلوار سے پھیلا ہے۔
- س شقی شخصیتوں میں تحریف: یہ بھی ایک قتم کا انحراف ہے جو عبرت پکڑنے

میں مانع ہوتا ہے۔ مثلاً غالباً معاویہ کو سات افراد سے ہونیوالاولدالزنا متعارف کرایا جاتا ہے اور نیتجاً لوگ بھی چودہ سوسالہ پہلے کے معاویہ سے عبرت نہیں لیتے۔ای طرح مثلاً کہتے ہیں کہ کتیا کی طرح شمر کے سات بہتان تھے۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کانام شخ عبداللہ تھا۔

چھٹاباب

كتاب "حسين وارث أدمم" برايك تقيد

## حسين وارث آدمً

یہ کتاب ڈاکٹر علی شریعتی کی تالیف ہے۔ سنہ ۵۱ ہجری سمسی کے ۲۷ سے
۲۳ آذر ماہ کو جب میں ایک سفر میں مشہد گیا تھا تواس کتاب کا ایک نسخہ انتشارات
طوس نے مجھے دیا جے میں نے واپسی پر شران آتے ہوئے دورانِ سفر پڑھا۔ اس
کتابچہ کے ہدف کے بارے میں چند مطالب ہاتھ آئے جو لفافے کے بنچ بیان
ہوئے ہیں خود کتابچہ لکھنے والے نے اپنے تمام عقدوں اور عقیدوں کو اس کتابچہ
میں بیان کر دیا ہے "۔وہ بیہ ہے:

ا۔ یہ کتابچہ ایک طرح سے تاریخ کی توجیہ ہے مگرمادی مار حسیسی بنیاد پر۔ بیہ امام حسین کے واقعہ کو مار نسیسی نوعیت کا گلشن بتلا تاہے جو تازگی رکھتا ہے۔ اس کتامچہ کے مطابق تاریخ بھریت کا آغاز اشتر اکیت اور مساوات سے ہوا۔ بعد میں جب طبقہ بندی (ضدِ مساوات) نے رواج پایا توحق وباطل تخلیق ہوئے 'لعنی مالحیت کا آغاز ہوااور یہال ہے جامعہُ بشر کے دوجھے ہو گئے۔جس طرح وجلہ اور فرات ایک ہی چشمہ سے نکل کر آتے ہیں مگربعد میں دو حصول میں ب جاتے اور ایک دوسرے سے جدا ہوجاتے ہیں 'اسی طرح سے انسان کے بھی دو حصے لینی دو طبقہ ہیں' ایک کامیاب اور فائدہ اٹھانے والاطبقہ لیمنی استحصال كرنے والا كروہ اور دوسرا محروم طبقه ليني استحصال شدہ كروہ۔ كامياب اور فائده اٹھانے والے گروہ كے تين چرے ہيں: سياست 'ا قضاد اور مذہب۔یا یوں کہیں مال ودولت رکھنے والے 'طاقت و قدرت رکھنے والے اور مكرو فريب كرنے والے۔ پہلے گروہ كاكام غلام بنانا ہے ' دوسرے گروہ كاكام غارت گری اور تیسرے گروہ کا کام فریب دیناہے۔ گویا محل 'د کان اور معبد ایک ایجنسی کے تین شعبے ہیں 'تیخ 'طلااور شبیج ایک کام کرتے ہیں۔

تاریخ پر حاکم نظام ہمیشہ اسی طرح رہاہے۔اس کے علاوہ جو کچھ بھی تھا 'وہ محکوم مہضتیں تھیں 'ایسے قیام اور انقلاب تھے جود لسوز اور فدیو حانہ تھے کیو بکہ ان کی بدیاد خراب اور کمزور تھی۔ ایسی تمام مہضتوں کا نتیجہ اُلٹا ہوا جو ابر اہیموں 'کی بدیاد خراب اور کمزور تھی۔ ایسی تمام مہضتوں کے وسیلہ سے اٹھی تھیں۔جو یہودیوں 'مسلمانوں 'علویوں اور حسینیوں کے وسیلہ سے اٹھی تھیں۔جو چیز انسان کیلئے دال 'روٹی کی بناء بھر آئی 'وہی اسکے لئے جان کی بلااور اس کے ہاتھ یاوں کی زنجیرین گئی۔

امت موسیٰ کی آزادی بے دوام تھی (ص ۲۲) امام حسین کی نوابھی خاموش ، تھی،لیکن سامری کے گوسالہ کی بانگ ہمیشہ سے بلند ہے (ص ۲۴)۔ تمام وراثانِ آدم کی حتمی سر نوشت اسیری اور گر فتاری ہے (ص ۲۸)۔ آزادی 'عدالت اور بیداری تاریخ کی محکوم مہضتوں کی وراثت ہے 'غلامی' بے انصافی اور خیالی مذہب تاریخ پر حاکم رہاہے (ص ۹ س)۔امام حسین آدم کی شکست کا مظہر ہیں (۷ س)۔ اس کتامچہ میں دو دریاؤں کے در میان کی سر زمین اور تمام زمین کا نمونہ بتلایا گیاہے اور اس زمین کی تاریخ کو تمام زمین کی تاریخ کا نمونہ گردانا گیاہے۔ وجلہ اور فرات کے دور دریاؤل کو بھر کے دو متضاد گروہ کی علامت قرار دیاہے کہ دونوں جدا ہوئے اور بغداد کے قرب میں پھرسے جھوٹ جھوٹ باہم پیوند ہو گئے' بالكل ويسے بنی جیسے دور خلافت اسلامی میں وقتی طور پر جھوٹی وحدت پیدا ہوئی تھی (ص ۴٬۲۹٬۹ مر دوباره زیاده در دناک شکل میں جنایت واقع ہو جاتی ہے۔ دنیا کے تمام جنا پرکار خلافت اسلامی کے تین قسم کے چرول (لیعنی ہوامیہ 'ہو عباس اور خلافت عثانیہ) میں سے کسی ایک روپ میں ظہور اور حلول کرتے ہیں اور بدبختی یہ شروع ہوجاتی ہے کہ دنیامیں اس سے پہلے اسکی کوئی مثال نہیں ہے (ص ۱۵ ۲۷ ۲۸ ۴۷)۔ تمام برے لوگوں میں جو کچھ بُرائیاں ہیں وہ تنما

ان تین ادوار میں موجودر ہی ہیں۔

د جلہ اور فرات کی تقدیر ہیہ ہے کہ انجام کار سمندر میں جاگرے اور آرام پائے۔
بخریت کی سرنوشت اور بخر کی تاریخ کاسر انجام بھی اشتر اکیت اور سوشلزم ہے اور بخر
فقط اس وقت ہی مالحیت اور طبقاتی نظام کی قید سے نجات پائے گا جب طبقاتی نظام کی
بدیاد میں خرابی آئے گی اور واقعی بدیاد پر عدل وانصاف کا نظام در ست ہو جائےگا۔

تاریخ کے انقلابیوں کی طبقاتی بنیاد پر کوششیں دل سوزر ہی ہیں گلا تو کٹوادیا گر انجام بے نتیجہ رہاہے۔ فقط طبقات کو محو کر کے ہی جامعہ اپنی سعادت واقعی تک پہنچ سکتاہے (ص ۹)الا بالاشتراکیة تطمئن القلوب۔

امام حسین تنمااور ناامید مرگ کی طرف دوڑتے ہیں (ص ۲۳)۔ آپ شکست آدم کاایک مظہر ہیں اور ایک بے سود تعصب خراج میں دیتے ہیں (ص ۷ مر)۔ اس کتابچہ میں کلی طور پر لفظ آدم یالفظ انسان کی علامت اشتر اکی انسان کو قرار

دیا گیا ہے ہے اس میں اشر اکیت کو توحید جمان ' توحید کی توضیح اور جامعہ کی وصدت قرار دیا گیا ہے بالکل ویسے ہی جیسے شرک اعتقادی 'شرک وشویت حیات کا ایک سایہ ہے۔ اس بیان سے دوبارہ سے مار کسیسی جہت کی ایک قتم روشن ہوتی ہے کہ انسان کے وجدان (نفس اور قوائے باطنی) کو اس کے وضع اجتماعی کا مولود اور اس کا انعکاس سمجھا گیا ہے۔ اور یہ بیان ''دورکا یم'' (۱۹۱۵ ۱۹۵۸ع) کے

نظریه کاعکاس ہے 'نہ کہ کارل مار کس کا نظریہ۔

اس کتاچہ میں جو چیز نظر نہیں آتی وہ شخصیت امام حسین ہے اور آپ کی عہضت کے آثار ہیں۔ اس کتاچہ کا مرکزی خیال ہے ہے کہ طبقاتی جامعہ میں تمام کوششیں لاحاصل ہوتی ہیں۔ تاریخ کے انقلابی لوگ اور حضرت آدم کے وارث 'اشتراکی انسان تھے اور ان کا قیام حق کیلئے تھا۔ حق یعنی عدالت 'برابری یعنی اشتراکیت۔

اس کتامچہ کے مطابق امام حسین وہی ذاکرین کے مظلوم اور محکوم امام حسین ہیں کہ جن کا تاریخ میں کوئی نقش نہیں۔ فرق صرف بیہ ہے کہ ذاکرین نے کم از کم امام حسین پررونے کا دستر خوان پھھایا ہے تاکہ یہ آخرت کا توشہ بن جائے لیکن اس کتامچہ کے امام حسین تو محکوم طبقہ کو دبانے کیلئے۔ (رونے اور مصابب کے ذریعے) حاکم طبقہ کے ہاتھ کا آلۂ کاریں۔

اس کتامچہ میں معبد (عبادت گاہ) ہمیشہ قصر اور دکان کے پہلو میں اور روحانی ہمیشہ حاکم اور سرمایہ داروں کے پہلو میں قرار دئے گئے ہیں۔البتہ معبد کو ایک طرف ڈال رکھا ہے 'نہ تنما کلیسا' یا دیروصومعہ (راہب کی عبادت گاہ' یا آتشکدہ یا بخانہ) کو کیو نکہ مسجد بھی معبد ہی میں شامل ہے۔ایسی صور تحال میں طبیعی طور پر روحانی کی ذمہ داری بھی روشن اور واضح ہے۔

ساتوال

حماسه حبيني كي ياد داشت

## حماسة حبيني

ا۔ حماسۂ حینی کا مفہوم واضح ہونے کے لئے لازم ہے کہ پہلے کلمۂ حماسہ کی تفییر اور معنی بیان کئے جائیں "نمایة "(ج1) میں این اثیر کہتے ہیں :

"الحُمس جمع الاحمس وهم قريش ومن ولدت قريش، وكنانة، و حديلة قيس سُمّوا حمساً لانّهم تحمّسوا في دينهم اى تشدّدوا والحماسة الشجاعة كانوا يقفون بمزدلفة ولا يقفون بعرفة، ويقولون: نحن اهل الله فلا نخرج من الحرم وكانوا لا يدخلون البيوت من ابوابها وهم محرمون".

"خُمُس جَعْ ہے اَحمِس کی۔ یہ قریش کاطا کفہ اور ان کی اولاداور کنانہ کا طاکفہ اور جدیلۃ قیس بیں۔ ان کانام یوں مُس پڑگیا کہ وہ اپنے دین میں تَحمّس یعنی شدت اور استواری اپناتے تھے۔ حماسہ کے معنی شجاعت کے بیں۔ ان لوگول کی عادت یہ تھی کہ مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے اور بیں۔ ان لوگول کی عادت یہ تھی کہ مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے اور عرفات میں وقوف شین کرتے تھے اور یہ کتے تھے کہ : ہم اہل اللہ بیں 'کرفات میں وقوف شین نکلتے۔ نیز حالت احرام میں یہ لوگ اپنے گھروں میں دروازہ سے داخل نہیں ہوتے تھے"۔

قاموس میں ہے: "حَمِسَ ۔ کفر خُ :اشتد وصلُب فی الدین والفتال فہو حَمِسَ وأحمَسُ"۔ "حَمِسَ بروزن فَرِحُ ہے۔ اسکے معنی دین اور میدان کار ذار میں سخت اور محکم ہونا ہے۔ اس فعل سے لفظِ حَمِس اوراً حَمْسَ ہیں"۔
میں سخت اور محکم ہونا ہے۔ اس فعل سے لفظِ حَمِس اوراً حَمْسَ ہیں"۔
اصطلاحی طور پر بعض اشعار کے لئے کلمہ "حماسہ" کا اطلاق ہو تا ہے۔ بہت سی کتابیں "حماسہ" کے نام سے تالیف ہوئی ہیں اور اسی لئے کہ ان کتابوں میں ایسے اشعار کی تضمین ہیں۔

نظموں اور اشعار کوعام طور پر مندر جہ ذیل صور توں میں تقسیم کیا جاتا ہے: حماسی 'رثائی' مدحی 'غنائی' وعظ اور تضیحتی نظمیں اور اشعار \_ البتہ اور بھی اقسام ہیں۔

حمای شعروہ شعر ہو تاہے جو غیرت شجاعت 'شدست اور مردائلی کی روح کو ابھار تاہے 'خواہ خود شعر کا مضمون حماسی ہویا اس میں کسی پہلوان یا قهر مان کی مرگزشت پر مضمون باندھا گیا ہو۔ بشر قهر مان دوست اور قهر مان پرست ہے۔ حماسی شعر کی ایک مثال بی شعر ہے :

تن مرده و گریهٔ دوستان به از زنده و خنده دشمنان

"ذنده ره کرد شمنول کوہنانے سے بہتر ہے مرجائے اور دستول کور لائے۔"
حماسی داستانوں کی مثال ایران کے قدیم افسانے اور تاریخ اسلام کی اور
ایران کی واقعی داستانیں ہیں مثلاً حضرت علی اور عمر وابن عبدود کے مبارزه
کی داستان یا جلال الدین خوارز مشاه کا تاریخ ہے۔ غنائی شعر کی مثال حافظ اور
سعد تی کی غزلیں ہیں مثلاً: "فکر بلبل ہمہ آن است ....." وار "صبابہ
لطف بھو ..... "اور" آنچہ تو داری قیامت است نہ قامت "۔
ر ثائی شعر کی مثال سلطان محمود غزنوی کی ر ثاء میں کے گئے اشعار ہیں۔
دشہر غزینین نہ ہمان است "۔یاوہ اشعار جو غزنوی کے فتنہ سے متعلق دشہر غزینین نہ ہمان است "۔یاوہ اشعار جو غزنوی کے فتنہ سے متعلق

''آن نیل مکرمت کہ تودیدی سراب شد''۔.... یاوہ اشعار جو پیغمبر اکرم کے اہل البیت کے مصائب پر کھے گئے۔

جا بلوسی اور مدح کے اشعار توالی ماشاء اللہ بہت ہیں۔ لیکن اشعار موعظہ مثلاً: "ایھاالناس جمان جائے تن آسانی نیسٹ ....." کم ملتے ہیں۔ مصیبت پر بھی شعر ہیں مثلاً: بلیلی خون دلی خورد....(حافظ) مدح اور چاپلوس کے اشعار کی ایک مثال بیہے:

نظری فلک نهداندیشه زیریای تابوسه بررکاب قزل ارسلان زند و به می نظر می محدود نهیں ہے بلعه به دهنگ جمیں نثر میں بھی نظر آتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں: "قداستطعمو کم القتال"۔ "به لوگ تم سے جنگ کے طالب ہیں" (نج البلاغہ خ ۵۱)۔ اس طرح طارق بن زیاد کا خطبہ بھی جماسی نثر کی عمدہ مثال ہے۔

نیز "والعادیات ضبحاً..... مای نثر ہے۔ ای طرح واقعات اور تاریخ پر میں ایمانی بر میں ایمانی بار میں ایمانی بار می بار میں ایمانی بار میں بار می

تاریخ اسلام ایک حماسہ سے بھر پور تاریخ ہے 'مثلاً جناب ابوذر کے مکہ میں شعار۔ موعظی داستان اور غنائی داستانیں بھی بہت زیادہ ہیں۔اسی طرح سے مجمعی شخصیتیں بھی جماسی ہوتی ہیں۔ ا

اب ہم اپنے اصل موضوع لیعنی شخصیت حسینی 'تاریخی حادثہ کربلا اور حسین کے حماسی شعادوں کے سراغ میں خلتے ہیں۔

حسین ایک حماسی شخصیت ہیں 'واقعہ کربلا ایک حماس داستان اور حسین کا شعار حماسی شعار ہے۔

۱۔ شب تیر ہویں سنہ ۸۸ھ۔ش کو "حسینیہ ارشاد" میں کی جانے والی تقریر کا خلاصہ (جو حماسۂ حسینی کے عنوان سے تھا) کچھ اسطرح سے ہے:
ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ جس طرح نظمیں 'حماسی' غنائی' ر ثائی یا نصیحتی وغیرہ

<sup>۔</sup> ا۔ "سوکارنو" کی یاد داشت میں نے "اطلاعات" میں پڑھی ہے۔ کہتا تھا میں ایک عظیم عاشق ہوب اور اس نے اپنی عشق بازیوں کاذکر کیا تھا۔ بہار این وہ ایک غزائی شخصیت تھانہ کہ سیای۔

ہوتی ہیں 'اسی طرح سے نثر بھی ہے بلعہ و قالیج اور تاریخی بھی اسی طرح ہیں اور خود شخصیتیں اور روحیں اور شعار بھی اسی طرح ہوتے ہیں۔اس کے بعد ہم نے بتایا تفاکہ ہمیں حادثہ کر بلاکا مطالعہ کرناچاہئے اور غور کرناچاہئے آیا یہ ایک غنائی حادثہ ہمیں حادثہ کربلاکا مطالعہ کرناچاہئے اور غور کرناچاہئے آیا یہ ایک غنائی حادثہ ہے یار ثائی یا جماعی یا نصیحتی یا سکے بر خلاف۔

یہ بھی پہلے ہتا تھے ہیں کہ یہ حادث دو صفوں پر مشمل ہے۔اس کا ایک صفحہ
سیاہ اور تاریک ہے۔ اس صفحہ کے لحاظ سے کربلاکی داستان ایک جنایتی اور
ر ٹائی داستان ہے اور اس لحاظ سے یہ ایک بے نظیر ٹریجٹری (المیہ) ہے۔
(حداقل مشرقی خطہ زمین پر بلحہ مغرب کی سر زمین پر تواس سے بھی بالاتر
جرم و جنایت بہت زیادہ تھے اور اب بھی ہیں جن کے نمونہ صلیبی جنگوں اور
اندلس کی جنگوں میں دیکھے جاسکتے ہیں) جنایت سے بھر پور اس المیہ کو
ٹریجک ڈرامہ کے ڈائر کٹریزید 'ائن زیاد اور ائن سعدو غیرہ جیسے جنایت کا رہیں۔
اسکا دوسر اصفحہ سفید اور نوارنی ہے اور اس صفحہ کے لحاظ سے یہ ایک جمای
داستان ہے۔ اس نقطہ نظر سے اور اس صفحہ میں اسکے ڈائر کٹر بدل جاتے
داستان ہے۔ اس نقطہ نظر سے اور اس صفحہ میں اسکے ڈائر کٹر بدل جاتے
داستان ہے۔ اس نقطہ نظر سے اور اس صفحہ میں اسکے ڈائر کٹر بدل جاتے
ہیں۔ اسکے ڈائر کٹر عبارت ہیں حسین سے لیکر زینب عباس بن علی 'علی
ابن الحسین ' قاسم بن الحق' ' مسلم بن عقیل ' زہیر ابن قین ' ہرین خفیر''،
ہلال بن نافع اور حبیب بن مظاہر "سے۔

سیاہ صفحہ کے لحاظ سے یہ واقعہ بھریت کے ظلم و جنایت کی ایک ایسی نمایتگاہ ہے کہ جو انسانیت کا سر شرم سے جھکادیتا ہے اور اس آیت کا مصداق ہے:
"اتحعل فیھا من یفسد فیھا ویسفك الدماء" ۔ "فرشتوں نے پوچھا اے پروردگار! کیا تواہے کو (خلیفہ) بنانے والا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے"۔ (سور وُبقرہ: ۳۰)

جبکہ نظر دوم سے یعنی سفید صفحہ کے لحاظ سے ہم اس واقعہ اس آیت کا مصداق پاتے ہیں: "انی حاعل فی الارض حلیفه"۔ "میں زمین پر اپنا ظیفہ بنانے والا ہول "اور اس آیت کا بھی: "انی اعلم مالا تعلمون "۔ فلیفہ بنانے والا ہول "اور اس آیت کا بھی: "انی اعلم مالا تعلمون "۔ "ہم وہ جانے ہیں جوتم نہیں جانے "۔ (سور وُبقر ہ: ۳۰)

ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ ہم نے اب تک سکہ کے ایک چرہ اور ورق کے
ایک صفحہ کا مطالعہ کیا ہے۔ ہم نے اس لحاظ سے مطالعہ کیا ہے کہ حادثہ کربلا
ایک جنایتی داستان ہے۔ اب ہم یمال پر دوسری طرف کا مطالعہ کرنا چاہیں
گے۔ ہم نے بتایا تھا کہ بعض مثلاً "محمود مسعود" چیسے لوگ اس بات کے مدعی
بیں کہ میحیوں کی روش ہماری روش پر فوقیت رکھتی ہے کہ وہ لوگ حضرت
میں گئی شمادت اور فداکاری پر جشن مناتے ہیں لیکن ہم (شمادت امام مسین پر) عزاداری کرتے یعنی سوگ مناتے ہیں ۔ وہ لوگ شمادت کو کامیابی اور ہم شکست جانے ہیں۔ یہ لوگ اس مسئلہ میں اشعباہ کرتے ہیں 'وہ یہ نہیں جانے کہ مسیحی جو جشن مناتے ہیں تو اسلئے کہ وہ مسئلہ کو شخصی نظر سے دیکھتے ہیں جابہ اسلام اسکواجماعی نظر سے دیکھتے ہیں جبکہ اسلام اسکواجماعی نظر سے دیکھتے ہیں جبکہ اسلام اسکواجماعی نظر سے دیکھتے ہیں جبکہ اسلام اسکواجماعی نظر سے دیکھتا ہے۔

شخصی اعتبار سے توہم بھی اسے کا میافی جائے ہیں۔ اسکے علاوہ وہ اس لئے بھی جشن مناتے ہیں کہ وہ شمادت کو گناہوں کا فدید سمجھتے ہیں۔ وہ جشن مناتے ہیں کہ حضرت عیسی شہید ہوئے اور ان کی شمادت سے ان لوگوں کے سر ہیں کہ حضرت عیسی شہید ہوئے اور ان کی شمادت سے ان لوگوں کے سر سے سنگین گناہوں کابو جھ ہٹ گیا جبکہ مسلمانِ واقعی ایبی فکر نہیں رکھتا۔ اب ہم یہ ویکھیں گے کہ حیین کی شخصیت کس طرح سے ایک جماسی شخصیت ہے کہ طرح سے ان کے کلمات جماسی کلمات ہیں اور کیسے کربلاکا طاد شایک جماسی حادث ایک حادث ایک جماسی حادث ایک حادث ای

پہلے یہ عرض کرتے چلیں کہ اس حادثہ میں کہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں ' خمل ہے 'صلابت ہے 'غیرت ہے 'مسلک اور فکر کاد فاع ہے 'فد اکاری ہے ' شہادت ہے۔ اور ان خصوصیات کے لحاظ سے یہ جماسہ باقی تمام جماسوں سے امتیازر کھتا ہے۔

یہ ایک مقد س اور ایک مطلق جماسہ ہے۔ مطلق اس لحاظ سے کہ یہ خاص طور پر کسی ایک قوم یا ملت کیلئے نہیں ہے بلعہ انسانیت کیلئے ہے۔ سب سے برخ کر یہ خدا کی راہ میں ہے ، اس راہ میں ہے جو خلقت کے تمام اہداف سے ہم آہنگ ہے یعنی یہ کہ یہ رضائے خدا کی راہ میں ہے ، وگر نہ خداوند شخصی طور پر اور اپنے لئے کوئی چیز نہیں چاہتا کہ رضایت اور عدم رضایت کے لحاظ سے کوئی مقصدر کھتا ہو۔ دوسر کی بات ہم نے یہ کسی کہ یہ ایک مقد س محاسہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک فرد کی نگاہ سے یہ کسی شخصی جاہ اور مقام کے حصول کیلئے نہیں بلعہ بھڑ یت کے مقد سات کے لئے ہے۔ یہ در حقیقت تو حید کی راہ میں انسان پر ستی سے جنگ ہے اور عدل 'آزادی اور مظلوموں کی حاسہ ہے 'ایک جمانی حاسہ ہے 'ایک جمانی حاسہ ہے 'ایک جمانی حاسہ ہے 'ایک انسانی حماسہ ہے۔ ایک جمانی حاسہ ہے 'ایک انسانی حماسہ ہے۔

ایک ایبا قومی ہیر وجو محض اپنی قوم کیلئے کام کر تاہے 'ممکن ہے وہ دوسری قوم کے نقطۂ نظر سے عظیم جنایت کار ہو۔'اسکندر' یونانیوں کی نظر میں عظیم ہیر وہے لیکن مغلوب قوموں کے نقطۂ نظر سے ایک جنایت کار ہے۔اس کے برخلاف جس شخص کا ہدف حق' حقیقت' عدالت' حریت اور خدا ہو' وہ سب کے لئے ہیر وہو تاہے۔

جس شخص کا ہدف پامال شدہ مادی حقوق کی محالی ہو'ا قتصادی برابری کا

حصول ہو'جب قیام کا فلسفہ مادّی ہو 'اسکی فکری بنیاد کی اصل اقتصاد ہو اور اس کا اصلی محرک خواہ نخواہ انفرادی منافع ہو'ایسے قیام مقدس معروف نہیں ہوتے۔

س- تیسرے نمبر پر پروین اعضائی کے کچھ اشعار پیش کرتے ہیں)
س- ہم اس سے قبل مقدس قیام اور عظیم انسانوں کی تشر تا کر چکے ہیں اور یہ
ہتا چکے ہیں گہ سارے مقدس قیام چار خصوصیات رکھتے ہیں۔خلاصہ کے
طور پر یمال پھر تکر ارکئے دیتے ہیں:

اول - عمومیت اس لحاظ سے بچھ مادی نوعیت کی اجتماعی خبیشتیں بھی اسمیں شریک ہیں۔ دوم - قاد سیت : لیعنی فردی منفعت اور خود خواہی سے منز ہو ہونا۔ اسکندر انیپولین اور خود خواہی سے منز ہونا۔ اسکندر انیپولین اور شاہ شاہ اساعیل عظیم شخصیتیں تھیں لیکن .....

سوئم۔اس کی حیثیت گھٹاٹوپ اند طیرے میں شعلہ کی سی ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی حرکت ہوتی ہے جو سکون میں خلل پیداکر دیتی ہے۔ یہ موت کے طاری سکوت میں ایک تحریک ہے۔ اسی وجہ سے اس طرح کے قیام عقلائے قوم قبول نہیں کرتے .....

چهارم۔ قوی بھیر ت۔

۵۔ امام حسین کے خطبے غیرت اللی کی حکایت کرتے ہیں اور خود ان کی شخصیت کے عکاس ہیں :

الف المام سے کوئی کہتا ہے کہ پیغیر اکرم کی کوئی ایسی حدیث سنائیں جو خود آپ الف رخات سنائیں جو خود آپ نے ان سے سی ہو۔ آپ فرماتے ہیں: "إن الله يُحبُ معالى الامور و يُبعض سفسافها"۔ "خداوند عالم اعلی اور گرامی کام کو پند کر تا ہے اور پست اور چھوٹے کامول سے نفرت کرتا ہے"۔

ب-"الانوار البهية" م ٢٥ ..... "عن الحسين": ان جميع ما طلعت عليه الشمس في مشارق الارض ومغاربها بحرها وبرها سلهلها وجبلها عند ولي من اولياء الله واهل المعرفة بحق الله كفئ الضلال ـ ثم قال: الاحر يدع هذه اللماظة لاهلها ـ ليس لانفسكم ثمن الا الحنة قلا تبيعوها بغيرها \_فان من رضى من الله بالدنيا فقد رضى بالخسيس "-١-

- ے۔ "الناس عبیدالدنیا والدین لعق علی السنتھم....." والوگ ونیا کے بعد میں اور دین اُن کی زبان پر ہے "۔
- و۔ "موت فی عز حیر من حیاہ فی ذل"۔ "عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے"۔
- هد الدور غفاری سے مخاطب ہو کر فرمایا: "فاسألِ الله الصبر والنَّصر واستَعِد به من الحشع والحزع فان الصبر من الدین والکرم" ـ "پی فداوندعالم سے صبر اور مدد طلب کرواور لا کے اور بے تافی سے اس کی درگاہ میں پناہ ما گو کہ صبر دین اور کرم ہے ہے"۔
- و "الصدق عز أوالكذب عَجز أوالشّع فقر والسخاء غِنى " "سيالى عرت موالسخاء غِنى " "سيالى عرت موار جموث زيون حالى "كنجوسى فقر م اور سخاوت دولت ....."
  - زـ "سبقت العالمين الى المعالى".....

یہ وہ جملے ہیں کہ جو آپ سے نقل ہوئے ہیں مگر عاشورا سے مربوط نہیں۔ اس وقت کی پائدی کی وجہ سے آپ سے کم احادیث نقل ہوئی ہیں اور جوباتی رہ گئی ہیں 'وہ اس طرح کی احادیث ہیں۔ مگر حادثہ عاشورا کے خطبے صفحات

۱۰- اس روایت کارجمد پہلے ذکر ہو چکاہے ۲۰- اس کارجمہ پہلے ہو چکاہے۔

### تاريخ پر جلی طور پر موجود ہیں:

ح۔ "سامضی و مافی الموت عار علی الفتی "...." "" "بہت جلد چلاجاؤل گا اور موت جو انمر د کے لئے عار نہیں ہے ".....

ط "الاترون ان الحق لا يعمل به الله الله الموت الا سعادة ........ و الاترون ان الحق لا يعمل به سلم الله الله المعمل موت مي بجز "كيا و يكي نهي كم حق برعمل نهيل موربا به ..... ميل موت ميل بجز سعادت يجم نهيل و يكتا ....... "

### اورروز عاشورا کے بھی:

ى - الموت اولى من ركوب العار .....

يا۔ أن لم يكن لكم دين .....

يب ـ الاوان الدّعي ابن الدّعي .....

تے۔ لااعطیکم بیدی اعطاء....

۲۔ بیہ بھی ذہن میں رکھنا چاہئے کہ کربلا کی جنگ عقیدہ اور فکر کی جنگ تھی'نہ کہ اشخاص کی جنگ۔ اشخاص کی جنگ۔

2۔ اس پر بھی توجہ رہے کہ ان کا جماسہ اُن کی حق پر ستی ہے کہ "علامة الایمان
ان تؤثر الصدق حیث بضر ک"۔" ایمان کی علامت بہ ہے کہ سے ہولیں اگر
چہ کہ ضرررساں بھی ہو"۔ مروفریب اور حیلہ سازی سے پر ہیز اور کرامت
نفس پر تکیہ کرنا حینیوں کا جماسہ ہے۔

۸۔ جو چیز وجودر کھتی ہے وہ حسین کاواقعی جاذبہ ہے۔ پیبہ خرج کرنے والے ۔ «قبل الحسین حرارةً فی قلوب للمومنین لا تبردُابداً"۔ "قبل حسین مومنین کے دلول میں ایسی حرارت ہے جو ہر گزیر و نہیں ہوتی "۔ حسین مومنین کے دلول میں ایسی حرارت ہے جو ہر گزیر و نہیں ہوتی "۔ (متدرک الوسائل ج ۲ ص ۲۱۷)

9۔ کمتب حینی سے کمتب حیات اسلام کی تجدید ہونا چاہئے۔'یا مظلوم!'،'اے غریب'،'اے بیرر'!الیی چیزوں کو حذف ہونا چاہئے۔

• ا۔ مسئلۂ شہید پربات ہونا چاہئے'شہید کی قدور قیمت'خون شہید کی ارزش اور بید کہ ہر شہادت اجتماع میں نورانیت کو وجود میں لاتی ہے'ان موضوعات پر گفتگو ہونا چاہئے۔ گفتگو ہونا چاہئے۔

اا۔ شخصیت کی کلید۔

١٢ آپ نے مجھی بھی زمانہ کی شکایت نہیں کی۔

اللہ تربیت کے اصولوں میں سے ایک بہ ہے کہ لوگوں کی روح میں جماہہ کو وجود میں لایاجائے 'تاہم اللی جماسہ ہوناچاہئے 'نہ کہ ملی اور نژادی جماسہ 'یعنی ایبا جماسہ جمکی نبیت خیر اور نیکی ہے ہواور جمکی نبیت اجتماع کے سالم سنن سے ہو ۔اور قطعی طور پر شہید جماسہ آفرین ہے۔(وان کان الا فلیکن تعصبکم فی محامد الحصال)۔

منج البلاغه خطبه ١٩٠ (قاصعه) مين بير جمله يول ٢ :

"فان كان لابد من العصبية فليكن تعصبكم لمكارم الخصال ومحامد الافعال......"

"اب اگر تمہیں فخر کرنا ہی ہے تو جاہئے کہ پاکیزہ اخلاق اور 'قابل تحسین اعمال پر کرو فخر وناز"۔

۱۴۔ اجتماع اس وفت اپنیاؤں پر کھڑا ہوسکتا ہے جب افراد کی روح میں حماسہ اور احساس تشخص موجود ہو' زندگی کے بارے میں ایک مستقل فلسفہ ہواور وہ اس پرائیان رکھتے اور تکیہ کرتے ہول۔

۵ ا۔ انسان اور حیوان میں اگر مکرو حیلہ ہو تواس کا لازمہ سے کہ اس میں ضعف و

نا توانی اور کمزوری موجود ہے اور اگر اس میں کرامت نفس ہو تواس کا لازمہ بہ ہے کہ اس میں قوت اور نیر و مندی کا وجود ہے۔

۱۱۔ انحطاط اور پستی کے شعار کو حیینی اور روح حیینی کے شعارے حذف ہو جانا چاہئے۔ جیسے اس طرح کے شعار: 'یا مظلوم!'،'یاغریب'،'اے بے مادر!'
ای میں طرح کے شعار: کیا مظلوم!'،'یاغریب'،'اے بے مادر!'
اور اس طرح کے اشعار:

ای خاک کربلاتوبه من یادری نما افسوس که مادری ندارم افسوس که مادری ندارم از تشکی فاده به جانم شراره ای

2 ا۔ جماسی سخن 'جماسی تاریخی اور جماسی شخصیت وہ ہے جو روح میں غیرت ' شجاعت 'حمیت پیدا کرے اور جنگ کے لئے متحرک کرے 'جوبدن کی رگول میں خون کو جوش دلائے 'جوبدن کو قوت 'حرارت 'چستی اور چالا کی بخشے اور جو حقیقت میں بدن کو حیات تازہ دے۔ دوسرے الفاظ میں جو انقلاب اور شورش کی امر پیدا کرے اور جو ظلم اور ظالم کے مقابلہ میں ڈٹ جانے اور یا ئیداری کی حس کو وجود میں لائے۔

۱۸۔ اسلام کے اخلاقی اصولوں اور اجتماعی تجدید حیات کے لحاظ سے امام حسین اسلام ایک بے نظیر شخصیت ہیں۔ آپ انقلابی اور جماسی احساسات کو محترک کرنے اور اسلامی شخصیت بنانے کے لحاظ سے بھی بے نظیر ہیں۔

9ا۔ اجتماعی اور روحی حماسہ کی خصوصیات میں سے ایک لیہ ہے کہ وہ فر دیا اجتماع کو کسی دوسرے فردیا اجتماع کو کسیت کسی دوسرے فردیا اجتماع میں جذب ہونے نہیں دیتی کیونکہ اسکی شخصیت خود استنقلال اور ہمت کا پیکر ہوتی ہے۔

۲۰۔ کسی قوم کی کوئی اور چیز اگر منهدم ہوجائے تو وہ قابل جران ہو سکتی ہے اور

اس کی اصلاح ممکن ہوتی ہے لیکن اگر قومی جماسہ اور روحِ ملی ہاتھ سے جلی جائے تو پھروہ قابل جبران نہیں رہتی۔امام حسین نے جماسہ اسلامی کو زندہ کیااور اس عنوان سے اسلام کو نئی حیات بخشی۔

کتے ہیں کہ امام حسین نے اسلام کو زندہ کیا 'اسلام کی تجدید حیات کی 'اپنے خون سے اسے قوت مخشی اور اسکی آبیاری کی۔ یہ سب باتیں صحیح ہیں لیکن سوال بیہ ہے کہ کس طرح سے اور کس ڈھنگ سے ؟

آپ نے اسلام کے جماسہ کو زندہ کیا 'مسلمانوں کی روح کو شخصیت 'حریت ' غیرت اور ہدف عنایت کیا 'ان کے خون کو جوش دلایا 'بدن سے سستی اور بے حسی کو نکال باہر کیا اور روح کو حرکت میں لائے 'کفر اور ظلم وستم سے میارزہ کرنے کے جماسہ کو زندہ کیا۔

الا اسلام کی طرف دعوت "قولو لااله الا الله تفلحوا" ہے شروع ہوئی ہے دعوت ایک عجیب حسن رکھتی ہے۔خود یہ جملہ اختصار کے باوجود 'چونکہ خالق کل کے علاوہ تمام معبود ول ہے بھر کی آزادی کا اعلان ہے اور انسان کے مقابلہ میں ہر معبود کی تحقیر ہے 'اس نے بھر میں ایک نوع کا حماسہ اور احساس شخصیت کو وجود دیا : "کیا میں بت کے آگے 'ایک بھر کے آگے 'ایک بھر ایک نوع کا حماسہ اور آسانی ستارے کے آگے اور دنیاو مافیھا کے آگے سر جھکاؤں ؟ انجھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا 'میں فقط اپنے خالق اللہ کی درگاہ میں جھک سکتا ہوں "۔ نہیں ہو سکتا 'میں فقط اپنے خالق اللہ کی درگاہ میں جھک سکتا ہوں "۔ پیبات قطعی ہے کہ اسلام نے عربوں میں احساس شخصیت کو وجود خشا' قومی شخصیت اور عربی شخصیت کو نہیں 'بلحہ بلند ترین احساسات لینی تو حدیدی اور شخصیت کو اسلام نے ان کی نظر میں عبادت اور اطاعت کے مقابل انسانی شخصیت کو اسلام نے ان کی نظر میں عبادت اور اطاعت کے مقابل ہر چیز حقیر بنادی اور خدا کی اطاعت کو آئیڈیل قرار دیکر استوار کیا۔

٢٢- عالم اور حماى شخصيت ميں فرق ہے۔ (اس اصفهانی عالم كا قصد كه قم كے استاتذہ میں سے کسی ہے ایک مفت کتاب کی در خواست کی تھی)۔ ۲۳۔مئلہ مروت پر بھی بحث ہونا چاہئے کہ بیہ عدالت کی شرائط میں ہے ایک ہے۔ ٢٣- يرطانيه مين ايك سفيد فام عورت كاسياه فام مردس شادى كرنا ١٠ (كه جس نے شور بیا کر دیا تھا)' یہ شخصیت کے ہار جانے کی ایک علامت ہے (اس بارے میں کتاب "زن و آزادی" ص ۹ پر رجوع کریں)۔ یہ شعار کہ ایرانیوں کو جسمی اور روحی' ظاہری اور باطنی طور پر فرنگی ہو جانا چاہئے' نیزیہ آوازیں اور وضع قطع بھی اب تبدیل ہونا چاہئے کہ لباس بدل دیں 'نام بدل دیں 'بیگانوں کی طرح" بائی بائی"یا" گڈبائی "یو لنا'بیگانوں کی طرح کھانا کھانا' حتی کہ ان کی طرز پر ڈ کارلینا'بیگانوں کی عید کواپنی عید سے زیادہ اہم جاننا' بیہ سب خود با ختگی اور شکست خور دگی کی علامات ہیں۔ ۲۵۔استقلال فکری یعنی انسان کااپنی زندگی کے بارے میں کچھ اپنے اصول رکھنا' اُن پر کامل ایمان اور اعتماد ر کھنا اور اس کی روح میں ان کی نسبت ایک قشم کا حماسه موجود ہونا۔اس کو ملتی غروراوراجتماعی غروروغیرہ کہتے ہیں۔ حماسہ رکھنے کے علامات میں سے ایک علامت تمام سنتوں اور قوانین کا احترام ہے۔ اپنی وضع قطع بدلنا' لباس میں تغیر 'نام رکھنے میں دوسروں کی پیروی کرنا اور زولا' یا روزی جیسے نام رکھنا 'فرنگی ماڈلوں کے لباس اپنانا' بگانوں کے الفاظ استعمال کرنا 'ٹیبلو کوان کے نام پر رکھنا 'بے گانوں کی عید جنوری کواینی ملتی اور مذہبی عیدول پر مقدم رکھنا " بائی بائی " کہنا " گڈبائی " کہنا۔ بالآخر برگانوں کے شعار اپنانا 'روحی استقلال کے فقدان اور حماسہ کے

ا۔ یہ واقعہ اس کتاب کی پہلی جلد کے دوسر ہےباب میں نقل ہواہ۔

ناپید ہونے کی دلیل ہے۔

بقول علامہ اقبال "ہمارامٹی کا کوزہ خود ہمارے اپنے ہاتھوں سے بدنا چاہئے'نہ کہ دوسروں کے ہاتھوں سے "۔ اقبال ہی کے بقول "ہمیں خود فولاد ہونا چاہئے تاکہ روئی ہمارے ہاتھ میں ہو"،نہ کہ بقولِ موسولینی: "ہمارے پاس فولاد ہونا چاہئے تاکہ ہمارے پاس روئی ہو"۔دوسرے لفظوں میں اقبال کہتے ہیں کہ ہمیں صلاحت اور حماسہ رکھنا چاہئے 'جبکہ موسولینی کہتا ہے اقبال کے ہمیں طاقتور ہونا چاہئے۔

٢٦ - جس نے بھی کماہے 'سے کماہے کہ:

كهن جامهٔ خویش پیراستن به از جامه عاریت خواستن

بدلے دو زنار پہن لیں گے۔دوسرے لفظوں میں ہم استعاری فکر کیلئے کلی طور پر آمادہ ہیں۔ استعار فکری بہت زیادہ خطرناک ہے اسلئے کہ (اس فتم کے استعار میں) انسان دسمن کی طرح فکر کر تاہے اور خود یہ محسوس نہیں کر تاکہ وہ استعار دو ہے۔

ہمارے ہاں استعار فکری سے بھی بڑھ کر ایک اور فکر موجود ہے اور وہ استسباع (در ندُہ) فکری ہے۔ یعنی ہم ایک حیوان کی مثل اس کی طرف دوڑ کر جارے ہیں 'جو ہمیں چر بھاڑ ڈالے گا۔

19- فکری استقلال کی قدر 'اپنے فلسفۂ زندگی پر اعتماد اور اپنی شریعت اور اپنے قوم قوانین و نظام کا احترام 'علم سے بھی بہت زیادہ اہم ہیں۔ ایک پڑھی لکھی قوم ممکن ہے کہ کسی دوسری قوم میں تحلیل ہوجائے 'لیکن وہ قوم وملت جو تشخص اور استقلال کا احساس رکھتی ہو'اسکے لئے کسی دوسرے میں تحلیل ہونا ممکن نہیں ہے۔ الجزائری 'ویت کانگ نے کسی علمی دلیل کے تحت فرانسیسی اور امریکی استعار سے جنگ نہیں لڑی تھی بلعہ اس حمامۂ روحی کی فاطر جنگیں لڑی تھیں کہ جوانیں موجود تھی۔

۳۰۔ کتاب ''اقبال شنائ ''ص ۱۹ پر ہے کہ اقبال کے عقیدہ میں چند چیزیں قومی شخصیت کو کمزور کرتی ہے۔ شخصیت کو تقویت دیتی ہیں اور چند چیزیں شخصیت کو کمزور کرتی ہے۔ تقویت شخصیت کے عوامل:

الف۔عشق اور آئیڈیل (نمویۂ کامل)۔البتہ انسانیت کے عالی اصول ہے عشق' نہ فردی ونژادی عشق اور 'نہ ہی قوم وقبیلہ کاعشق۔

ب- فقر (استغناء) استغن عمن شئت.....

ج- غيرت

د۔ محمل اور بر دباری هد کسب حلال

و۔ اخلاقی تربیتی پروگراموں میں شرکت! تصعیف شخصیت کے عوامل:

الف-رس-

ب۔ گدائی اور سوال (کسی بھی شکل وصورت میں دوسر ول پر بوجھ بن کرر ہنا)۔ ہروہ
کامیابی جو بغیر کو شش کے حاصل ہو'وہ گدائی ہے(اقبال شناس سے)۔
ج۔ کسی بھی شکل وصورت میں غلامی اور ذلت 'خواہ وہ غلامی اور ذلت اجتماعی ہویا
سیاسی'ا قضادی ہویااخلاقی۔

د۔ غرور نژادی یا نسب پرستی۔ نسلی غرور اور اینے خاندان پر فخرومباہات کرنا انسانوں کے درمیان فاصلہ پیدا کرتاہے۔ یہ عمل ذاتی اقدار میں اختلاف كرنا ہے۔اس كو محواور نابود ہونا چاہئے۔(اقبال شناسى ص ٤٧) اس\_اقبال كت بين: "وه جامعه جو سعادت سے بهكنار ہوناچا ہتا ہے اسے جاہئے کہ "خودی" (لعنی مجتمع گروہ اور اس کی اجتماعی حالات) کی ہدایت کرے اور اس کو کامل مرجلہ تک پہنچائے۔اس ہدف کا حصول اپنی روایات کی حفاظت اور پاسبانی کے سابیہ میں ہی ممکن ہے۔اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زند گیوں میں ا یک مهم کی صورت اپنی روایات یعنی سنن 'نظام اور مراسم کاایفا کریں ہو قوم يهود كى تاريخ كى طرف رجوع كرنا مو گارىيە چھوٹاسا ٹوله گزشته صديول ميں تمام ممالک میں فشار کی زندگی گزار تار ہااور کچھ ایسے مواقع بھی آئے کہ بیہ نابود ہونے والے تھے۔لیکن قوم یہود ان طوفانوں سے جان بچالے گئی اور اس نے اپنی بقا کی حفاظت کی۔ ان کے باقی رہ جانے کی علت سے کہ وہ تمام

مصائب و آلام اور مشکلات کے باوجود اپنے قوانین وضوابط و سنن کے وفادار رہے۔ ہر فرقہ اور جمعیت اپنی سعادت اور کامیانی کے دور میں کچھ مسلم روایات ایجاد کرتے ہیں اور تیر ہو تاریک ایام میں جب مصببت اور بدبختی سے دوچار ہوتے ہیں 'اسوقت اُن کیلئے نجات حاصل کرنے کا تنمار استہ یہ ہو تا ہے کہ ان روایات کے مطابق عمل کرے تاو قتیکہ آسائش اور فرج کا دن آجائے "۔ (اقبال شنای ص ۸۰)

۳۲۔ شخصیت 'در حقیقت طبیعت کااحساس ہے۔ بیہ دراصل کسی دینی' قومی یا کسی مسلک کی شخصیت ہے وابستگی کااعلان ہے۔

شخصیت کے بتحفظ کی ایک شرط دین اور تومی شعار کی تعظیم ہے۔

"جسمی 'روحی ' ظاہری اور باطنی طور پر مغرب زدہ ہونا چاہئے"۔ ایبا شعار بگانوں میں تحلیل اور فناہو جانے کافتو کی ہے۔

استعار کامدف فقط شخصیت اور روحی و فکری استقلال کو ختم اور نابود کرناہے 'نہ جاہل رہنا'نہ عالی شان مکانات نہ ر کھنا'نہ ظاہری طور پر ذرق وبرق نہ ہونا'یہ سب ان کے اہداف نہیں ہیں۔

کہاوت ہے: "دوسرے کامر دہ گدھااس کی نظر میں خچرہے"۔ دوچیزیں کسی کے اندازے کو در ہم برہم کرتی ہیں۔

ا۔ عشق اور محبت ۲۔ مرعوبیت ۔ نقصانوں میں سب سے عظیم نقصان شخصیت کا تباہ ہونا ہے۔ افسوس اس ملت کی حالت پر کہ جس کا افتخار برگانوں کی زبان میں یو لناہواور ان کے آداب کو اپناناہو۔

۳۳۔ جرمن کہتے ہیں ہم دوسری جنگ عظیم میں سب پچھ ہار گئے 'سوائے اپنے تشخص کے۔

#### خلاصه

الف-ہم کہتے ہیں کہ امام حسینؑ نے اپناس قیام اور مبارزہ سے ظلم کے محل کی بنیاد ہلادی 'اسلام کو نئی زندگی مخشی اور دین کے شجر کی آبیاری کی۔ یہ کس طرح اور کیسے کیا ؟

سے اسطرح سے ہواکہ آپ نے مسلمانوں کی معنوی شخصیت کوبیدار کیااور ان

کے مردہ حماسہ کوزندہ کیا۔ (ہم نے شخصیت سے متعلق اور مستقل زندگ

گزار نے کیلئے فلسفۂ ملی رکھنے اور دینی شعائر کااحر ام اور تعظیم کرنے کہ جو
عظیم ترین سرمایہ ہے 'حتی کہ علم سے بھی ہڑھ حکر ہے 'اس کے بارے میں پچھ
عظیم ترین سرمایہ ہے 'حتی کہ علم سے بھی ہڑھ حکر ہے 'اس کے بارے میں پچھ
عضیم ترین سرمایہ ہے 'حتی کہ علم سے بھی ہڑھ حک ہو گیادیا ؟ شخصیت دی (شخصیت کی فاصیت یہ ہے کہ پھروہ کسی دوسرے میں جذب ہونے میں مانع ہوتا ہے۔
خاصیت یہ ہے کہ پھروہ کسی دوسرے میں جذب ہونے میں مانع ہوتا ہے۔
جو بھی کم وکسر ہواس کی اصلاح ہو سکتی ہے 'مگر شخصیت کوبد لنا ممکن نہیں جو بھی کم وکسر ہواس کی اصلاح ہو سکتی ہے 'مگر شخصیت کوبد لنا ممکن نہیں ہوتا)۔ آپ نے شخصیت کس راستہ سے دی 'اسلام کے اصولوں پر ایمان

شخصیت کا نقصان عظیم ترین نقصانول میں سے ہیں۔ ڈرنا' عاجز ہونا' پچارہ ہونا' بچارہ ہونا' خصیت کم نقصان عظیم ترین نقصانول میں سے ہیں۔ ڈرنا' عاجز ہونا' بخصیت ہونا' خواروز لیل ہونا' غلام بننا' تملق کرنا' اور باقی تمام پست صفات شخصیت کے کھو بیٹھنے سے بیدا ہوتی ہیں۔

امام حسین نے ملت اسلام میں جماسہ اور غیرت ایجاد کی ۔ ان میں جمیّت ' شجاعت اور سلحشوری کو وجود بخشا۔ خون کو جوش میں لائے۔ (امام حسین اب بھی بے نظیر سرمانیہ ہیں اور ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے )۔ امام حسین کی شہادت ایسی نہ تھی کہ اس سے مرعوبیت کو وجود ملے ' بلحہ اس کے برعکس ..... مرعوبیت کی خاصیت فکری استحصال اور استسباع (درندگی) ہے۔ لندن میں مرعوبیت کی خاصیت فکری استحصال اور استسباع (درندگی) ہے۔ لندن میں

سفید فام عورت کا سیاہ فام مردسے شادی کرنا مرعوبیت کی ایک علامت ہے۔ (بیدواقعہ جماسہ حسینی کی جلدا کے دوسر باب میں نقل ہواہے)۔ شخصیت کی تقویت اس بات سے ہوتی ہے کہ عشق 'استغناء'غیرت' مخمل اور بردباری کو وجود میں لائیں اور خوف 'غلام صفتی 'گداصفتی اور نسلی و ملی غرور کودر میان سے ختم کردیں۔ بیسب چیزیں جماسۂ حسینی میں وجودر کھتی تھیں۔

### حماسه سيدالشهداء

ا۔ "اخلاق اسلامی کے محور میں کرامت نفس" سے متعلق بیان میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے زمانہ میں ایک اصطلاح ہے کہ بعض ارواح جماسہ سے خالی ہوتی ہیں اور بعض حماسہ کی مالک اور یہ بھی بتایا تھا کہ بعض حماسہ دوسر وں کے مقابل ایک فتم کا حساس شخصیت رکھتے ہیں۔

دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو تماسہ سے خالی اور عاری ہیں۔ وہ اپنے آپ میں تمام تراحساس جقارت ، مبعیت اور شکست خوردگی پاتے ہیں۔ ان کی روح میں دفاع کے قابل کی بھی فکر اور عقیدہ کا وجود نہیں ہو تا۔ اگر وہ لوگ دفاع کرتے ہیں تو صرف اپنے مال اور جان کا دفاع کرتے ہیں 'کوئی دوسری چیز نہ تعلق کے قابل دیکھتے ہیں اور نہ دفاع کے قابل ۔ ان میں وطیعت ، فقو میت ، نشل وخاندان ، فابل دیکھتے ہیں اور نہ دفاع کے قابل ۔ ان میں وطیعت ، فقو میت ، نشل وخاندان ، فران 'دین 'آئین 'حریت اور کر امت ذاتی کھے نہیں ہو تا۔ ان کی یا توں ہے کسی طرح کی شخصیت آشکار نہیں ہوتی۔ وہ اس حیوان کی طرح ہوتے ہیں جو ہو آنا ہو۔ ان کے بر خلاف بعض لوگ اپنے آپ میں احساس شخصیت رکھتے ہیں۔ ان کی روح میں ایک فتم کا جماسہ ہو تا ہے۔ جر من قوم میں جماسہ (جر من سب سے بر تر ہے) موجود تھی اور اسلام نے اس موجود تھی اور اسلام نے اس موجود تھی اور اسلام نے اس سے مبارزہ ومقابلہ کیا۔ کم وہیش ہر قوم میں ایک قتم کا جماسہ موجود ہو تا ہے اور سلام کی نظر میں تمام قومی جماسے قابل نہ مت ہے۔

لیکن ایک اور قتم کا جماسہ بھی ہے اور وہ جماسۂ انسانی ہے۔ اگر اس کو تعصب کماجائے تویہ قابل مدح وستائش تعصب ہے۔ وہ جماسہ کرامت نفس 'آزاد مَیش اور عزت نفس کے ہونے اور ذلت کی زندگی قابل مخمل نہ ہونے کا جماسہ ہے۔ مزت نفس کے ہونے اور ذلت کی زندگی قابل مخمل نہ ہونے کا جماسہ ہے۔ مر آن کریم میں جماسی آیات موجود ہیں۔ مثلاً ؟ آیۂ "وللہ العزة ولرسولہ و

للمومنین \_ "ساری عزت الله 'رسول اور صاحبان ایمان کیلئے ہے " \_ (سور و کم منافقون ۸) اور یہ آیت کریمہ: "لن یحعل الله الکافرین علی المومنین سبیلا" \_ "اور خدا کفار کو صاحبان ایمان پر کوئی غلبہ (تسلط) ہر گزنمیں و \_ کا " \_ (سور و نساء ۱۳۱)

حماسہ در حقیقت معنوی زندگی کی کیفیت پر ایک قتم کی توجہ ہے۔لیکن کچھ کیفیتیں موہوم اور بے اساس ہوتی ہیں مثلاً میہ کہ "جر منوں کویاختم ہو جانا چاہئے یا وہ دنیا پر حکمرانی کریں"۔

اسی طرح کے دوسرے جماسے بھی ہیں جورتری کی طلب اور تقدم جوئی کے ہیں۔لیکن جماسہ کی ایک اور قتم وہ کیفیت ہے جو واقعیت رکھتی ہے اور وہ ایک شخص یا ملت کی حیات کا جماسہ ہے جبکی بدولت انسان دوسر وں کا محکوم نہیں ہوتا۔انسان آزاد خلق کیا گیا ہے۔حضرت علی نے امام حسن سے فرمایا"ولا تکن عبد غیرك وقد حعلك الله حراً"۔"دوسرے کے غلام مت ہو کیونکہ فدانے شہریس آزاد خلق کیا ہے "'نج البلاغہ نامہ اسل)۔یایہ کہ انسان اپنے آپ کو جھوٹ 'مہیس آزاد خلق کیا ہے "'نج البلاغہ نامہ اسل)۔یایہ کہ انسان اپنے آپ کو جھوٹ 'موسروں کی غیبت اور دوسروں سے خیانت میں آکودہ نہیں کر تاہے۔ دوسروں کی غیبت اور دوسرول سے خیانت میں آکودہ نہیں کر تاہے۔ شمل المہموم ص کے ۱۸ پر حضر ہے سید الشہداء کے یہ اشعار نقل ہیں : وان تکن الدنیا تعد نفیسه فدار ثواب الله اعلیٰ وانبل وان تکن الدنیا تعد نفیسه فدار ثواب الله اعلیٰ وانبل 'آگرچہ دنیا کو نفیس اور گرال بہا شار کریں لیکن خانہ 'جزائے اللی (آخرت) کہیں زیادہ نفیس اور برترہے "۔

أمحوال

نهضت حسینی میں تبلیغی عضر کی یاد داشت یاد داشت

# نهضت حبيني مين تبليغي عضر

ا۔ مہضت حینی ایک متثلبہ مہضت ہے یعنی اس کے بیک وقت کئی رُخ ، کئی پہلو ، کئی دُور 'کئی منہ ہیں اور اس میں بردی گرائیاں ہیں۔ اس کا ایک پہلو تبلیغ ہے۔ بیہ تح یک بیعت سے انکار کے حوالے سے امتناع ہے 'اسکے علاوہ تمر دمھی ہے ' عصیان بھی اور سر پیچی بھی۔ یہ تحریک جہاد بھی ہے اور امربہ معروف اور منی از منكر بھی 'اتمام جحت بھی ہے (اہل كوفه كى دعوت كے حوالے سے) اور تبليغ بھی۔ نیز د نیااور د نیاوالوں کیلئے پیام اسلام اور ندائے اسلام کالبلاغ بھی ہے۔ ٢۔ عصر جدید میں پیغام اسلام کو پہنچانے میں بہت سی مشکلات در پیش ہیں کیونکہ ہزاروں مراکز ہے (شہوانی 'جنسی اور اقتصادی مراکز ہے لے کر فکری اور سیاسی مر اکزتک) ہزاروں پیغام لوگوں کا احاطہ کئے ہوئے ہیں۔ ٣۔ عصرِ حاضر کی حبلیغاتی جنگ میں فوج کی ہم آہنگی 'مہارت اور تکنیک کی'

مورچہ سنبھالنے کی 'ضرورت کی اشیاء فراہم کرنے کی 'حاکم کی 'اور نظم و انضباط کی ضرورت ہوتی ہے۔

٣۔ تبلیغاتی جنگ چونکہ خود اصل جنگ کی شکل اختیار کرلیتی ہے 'اسلئے آیت "واعدوا لهم مااستطعتم" بھی یمال پر حمفر ما ہے۔البتہ " تبلیغ الوگول کے حوالہ ہے اور پیام دینے والول کے حوالہ سے فقط ایک دوستانہ ابلاغ ہے 'جبکہ کسی دوسرے کے کاموں کو زائل کرنے اور مخالف تبلیغ کرنے کے حوالہ

۵- ایک پیام کی موفقیت اور کامیانی کی چار شر الط ہیں:

الف ـ پیام کوغنا (بے نیاز) اور محتویٰ ہونا چاہئے (غنائے منطقی 'غنائے احساسی ' غنائے عملی)۔ دوسرے الفاظ میں نیام ایسا ہونا چاہئے جو عقل ودل کے لئے

جاذب ہو اور جوزندگی کی مشکلات حل کرنیکی قدرت رکھتا ہو۔ یہاں سے ہمیں تبلیغ کے وسائل و آلات نہ رکھتے ہوئے بھی اسلام کی پیشر فت کا اصلی راز معلوم ہو تاہے 'جب کہ اس کے بر خلاف دوسرے اکثریتی ندا ہب 'جیسے مسیحیت اور اقلیتی فرقے 'جیسے یہود اور بہائی 'اس قدر پیشر فت نہیں کر سکے۔ بہت کہ اللہ ووسائل کے لحاظ سے امکانات کا فراہم ہونا۔ اسکے علاوہ اجتماعی احاطہ کی دوسرے شر الطاکا موجود ہونا۔

ج۔ تبلیخ کا طرز اور کیفیت بہ مقابل شخقیق کا طرز 'تعلیم کا طرز (علمی مسائل کی تعلیم تبلیغ 'اجتماعی اور معنوی امداف سے مربوط ہو)یادگیری (حفظ کرنا) اور بہرہ گیری (استفادہ کرنا) کی طرز 'کتابداری (کتاب شناسی) کی طرز 'مدیریت کا طرز اور ڈھنگ۔

د۔ پیام پہنچانے والے کی اخلاقی اور فنی صلاحیت۔

اس سے پہلی بات ہے کہ مہضت حینی میں ہم عضر تبلیغ کے وجود کو فقط اسی صورت میں بیان کر سکتے ہیں کہ جب ہم اس مہضت کا عامل فقط بیعت سے انکار کو نہ جانیں ۔ بلحہ در حقیقت تبلیغ کا عامل دوسر نے دو عاملول یعنی کو فہ کے لوگوں کی (زمام حکومت کو ہاتھ میں لینے کی) دعوت قبول کرنے اور امر بہ معروف و نہی از منکر کے عوامل سے بھی موافقت رکھتا ہے۔ البتہ کو فہ کے سقوط کے بعد سے عضر تبلیغ سے جو پچھ استفادہ ہواہے 'وہ امر بہ معروف اور نہی از منکر سے مختص ہے۔

امام کامدینہ سے مکہ کی طرف خروج کرنااور شعبان سے لے کرذی الحجہ تک کہ جو عمرہ کے ایام شخصے مکہ میں قیام پذیر ہوناجس کے بعد جج کے ایام شروع ہوئے 'ہم نہیں سمجھتے اس لئے تھا کہ دشمن اس وقت تک حرم اللی کی ہوئے 'ہم نہیں سمجھتے اس لئے تھا کہ دشمن اس وقت تک حرم اللی کی

حرمت کی حفاظت کررہاتھا۔ بلعہ ہمارے خیال میں آپ کے مکہ میں قیام کی دیگر تین علیں ہو عتی ہیں: پہلی ہے کہ خود ہجرت ببلیغاتی ارزش وقیمت رکھتی ہے۔ اس ہجرت نے ارباب اقتدار کو تکان پہنچایا' اسکے ذریعہ امامؓ اپنی نداکو بہتر طریقہ سے آگے پہنچا سکے اور یہ ہجرت مخالفت وامتناع کا پہلااقدام اور مہم کا آغاز تھا۔ دوسر کی وجہ سے تھی کہ مکہ وہ سر زمین ہے جمال دنیا کے گوشہ و کنار سے لوگ آتے ہیں اور امامؓ کیلئے لوگوں سے ملا قات کرنے کا یہ ہمترین موقعہ تھا۔ تیسری علت سے ہے کہ مکہ کو اپنے قیام کے لئے انتخاب کرناس بات کا اعلان تھا کہ آپ کے لئے امن نہیں ہے 'اگر چہ کہ بعد میں کہ بھی آتے کے لئے امن نہیں ہے 'اگر چہ کہ بعد میں کہ بھی آتے کے لئے امن نہیں ہے 'اگر چہ کہ بعد میں کہ بھی آتے کے لئے امن نہیں ہے' اگر چہ کہ بعد میں کہ بھی آتے کے لئے امن نہیں ہے' اگر چہ کہ بعد میں کہ بھی آتے کے لئے امن نہیں ہے' اگر چہ کہ بعد میں کہ بھی آتے کے لئے امن نہیں ہے' اگر چہ کہ بعد میں

ک۔ امام کاروز ترویہ 'لین آٹھویں ذی الحجہ کو کہ جو منی اور عرفات کی طرف حرکت کرنے کادن ہے 'مکہ سے خروج کرنامکہ میں اقامت سے کہیں زیادہ جبخھوڑ نے والا عمل تھا اس عمل کی مکہ میں قیام ہے کہیں زیادہ تبلیغی ارزش تھی اور پیام اسلام پہنچانے میں یہ بہت زیادہ مؤثر تھا۔ امام کا بنوامیہ کے تسخیر شدہ کعبہ کی طرف پشت کرنا جبکہ امور جج بزید کی حکومت چلار ہی تھی اور جج ایساج تھا کہ جس کا ظاہر اسلام اور باطن جا ہلیت تھا'آپ کا یہ عمل اعلان کررہا ہے کہ اسلام کی یہ خالی صورت نہیں ہے کہ لوگ آرام سے آسودہ خاطر بیٹے رہیں' بلحہ جج معنی وحقیقت رکھتا ہے اور آج اس کو بھی خطرہ لاحق ہے۔

۸۔ آپ کی تبلیغات کی تیسری تکنیک یا تدبیر بیہ تھی کہ آپ اپ اہل بیت اور پڑوں کو بھی ساتھ لے کر چلے۔اس طرح سے گویا آپ نے دشمن کو بغیر آگائی کے اپنانو کر بنالیا۔ یوں امام حسین پزید اور پزیدی اسلام کے خلاف حسین کے اپنانو کر بنالیا۔ یوں امام حسین پزید اور پزیدی اسلام کے خلاف حسین کے اسلام کے مبلغین کولے کر شہر شہر گئے اور یہ حکمت عملی نہضت حسین کے اسلام کے مبلغین کولے کر شہر شہر گئے اور یہ حکمت عملی نہضت میں ہے۔

حینی کے اہم ترین تبلیغی عناصر میں ہے ایک ہے۔ 9۔ اباعبداللہ کی چوتھی تبلیغی سخینیک سفر کی مختلف منزلوں سے لیکر دسویں محرم تک عمام تر قیام کے دوران مروت اور انسانیت کے اصلوں کا احترام ہے 'جس کی مثال دستمن کوپانی پلانااور جنگ کا آغازنہ کرنا'وغیرہ ہیں۔ ا۔ امام کی پانچویں تبلیغی تکنیک اپنے پیام کو بہتر طریقہ سے پہنچانے کے لئے نمایشگاه ایجاد کرنا اور اس میں رنگ آمیزی کرنا ہے۔اس ضمن میں شیر خوار ے خون کو آسان کی طرف کھینکنا کہ "عندالله احتسبه ""("اس کو میں خدا کی بارگاہ میں پیش کر تا ہوں) 'اپنے سر اور چیرہ کو خون سے خضاب کرنا کہ میں خدا ہے اس حالت میں ملاقات کروں گا' قاسم سے گلوگیر ہونے كامنظراور حبيب بن مظاہر كاقصه بيان كياجا سكتا ہے۔ كس قدر تعجب كى بات ہے كہ يہ طبيعي نما ئشگاہ مصنوعی شكل ر كھنے كے باوجود ا پناندر آیات قر آنی کی طرح سے قبول کروانے کی استعدادر کھتی ہے۔ اا۔ جو چیز آجکل ہمیں الهام بخشتی ہے وہ ان لوگوں کے قلم نہیں جنہوں نے اسلام کو کاغذ پربیان کیا ہے بلحہ ان لوگوں کے قلم ہیں جنہوں نے اسلام کے برجسته خطوط کواینے خون ہے اینے جسموں پر 'اپنی پیٹانیوں پر اور اپنے شگافتہ سرول برلكها ٢ : "وقُتل في محرا به لِشِدة عَدلِه" ـ "اور وه ابني محراب عبادت میں شدت عدالت کی خاطر قتل کردئے گئے ''۔ یہ وہ لوگ ہیں جوایئے مقدس محاس این ایک ایک بال یر اینے سینوں اور قلبوں یر 'اپنی شکته بیشانیوں پر 'اپنے شکتہ دندان پراور اپنی گر دنوں کی رگوں پر لکھ گئے ہیں۔ مم آج كس قدر اشتباه كرتے بيل كه "مدادُ العلماءِ افضلُ من دِماءِ الشهداء (علائے کے قلم کی ساہی شداء کے خون سے (افضل ہے) کے

جملے سے شہیداور شہادت کی قدرو قیمت کو کم کرتے ہیں۔ ہاں! آج ہمارے لئے جو چیز الهام بخش ہے 'وہ قلم نہیں بلحہ وہ تاریخی جانبازیاں ہیں 'زمین پر بے ہوئے خون ہیں اور نورانی سر گزشت ہیں۔اسلام کے پیام کو جهادول ، ہجر تول فد اکاریول اور جانبازیول نے تمام د نیاتک پہنچادیا ہے۔ ١٢- اباعبدالله اپني نهضت كوخون آلود بنانے اور سرخ رنگ دين كا مصم قصد رکھتے تھے'(آقای مرحوم آیتی کے بقول) کیونکہ سرخ رنگ سب سے زیادہ قائم رہے والارنگ ہے اور حداقل سب سے زیادہ نمایاں رنگ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عاشور امیں ایک نوع کی رنگ آمیزی کاعمل نظر آتا ہے۔ موافق حالات نہ پانے اور اپنے قیام میں مایوس ہونے کے بعد امام کے آتش بیان خطبول کا ایک مقصدہے جبکہ اپنے خاندان کے لوگوں کو اُن مایوس کن حالات كے باوجود وہال سے واليس جانے كا حكم نه دينابلحه ان ميں شوق شهادت ابھارنا' اسكاايك اور مقصد ہے۔ شمادت كيلئے امام كے حضور اصحاب واعوان كا نصرت طلب کرنا 'اسکااور مقصدہے اور اس طرح محر کو مرنے کی اجازت دینے 'اور شب عاشور احبیب بن مظاہر کو ہواسد کے پاس بھیجنے کااور مقصد ہے۔ الاالالعبدالله كے عجيب كام اور آئيكا بي مهضت كوخون كے رنگ ميں رنگنا: الف \_ كتاب ابصار العين ص ١٥ پر ہے: امامٌ كے استغاث كے بعد جب زنان اہل حرم کی آہو فغان اور گریہ وزاری کی آوازبلند ہوئی توامام ان کو خاموش کرنے كيلي آئے-اس اثناء مين: "و أحذ طفلاً له من يد احته زينب فرماه حرملة اوعقبة بسهم فوقع في نحره (نحرالطفل) ـ كماسيأتي في ترجمته ـ فتلقى الدّم بكفّه ورمي به نحوالسماء وقال : هوّن على ما نزل بي انه بعین الله"۔"این ایک می کواپی بهن زین کی گودے لیا حرملہ یاعقبہ نے

ایک تیراس کی طرف پھینا جو چہ کے گلے میں جالگا۔ حضرت نے چہ کے خون کو اپنے چلو میں لیا' آسان کی طرف بھینکا اور فرمایا: جو مصیبت بھی ميرے سرير آئے وہ ميرے لئے آسان ہے چونکہ خداد مکھ رہاہے "۔ بـ ابصار العين ص ١٥ پر ج: "ثم جرّد سيفه فجعل ينقف الهام ويوطئي الاجسام ورماه رجل من بني دارم بسهم فاثبته في حنكه الشريف فانتزعه وبسط يديه تحت حنكه ولمّا امتلاتادماً رمي به نحوالسماء وقال: اللهم اني اشكواليك مايفعل بابن بنت نبيك"\_"اس كے بعد (حضرت نے) تلوار تھینج لی جے کوفہ والوں کے سرول پر مارتے تھے اور ان کے بدنول کوزیریا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بنودارم کے ایک شخص نے ان کی طرف ایک تیر پھینکاجو حضرت کے گلوئے پاک میں جالگا۔ حضرت نے تیر کوباہر نکالا اور اینے دونوں ہاتھوں کو گلوئے یاک کے پنچے رکھا۔ جب چلق خون سے بھر گیا تواہے آسان کی طرف بھینکااور فرمایا: پرور د گارا! میں تجھ سے شکایت کر تاہوں کہ تیرے نی کے نواسے کے ساتھ یہ اس طرح پیش

5۔ ابصارالعین ص ۱۱: "و جعل ینو ، برقبته (برکبته) و یکبو فطعنه سنان فی ترقوته ، ثم انتزع السنان فطعنه فی بوانی صدره ، و رماه سنان ایضاً بسهم فوقع فی نحره ، فحلس قاعداً و نزع السهم و قرن کفیّه جمیعاً حتی امتلاتا من دمائه فخضب بهما رأسه و لحیته و هو یقول : هکذا القی الله مخضباً بدمی مغصوباً علی حقی "-"اور (حضرت ) بهت مشکل سے اٹھ پاتے تھے اور دوبارہ سینہ کے بل زمین پر گرجاتے تھے۔ سنان مشکل سے اٹھ پاتے تھے اور دوبارہ سینہ کے بل زمین پر گرجاتے تھے۔ سنان مشکل سے اٹھ پاتے کی بہنلی اور گردن کے در میان پیوست کیا۔ پھر وہاں سے نے ایک نیزہ آپ کی بسلی اور گردن کے در میان پیوست کیا۔ پھر وہاں سے

نکالا اور آپ کی پہلیوں میں گھونپ دیا اور اسی سنان نے ایک تیر پھیکا (نوٹ بعید نہیں کہ یہاں سنان اشتباہ ہو اور وہ دار می ہی ہو) جو حضرت کے گلوئے پاک میں لگا۔ آپ زمین پر بیٹھ 'تیر کو حلق سے نکالا اور اس کے بعد دونوں ہا تھوں کو گردن کے نیچ رکھ کر خون سے چلو بھر ا'اسی سے اپنے مر اور ڈاڑھی کا خضاب کیا اور فرمایا : میں اسی طرح اللہ کا دیدار کروں گاکہ اپنے خون میں آلودہ ہوں اور میر احق غصب کیا گیا ہے ''۔

ا۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ قرآن کریم میں شاعری نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس میں آہنگ (تعمیگی) ہے۔اور آہنگ بھی مختلف ہیں' ہر آہنگ آیات سے اور ان کے معانی سے متناسب۔طاحسین نے کتاب مر آة الاسلام (آئینۂ اسلام۔ترجمۂ فارسی مرحوم آیتی)میں بیان کیاہے کہ حادثہ کربلا بھی شبیہ پذیریا نمایش پذیر ہے۔مباحث اس میں بہت سے موضوعات اور مباحث ہیں یہ در حقیقت ایک واقعی اور طبیعی حادثہ ہے لیکن اس نے ایسی صورت اختیار کی کہ آپ کہیں گے جیسے کوئی نمایش نامہ تیار کیا ہواہے۔ہم بتلاتے ہیں کہ اس حادثہ کا شبیہ پذیر ہونااور اسکامختلف موضوعات کا حامل ہونا کیوں اور کیے ہے ؟ وہ اسلئے ہے کہ حادثہ کربلا کی بیربناء رہی ہے کہ اسلام کے تمام ابعاد اور تمام زاوئے متجئی ہو جائیں۔ دوسرے الفاظ میں اس حادثہ میں عملی اور واقعی طور پر (نہ کہ فقط ظاہری طور پر اور دوسروں کو د کھانے کیلئے تماشابن کر) اسلام کے تمام زاویوں کو تجسم دیا گیاہے تاکہ عمل کے مرحله میں کامیاب ہوجائے۔

فکر کو تجسم دینایا جامئہ عمل بہنانا تبھی صرف نقش ہوتا ہے 'ایک نمائش کی طرح سے اسکی فقط شکل وصورت ہوتی ہے 'اس میں روح نہیں ہوتی۔ پی

ورحقیقت خیال کے ساتھ کھیلناہے۔ جیسا کہ آقای راشد نے نقل کیا تھا کہ سن باہر کے ملک کے میوزیم (عجائب خانہ) میں ایک بہت خوبصورت عورت كالمجسمه ايك تخته يراس طرح بناموا تفاكه ايبالگ رہاتھا جيسے كوئى جوان مرد پہلے اس عورت سے ہم آغوش ہواتھا۔ تصویر میں وہ جوانمر دایک پاؤل نیچے ر کھ کر منہ پھیرے ہوئے تھا یعنی فرار کی جالت میں تھااور وہ جوان بھی بہت خوبصورت تھا۔ آر ٹٹ نے بتلانا یہ چاہاتھا کہ یہ افلاطون کی ایک فکر کا مجسم ہے کہ ہر عشق اینے آخری مرحلہ پر بیز اری میں تبدیل ہوجاتاہے اور معثوق وصال کی وجہ ہے مورد نفرین ہو جاتا ہے۔لیکن پیا مجسم ایک بے روح مجسم ہے۔اسکے برخلاف اسلام میں زندہ 'جاندار'زی روح اور واقعی تجسے ہیں۔ حادثة كربلا ہر پہلو ہے اسلام كاا يك مجسم ہے ليكن جاندار اور ذى روح۔ حادثة امام حسين كو آپ خواه ايك حماى اور تضيحتى حادثة كهيئ جنگي حادثة اور ٹریجٹری (المیہ) کہتے 'یا عشق اللی 'مساوات اسلامی اور عواطف انسانی کی نمائش کئے 'یہ سب کے سب کو کمال بلندی تک مختلف قبر مانون 'بوڑھے 'جوان 'مرد' عورت 'آزاد 'غلام 'بالغ اور پیول سے مل کروجود میں آیا ہے اور اسلام کے تمام بہلوؤں کو نمایاں کر تاہے۔ یہ توحید 'عرفان 'عشق اللی 'تشکیم ورضا'حق کے ساتھ محبت اور خدا کے ساتھ پاکبازی کو بھی د کھا تاہے 'اس میں اعتراض کا پہلو بھی ہے اور محرومین سے ہمدر دی کا پہلو بھی 'اخلاقی اور انسانی حماسہ بھی ہے اور وعظ ونصیحت کا پیلو بھی۔ اس میں شجاعت ' تحرک اور محمل کا درس بھی ہے 'اسلامی عدل و مساوات بھی عیاں ہے اور پیر اخلاقی عواطف کی اعلیٰ ترین تجلّی بھی ہے' مثلاً ایثار (حضرت ابوالفضل العباس کی داستان) فد اکاری اور اس میں سبقت لینا۔ بیے امام حسین کے قیام کے جامع ہونے کے معنی۔

یہ قیام ہدف 'مقصد' فکر اور نظر کے لحاظ ہے اسلام کے تمام اصلی تصورات (آئیڈیولو جی) کا حامل ہے ' محض کسی ایک خاص پہلوکا نہیں۔ اور اپنے وجود میں لانے والوں اور عہد کرنیوالوں کی نگاہ ہے بھی یہ تمام کا تمام اسلامی ہے۔
میں مختشم جیسے شعراء کی کلی طور پر نفی نہیں کر تاہوں' جس طرح عمان سامانی اور صفی علی شاہ کی نہیں کر تاہوں۔ مختشم نے اس واقعہ کے المناک اور دل پھلانے والے زاویئے پر زور دیا ہے جبکہ دوسرے دونوں نے اس دل پھلانے والے زاویئے پر زور دیا ہے جبکہ دوسرے دونوں نے اس تحریک ہے عرفانی اور عشق اللی کے پہلو نکالے ہیں۔ علامہ اقبال ؓ نے اس واقعہ کے اجتماعی پہلو پر زیادہ زور دیا ہے۔ اس قیام ' تحریک اور مہضت (یہ تمام کلمات اس واقعہ کو بیان کرنے سے قاصر ہیں) میں یہ تمام پہلو موجود ہیں اور ان میں سے ہرایک اس حادث کے زاویوں میں سے ایک زاویہ اور اس میں اور تمام کرات کا جامع حادثہ ہے۔

## توحيرى اور عرفاني پيلو:

الله رضانا اهل البيت "- "جو خدا كى ببند ہے وہ ہم اہل البيت كى ببند ہے وہ ہم اہل البيت كى ببند ہے "-

لامرك المستغيثين المستغيثين المستغيثين المستغيثين المستغيثين المستغيثين المستغيث المستغيث المستغيث المستغيث المستغيث المرك المستغيث المرك المستغيث المرك المستغيث المرك المستغيث المرك ا

اللہ کھ اسحاب کے بارے میں امام سجاد کی حدیث۔

ك- شب عاشوراكاز مز مه يامعراج حيني\_

المحدروزعاشوراکی نماز۔

→ تمام شدا كدومصائب مين "عندالله احتسب" -

در شتی اور غصه کا پیلو:

كر\_"الا وانَّ الدَّعي ....."\_

حماسہ آفرینی مردانگی اور شرافت کے پیلو:

لا۔ "الموت اولی من رکوب العار۔ "ذلیل وخوار ہونے سے مرنا بہتر ہے"۔ لک۔ "هیهات منّا لذّلة"۔ "ذلت ہم سے دور ہے"۔

ان الى الحديد كمتاب : سيد اهل الاباء 'إباة الضيم ليعن ظلم وستم اور قوت ك آكر سرنه جهان والول كرسر دار

کے۔"لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر فرار العبید"۔"نہ میں ذلت کے ساتھ بیعت کیلئے تمہارے آگے ہاتھ برطاؤل گااور نہ ہی غلامول کی طرح فرار ختیار کرونگا"۔

کے۔"ویلکم یا شیعة آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین فکونوا احراراً فی دنیا کم"۔"وائے ہوتم پراے آل الی سفیان کے گروہ!اگر تمہارے پاس وین نہیں تو کم از کم تم اس دنیا میں آزادلو گول کی سی زندگی ہی گزارو"۔

⟨۱ ارى الموت الاسعادت والحياة مع الظالمين الا برما "-

"میں موت کو سعاد ت اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کوذلت سمجھتا ہوں"۔

حادثهٔ كااخلاقی پیلو:

الف مروّت

ورشجاعت شير ربانيستى ورمروت خودكه داندكيستى

''شجاعت میں آپ خدا کے شیر ہیں 'مروت میں کوئی کیا جانے کہ آپ کیا ہیں''۔ ☆۔حرکے لشکر کویانی دینا۔

المرح کی توبہ کو قبول کرنا۔

☆۔ تیراندازی میں پہل کرنے پرراضی نہ ہونا۔

الله - جنگ شروع ہونے نے قبل شمر کی طرف تیر پھینکنے پر راضی نہ ہونا۔

ك- جسطرح خود آپ كے پدربزر گوار على نے ابن ملحم كے ساتھ كيا تھا۔

یہ سب مرقت کے نمونے ہیں۔

ب-ایثار

☆۔جنگ موجہ میں تین یاد س افراد کی داستان یااس کے علاوہ دوسری داستانیں۔
 ☆۔اہل بیت کا ایثار۔

- rec 80 7 - to

ك- ابو الفضل كاايثار

ج۔ صدافت اور سچائی۔

د\_ وفا:

المار عمروبن قرطه كاوقت شادت امام حسين كى خدمت ميں عرض كرنا: "أو فَيت"؟"كياميں نے اپنے عهد بروفاكى ہے؟" (نفس المبموم ص٠١٥) موعظى اور تصیحتی بہلو:

الف \_ خودلباعبدالله كي تضيحتين :

الناس عبيدالدنيا والدّين لعق على السنتهم"\_

"لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین فقط زبانوں پرہے"۔

اپ کے خطبوں میں نصیحتیں

اللہ جناب زہیر کے مواعظ

اباعبدالله كاجمله كهتم نے نصیحت كو كمال بر پہنچادیا

🖈 حظلهٔ شبای کا موعظه۔

اصول اجتماعی اور مساوات اسلامی:

العناب العوذر غفاري كے غلام جون كى داستان (نفس المبموم ص ١٥٥):

الله عليه الحسين عليه السلام وقال: اللهم بيض وجهه وطيّب ريحه وطيّب ريحه واحشرهُ مع الابرار وعرّف بينه وبين محمد وآله "-

"امام حسین نے (جون کے پاس) تو قف کیااور فرمایا: خداو ندااس کا چرہ مؤر فرمادے اور اس کی بُو کو مہکادے اور اسے نیکو کاروں کے ساتھ محشور فرمااور اس کے اور آل محر کے در میان شناسائی بر قرارر کھ"۔

المح تركى كے جوان كى داستان\_(نفس المبموم ص١٥١)

10۔ تبلیغ کامیدان طبیعی طور پرشادت کے بعد فاجعہ کے وقوع پذیر ہونے کے بعد اکینہ پروروں اور طبع کاروں کے احساسات فروہو نے اور ان کی جگہ رفت انگیز احساسات کے پیدا ہونے کے بعد 'مظلومیت کا پبلورو نما ہونے اور حق کے خابت ہونے کے بعد ہی زیادہ و سیع طور پر فراہم ہو تا ہے۔ اباعبداللہ کی شمادت کے بعد آپ کے اہلِ بیٹ مرم کے ذمہ ایک طرف بہر ہ داری کا مرحلہ تھااور دوسری طرف حادثہ کی حقیقت سے شناسائی کرانا اور جھوٹی مرحلہ تھااور دوسری طرف حادثہ کی حقیقت سے شناسائی کرانا اور جھوٹی تبلیغات کے پیدا کردہ تاریک پردہ کو چاک کرنا تھا۔ امیر المومنین فرماتے میں: "إِنَّ الفِسَ اذا اقبلت شبہت واذا اَدبَرَت نبَهَت"۔ "پاور کھو فقنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو او گوں کے ذہنوں میں حق کے بارے میں شبہات وال دول کے دہنوں میں حق کے بارے میں شبہات وال دیا تو ہو شیار کرجاتے اور حق کو دال دیتے ہیں اور جب ہر طرف ہوجاتے ہیں تو ہو شیار کرجاتے اور حق کو

روش كرجاتي بين" ( نبج البلاغه خطبه ٩٣)

دراصل اہل بیت اور امام حسین کی حقیقی شناسائی نہ ہونے کی علت بیہ کہ فتنے کے شور وغل کے وقت انسان اس میں غرق رہتا ہے اور جب ایسے موقعوں پر خود بھی واقعہ میں شامل رہتا ہے تب تو صحح نقطۂ نظر ہے بالکل بھی آگاہ نہیں ہویا تا 'جبکہ کنارے پر ایک طرف بیٹھ کر دیکھنے والا انسان بہتر طریقہ سے واقعہ کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے اذہان کو طبیعی طور پر جریانات اور واقعات کے ختم ہونے کے بعد ہی روشن کیا جاسکتا ہے۔ اسی لئے تبلیغات کو بہتر انداز میں پیش کرنا اسیر ان اہل بیت کی اہم ہے۔ اسی لئے تبلیغات کو بہتر انداز میں پیش کرنا اسیر ان اہل بیت کی اہم ترین ذمہ داری تھی۔ یہاں پر دومقد موں کاذکر لازمی ہے:

الف۔روایات کی منطق کے پیش نظر اور ہمارے اُس خاص اعتقاد کے مطابق کہ امام اور عالم ما فوقِ بشری یعنی عالم غیب میں اتصال وار تباط ہے 'امام حسین کے تمام امور کسی پروگرام اور پیش بینس کے تحت تصاور ان امور میں کوئی اشتباہ ہو نایا انکا تصاد فی واتفاقی ہو ناممکن نہیں ہے۔امام کاخوا تین اور پچوں کو آیسے پر خطر سفر میں اپنے ساتھ لے جانا اس وقت کے ان عقلاء کو کہ جن کا محور فكرى اباعبدالله اور اہل بيت كى جان بچانا تھا "سمجھ ميں نہ آتا تھااور وہ اسے جائز نہیں سمجھتے تھے۔ امام کا حتیٰ حضرت مسلمؓ کی شہادت کی خبر ملنے اور اپنی سر نوشت کے مملم اور قطعی ہو جانے کے بعد بھی اہل بیت کو مدینہ واپس نہ بھیجنا یہ بتا تاہے کہ بیرایک پروگرام کے تحت ہونےوالے امور تھے۔ روایات میں بھی ذکر ہواہے کہ عالم رویا میں پیغیبر اکرم نے امام حسین سے فرمايل: "أنَّ الله شاء أن يراك قتيلاً وأن الله شاء أن يراهن سبايا".. "خداوندعالم آپکوشهیداور آیکے خاندان کواسیر ہوتے دیکھناچاہتاہے"۔البتہ

اس مدیث سے جو مقصود ہے وہ ارادہ تشریعی تھا'نہ کہ اراد ہ کو بی۔ اراد ہ کو بی۔ اراد ہ کو بی سے مراد محمی اللی قضاء و قدر ہے جبکہ اراد ہ تشریعی سے مراد مصلحت اور رضائے اللی ہے جیسے یہ آیت کریمہ ہے:"بریداللہ بکم الیسرو لا بریدبکم العسر"۔"خدا تمھارے بارے میں آسانی چاہتا ہے' زحمت نہیں چاہتا"۔ (سور ہُ بقرہ: ۱۸۵)

خلاصہ بیہ ہے کہ روایات کی منطق کے مطابق 'امامٌ کاخوا تین اور پچوں کوساتھ لے کر جانا مصلحت کی بنیاد پر تھا جسے ابن عباس جیسے درک نہیں کر سکتے تھے۔ ب۔ دوسر امقدمہ یہ ہے کہ عورت تاریخ سازی میں تین قتم کے کردار رکھتی ہے یار کھ سمتی ہے۔ پہلا یہ ہے کہ عورت ایک بہت گرال بہاچیز ہے اور نیتجاً محض ناقص اور کسی کردار کے لائق نہیں ہے۔ چونکہ گرال بہا شے ہے ' اسلئے بے کر دار ہے۔ بیروہی منطق ہے کہ جسکے سبب عورت کوبس گھر کے کونے میں بٹھانے 'مرد کی خدمت کرانے 'مچے جننے اور دودھ پلانے ہی کے لائق سمجھاجاتاہے 'بر خلاف اسکے کہ وہ بچہ کی روحی استعداد کوتر قی اور بالیدگی دے 'اس کی تعلیم و تربیت واقعی پر توجہ دے اور اسکی شخصیت تیار کرے۔ اس منطق کے مطابق عورت کے جس قدرہاتھ یاؤں ٹوٹے ہوئے ہول وہ اتنی ہی بہتر اور گرال بہاہے ، جتنی زیادہ بے زبان ہو اتنی ہی بہتر اور زیادہ گرال بہاہے 'جتنی زیادہ بے خبر ہواتنی ہی زیادہ بہتر اور زیادہ گرال بہاہے ' جتنی زیادہ بے ارادہ ہو بہتر ' جتنی زیادہ ناآگاہ ہو بہتر 'جتنی زیادہ اسیر اور مسلوب الارادہ ہو بہتر اور جتنی زیادہ بے ہنر اور اثر پذیر ہوا تنی ہی بہتر ہے۔ خلاصہ بیر کہ انسان کی انسانی شخصیت کو تین اصول تشکیل دیتے ہیں: آگاہی' آزادی اور اخلاق 'ان تینول چیزول کاعورت میں جسقدر فقدان ہو'وہ اسی قدر

بہتر۔اس صورت میں عورت ایک مرد کا تھلونا ہوتی ہے 'البتہ تمام جامعہ کے مردول کا تھلونا بہر حال نہیں بن جاتی۔

عورت کا تاریخ سادی میں دوسر اکر دار ہیہ ہے کہ ہم کلی طور پر مر داور عورت کے در میان تفاوت اور فرق کو ختم کرلیں۔ ان تمام حدود کو کہ جن سے عورت محترم ہوتی ہے ، ختم کر دیں اور عورت کوایک کلی طور پر مور داستفادہ اور بھرہ بر داری کے قابل چیز قرار دے دیں ۔ یعنی مر داور عورت کے در میان فاصلہ اور حریم کو کلی طور پر ختم کر دیں۔ اس نظریہ کے تحت عورت ایک شخصیت توہ اور تاریخ ساز بھی ہے لیکن اس کی کوئی قدرہ قیمت نہیں اور اس کا کر دار زیادہ تر تاریخ کو فاسد کرنے کی جمت میں ہو تاہے۔ دوسر الفاظ میں عورت پہلے نظریہ کے مطابق کچھ حد تک عزیز ، محبوب اور قدرہ قیمت کی حامل تھی لیکن ضعیف ، کمز ور اور ایک گرال بہا چیز تھی۔ لیکن قدرہ قیمت کی حامل تھی لیکن ضعیف ، کمز ور اور ایک گرال بہا چیز تھی۔ لیکن قدرہ قیمت کی حامل تھی لیکن ضعیف ، کمز ور اور ایک گرال بہا چیز تھی۔ لیکن قدرہ قیمت کی حامل تھی لیکن ضعیف ، کمز ور اور ایک گرال بہا چیز تھی۔ لیکن قدرہ قیمت کی حامل تھی لیکن ضعیف ، کمز ور اور ایک گرال بہا چیز تھی۔ لیکن قدرہ قیمت شخصیت تو ہے لیکن ہے ار زش اور ب

تیسراکرداروہ ہے کہ جسکی مختب اسلام جمایت کرتا ہے ، یعنی یہ کہ عورت
ایک گرال بہا شخصیت ہے اور اسکی یہ قدرہ قیمت دو چیزوں سے وابستہ ہے:
ایک تو خاص انسانی استعداد سے یعنی یہ کہ وہ علم 'ارادہ 'قدرت 'اہرکار اور
افلاق سے بہر ہ مند ہو اور دوسر ہے یہ کہ وہ ابتذال سے دور اور مرد کی مورہ
مفاد بینے سے دور رہے ۔ پس مختب اسلام عورت کی حرمت کی نگہداری کے
ساتھ ساتھ اس میں استعداد پیداکرتے اور اسکے کمالات میں نمو اور بالیدگ
کا حامل ہے۔ اسلام میں عورت کا حریم ہونانہ تو محبوسیت ہے یعنی بالکل الگ
تھلک ہوکر گھر میں محبوس رہے اور نہ ہی اختلاط ہے یعنی مردوں کے ساتھ

شیروشکر ہو کررہے۔

ان مطالب کے روسے تاریخ بھی فقظ مذکر محض اور بھی مختلط بعنی مرو عورت کا خلط ملط اور اس بے راہ دو میل جول ہی کی وجہ سے وہ تاریخ پلید ہوتی ہے۔ لیکن ایک اور تاریخ بھی ہے جو مذکر ومؤنث تو ہے مگر اس طرح سے کہ مردا پنے دائرہ میں اور عورت اپنے دائرہ میں رہ کر کر دار اداکر تے ہیں۔ خلاصہ بیہ ہے کہ بھی عورت تاریخ سازی میں مؤثر عامل نہیں ہواکرتی ہیں۔ خلاصہ بیہ ہے کہ بھی عورت تاریخ سازی میں مؤثر عامل نہیں ہواکرتی ہے۔ بھی عامل ہوتی ہے مگر مختلط اور در حقیقت مرد کا تھلونا بن کر 'اور بھی تاریخ سازی میں مامل ہوتی ہے مگر اپنے دائرہ میں رہ کر۔

اسلامی تاریخ میں عورت قرآن کریم کے فرمان کے مطابق ایک مؤثر عامل ہے لیعنی از روئے قرآن فرنجی تاریخ فد کر ومؤنث ہے (لیعنی انسانی ہے)۔
اس میں مردو عورت 'ہر ایک اپنے خاص مدار کو محفوظ رکھتا ہے۔دوسر کے لفظول میں اسلامی تاریخ "فدقٹ "ہے "زوج "ہے۔

ہم نے "زن در قرآن" کے اور اق میں اس کے بارے میں بحث کی ہے۔

حادیثہ کر بلا بھی ایک "انسانی" تاریخ ہے ' یعنی تاریخ زوج ہے ' نہ تاریخ فرد' فدنت ہے ' نہ نفظ مذکر ' فدکر اور مؤنث ہے ' نہ فدکر محض ہ ہمارے عقیدہ کے مطابق عورت جب تک محض عشق بازی کا اور مردول کی ہو س نظر کا وسیلہ رہتی ہے اور اپنی آرائش وزیبائش کے ذریعہ مردول (اور وہ بھی عمومی مردول) کی محفل سجانے اور گرم رکھنے میں مصروف رہتی ہے ' وہ بھی بھی تاریخ میں مستقل اور مؤثر نقش نہیں رکھتی۔ تاہم 'ہم تاریخ میں عورت کے غیر مستقیم بدیادی تا ثیر کے منکر نہیں۔ کہتے ہیں کہ عورت مردکی تربیت غیر مستقیم بدیادی تا ثیر کے منکر نہیں۔ کہتے ہیں کہ عورت مردکی تربیت کرتی اور مردکو بناتی ہے۔ اس بات کو سب جانے ہیں کہ عورت نے بہت

ے فرزندول اور شوہرول کے ذریعہ سے تاریخ تشکیل دی ہے۔ ہمارا موضوع گفتگو یہال عورت کے متنقیم کردار کےبارے میں ہے۔ قرآن کر یم جمال صدیق اور طاہر مردول کی بات کر تاہے وہاں صدیقہ اور طاہرہ عور تول کو بھی یاد کر تاہے کہ یہ مردان صدیق کی حد تک بلعہ ان سے ملام عور تول کو بھی یاد کر تاہے کہ یہ مردان صدیق کی حد تک بلعہ ان سے بھی بالاتر ملکوتی مقام رکھتی ہیں۔ حضرت ذکریا حضرت مریم کی قدرومنزلت کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ حضرت آدم کی ہمسر (حوم) مارہ ہاجرہ آسیہ مادرِ موسی خواہرِ موسی محضرت مریم اور حضرت زہرا ملام اللہ علیہا (کوش) قرآن کی طاہرہ عور تیں ہیں۔ حضرت خدیجہ خود تاریخ اسلام اللہ علیہا (کوش) قرآن کی طاہرہ عور تیں ہیں۔ حضرت خدیجہ خود تاریخ اسلام کی طاہرہ ہیں۔

قرآن کریم نے مومن مرد اور مومن عور توں 'مهاجر مرداور مهاجر عور توں 'اطاعت گزاراور مرداطاعت گزار عور توں 'صادق مرداور صادقہ عور توں اور صالح مرداور صالحہ عور توں کویاد کیا ہے۔

دنیا کے کچھ قوانین میں عورت کو فقط فریب اور گناہ کا عضر تصور کیاجاتا ہے۔ اس تصور نے یہال سے جنم لیاہے کہ شیطان حوا کے ذریعہ آدم پر مسلط ہوااور یہ فلسفہ آج تک چلا آرہاہے کہ شیطان عورت کو فریب دیتا ہے اور عورت مرد کو الیکن قر آن اس منطق کو قبول نہیں کرتا۔

۱۷۔ حضرت زینب (س) کے خطبے مجموعی طور پر چند حصوں میں منقسم ہیں۔ الف۔ملامت اور سرزنش:

"يااهل الكوفة يا اهل الحتل والغدر والحذل! الا فلا رقأت العَبرة ولا هدأت الرفرة اتما مثلكم ....هل فيكم الا الصَّلَف و العجب ؟" "كوفه والو! ال مكار ودغاباذ لوكو! الدين غيرت لوكو! خدا كرك كه

تمہارے آنسو خشک نہ ہوں اور تمہاری آبیں سر دنہ ہوں۔ تم اس داستان میں کسی کے ساتھ رہے ہو .....آیا بجز چاپلوسی خود بینسی و ...... تمہارے پاس کوئی چیز ہے ؟" ب۔اشتباہ سے آگاہی :

"فابکوا فانکم احریاء بالبکاء وقد ابلیتم بعارها و منیتم بشنارها و ولن ترحضوهاابداً واتی ترحضون قتل سلیل حاتم النبوة و معدن الرسالة و سید شباب اهل الحنة و ملاذ حربکم و معاذ حزبکم و مقر سلمکم و آسی کلمکم و مفزع نازلتکم و المرجع الیه عند مقاتلتکم و مدرة و آسی کلمکم و مفزع نازلتکم و المرجع الیه عند مقاتلتکم و مدرة حجمه و منار محت کم" ی "پی روو که تم ای که لا کق و سز اوار بو ..... تمارے و امن بر ذلت کی گر دیڑھ چی ہے۔ یہ بدنامی کا داغ تمارے و امن پر بمیشہ رہے گا اور تم اسے ہر گزنہ چھڑ اسکو گے۔ اور اس دھے کو تم کیے چھڑ اسکو تے۔ اور اس دھے کو تم کیے چھڑ ا کتے ہو کہ تم نے جنت کے جو انوں کے سر دار اور فر زیر رسول کو قتل کیا ہے ، جو جنگ میں تماری پناہ گاہ اور صلح کے ذمانے میں تماری تماری پناہ باعث تھا۔ جو تمارے زخموں کا طبیب تھا 'جو مشکلات کے وقت تماری پناہ گاہ تھا 'جو تمہاری راہ کاروش مینار گاہ تھا 'تم نے اے ڈھا دیا''۔

### ج۔ ضمیر کو جھنجھوڑ نا عواطف کوحرکت میں لانا

"ویلکم اتدرون ای کبد لرسول الله فریتُم 'وای عهدنکثتم 'وای کریمة له ابرزتُم 'وای حرمة له هتکتم ' وای دم له سفکتم"۔ "وائے موتم لوگول پر! کیاتم جانتے ہوکہ تم نے رسول الله کا کونسا جگر کاٹا ہے ؟ کیسا پیان توڑا ہے ؟ ان کی بیٹیول کو بے پردہ کر کے کس کی حرمت کی جک کی

ہے ؟ اور كس كس كاخون بہاياہے ؟"۔

"لقد جئتم شیئاً ادّا تكاد السموات يتفطرن منه ....." " في توبيه كه تم في بهت راكام كيام "زويك م كه است آسان بهث براكام كيام " زويك م كه است آسان بهث براكام در انقام اللي :

"فلا يستحفنكم المهل فانّه عزّو حلَّ لا يحفزه البدار ولا يُحشى عليه فوت الثار كلّا ان ربّك لنا ولهم لبالمرصاد" ـ "اس مهلت سے تمهيس مغرور نهيں مونا چاہئے كيونكه خداكى كام ميں عجلت كرنے سے منزه ہے۔ بي گناه خون كو پامال كرنے سے دروكه وه انتقام لينے والا ہے اور جم سب كو د كي رباہے "۔

2 ا۔ ہم نے تبلیغ کے موضوع پر گفتگو میں بتایا تھا کہ ایک پیام کے موفقیت اور کامیابی کی چند شرائط ہیں:

- (۱) بیام کاحق ہونااور پیام کے مطالب سے آشنائی۔
- (۲) جائز امکانات اور وسائل بروئے کار لانا اور غیر مشروع وسائل ہے استفادہ کرنے ہے پر ہیز کرنا۔
  - (٣) صحیح طریقه اور اسلوب اختیار کرنا۔
  - (٣)خود پيام پهنچانے والے کی شخصيت۔

یمال ہمارا موضوع بحث دو مطالب ہیں : ایک بحث کلی ہے اور وہ پیام پہنچانے والے کی شرائط کے بارے میں ہے۔ دوسر ی بحث جو جزئی ہے 'وہ اہل بیت کی شخصیت کی تا ثیر اور انکی تبلغ کے اثر سے متعلق ہے۔ المبیت کی تبلغ کے دو پہلو تھے۔

ایک پہلواسلام کو پچوانا اور دوسر الوگول کو حقیقت حال سے آگاہ کرنا تھا۔
دوسر سے پہلو کے بارے میں ہمیں ہی دیکھنا چاہئے کہ ان لوگول نے کیاز مینہ

بنایا ہوا تھا'اوضاع واحوال پر کس طرح کا پر دہ ڈالا ہوا تھا'وہ کیا جا ہے تھے اور اہل بیت نے کس طرح سے اس پر د ہُ نفاق کو جاک کیا۔ ابن زیاد اپنی مجلس میں حضر ت زینب (س) سے مخاطب ہو کر کہتا ہے:

"الحمدلله الذي قتلكم وفضحكم واكذب احدوثتكم" \_"اس فداكا شكر ہے جس نے تمہيں قتل كيا شر مندہ كيا 'اور تمهارى باتوں كو جھٹلايا۔ جمله الكذب احدوثتكم سے قطعى طور پر معلوم ہو تاہے كہ وہ يہ كمناچا ہتاہے تم نے و يكها! حقيقي طور پر حكومت جمارے ہاتھوں میں ہونا چاہئے اور تمهاری باتیں ناحق تھیں 'اسی لئے خدانے تہیں مغلوب کیا۔ یہ منطق ان لوگوں کی منطق ہے جو ہمیشہ موجود نظام ہی کو بہترین نظام سمجھتے ہیں اور حالات بہتر اور موافق ہونے کو خدا کے راضی ہونے کی دلیل بتلاتے ہیں کہ اگریہ حکومت سیحے نہ ہوتی توخداخود اس کو در میان سے ہٹا کر ختم کر دیتا۔ لیکن اب چو نکہ بیہ حکومت ہے اور در ست بھی ہے 'اسلئے اسے ہونا بھی چاہئے۔ یہاں" ہے اور ہونا چاہئے " کے در میان ایک رابطہ ہے 'چونکہ بیہ حکومت موجود ہے 'اسلئے اسے ہونا بھی چاہئے اور بیہ سیجے بھی ہے (یہ منطق مذہبِ جبریہ کے معتقدین کی منطق ہے جو جبر کو عین عدل بتلاتے ہیں۔ منطق مرجیہ ہے) جیسا کہ دور جاہلیت میں کہا جاتاتھا:"انطعم من لو يشاء الله اطعمه"\_"جم انهيس كيول كطلائين فدااكر جابتا توخود بي كطلاويتا"\_

یاجیساکہ یہ آیت کریمہ ہے: "توتی الملك من تشاء و تنزع المك ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء"۔ "خداجس كوچاہتا ہے اقتدار دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلب كرلیتا ہے جس كوچاہتا ہے ،عزت دیتا ہے اور جس كوچاہتا ہے ، عزت دیتا ہے اور جس كوچاہتا ہے وزیل كرتا ہے سلب كرلیتا ہے جس كوچاہتا ہے ،عزت دیتا ہے اور جس كوچاہتا ہے ذليل كرتا ہے سلب كرلیتا ہے جس كوچاہتا ہے ، عزت دیتا ہے اور جس كوچاہتا ہے ذليل كرتا ہے ساب كرلیتا ہے مران ٢٦)۔ آیت كی اس طرح سے تفسير اور

### تعبیرایک عظیم مغالطہ ہے۔

مر حضرت زينب سلام الله عليها جواب ويتى بين:"الحمدلله الذي اكرمنا بنبيه محمد وطهرنا من الرجس تطهيراً ' انما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا والحمدلله". "حمدوستائش ب اس خدا کے لئے جس نے ہمیں اپنے رسول محر کے ذریعہ عزت بخشی اور کثافتوں سے ہمیں پاک رکھا۔ ذکیل تو فاسق ہو تاہے اور نابکار جھوٹ یولتاہے اور الحمد للہ ہم تواہیے نہیں ہیں بلعہ ہماراغیر ایساہے"۔ ائن زياد نے كما: "كيف رايت صنع الله باخيك 'قالت: كتب اللهِ عليهم القتل فبرزوا الني مضاجعهم 'وسيجمع الله بينك وبينهم ' فانظر لمن يكون الفلج ' هبلتك أمُّكَ يابن مرجانه .....فغضب ابن زیاد واستشاط....." ویکھاخدانے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ (حضرت زینب (س)نے) فرمایا : بیرایک جماعت تھی جس کے لئے خدانے شمادت لکھ دی تھی' چنانچہ وہ ابدی قیام گاہ میں جاکر محو آرام ہو گئے ہیں۔ قیامت کے دن خداان کے اور تمہارے در میان فیصلہ كرے گااور تجھ ہے خون كا قصاص لے گا'اس روز تحجے معلوم ہو جائے گا کہ کامیاب کون ہے؟ ابن مرجانہ! تیری مال تیرے سوگ میں بیٹھے۔ بیہ جمله سنكر عبيد الله بن زياد كوغصه آكيا....."

### جب این زیاد علی بن الحسین این زیاد کے پاس پہنچا'اس نے کہا:

من انت؟ : فقال انا على بن الحسين "فقال: اليس قد قتل الله على بن الحسين "فقال اليس قد قتل الله على بن الحسين " فقال له على ":قد كان لى الحي يسمى عليًا قتله الناس ' فقال له ابن زياد: بل الله قتله \_ فقال على ابن الحسين ":

الله يتوقى الانفس حين موتها ..... فغضب ابن زياد فقال: وبك حرأة لحوابي وفيك بقية لردّ على! اذهبوا به فاضربوا عنقه .....

"تم كون بهو؟ فرمايا: مين على ابن الحسين بول الن زياد نے كما: كيا خدانے على بن الحسين كو قتل نهيں كيا؟
على بن الحسين نے فرمايا: مير ايك بھائى كانام بھى على ابن الحسين تھا جنميں لوگوں نے قتل كرديا۔
ابن زياد نے كما: اسے خدانے قتل كيا ہے۔
على بن الحسين نے فرمايا: خداموت كے وقت روح قبض كرتا ہے .....
ابن زياد غضبناك بوكر بولا: مجھے جمارت كے ساتھ جواب د ہے ہو'اس كولے جاؤاوراسكى گردن ماردو!"

ان تمام باتوں سے پتہ چلتاہے کہ ابن زیاد منطق جبریہ کو اپنے کام کے لئے تائید بنانا چاہتا تھا۔ جو بھی واقعہ اور حادثہ ہووہ بالآخر اپنی حمایت کیلئے کسی فلسفہ کا مختاج مند ہو تاہے۔ تبلیغاتی جنگ وہیں ہوتی ہے کہ جمال فلسفے آپس میں گرائیں۔ اہل بیت پیغیبر کے آثار میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے دشمن کے اقناعی (خود کو قادر و توانا جاننا) فلسفہ کو مشحکم ہونے نہیں دیا۔

ان ذوات مقدسہ کا دوسر اکارنامہ بیہ تھا کہ انہوں نے خود دشمن ہی کے ذریعہ نزدیک سے عوام الناس سے رابطہ قائم کیا' جبکہ صورت بیہ تھی کہ اس سے پہلے لوگ رابطہ کی جرأت نہیں رکھتے تھے۔ خود حضرت زینب (س) نے دشمن کے اسٹیج سے استفادہ کرنے کا مطلب جنگ کو دشمن کے آئیج سے استفادہ کرنے کا مطلب جنگ کو دشمن کے گھر تھینچ کر پیجانا تھا۔

اہل بیت کے اس طرح سے موقع سے فائدہ اٹھا کر حقیقت شناسائی کرانے

کے عمل نے کوفہ کوا نقلاب کی ایک چھاونی میں تبدیل کر دیا۔ ایسی کوفہ کے لوگ کہتے تھے: "کھو لھم حیرالکھول وشبابھم ....." ۔"ان کے بوڑھے بہترین بوڑھے ہیرین بوڑھے ہیں اور ان کے جوان ....."۔

خلاصہ بیہ کہ کو فہ وشام اور بین راہ کے حالات اہل بیتِ حرم کے جانے سے پہلے اور جانے کے بعد مختلف تھے۔ کو فہ میں ایباا نقلاب آیا جو تو ابین کو وجو دمیں لایا اور بعد میں ای کو فہ والوں ہی اور بعد میں ای کو فہ دالوں ہی اور بعد میں ای کو فہ دالوں ہی سے جنگ کرتے ہوئے مارا گیا اور شام میں اس انقلاب کا اثر وہی ہے جو مسجد اموی میں ظہوریذ ریموا۔

یزید کا آخری ایام میں اپنی روش کو تبدیل کرناس بات کی دلیل ہے کہ وہ مغلوب ہو گیا تھا اور اس کا یہ حکم دینا کہ اہل بیت امام کو عزت واحترام کے ساتھ مدینہ واپس لے جایا جائے 'اسی جہت سے تھا۔ اسی طرح اس کا قیام کر تو میں یہ حکم دینا کہ خصوصاً علی بن الحسین سے نہ گرانا'یہ بھی اس کے مغلوب ہونے ہی کی علامت تھی۔

نوال باب

متفرق بإد داشت

## متفرق ياد داشتيں

آیاامام حسین کے لئے کوئی خصوصی تھم تھا؟

مرحوم آین کتاب"برری تاریخ عاشورا" کے مقدمہ میں کہتے ہیں:"کتاب کافی میں ایک صحیح حدیث ہے جسے ضریس کنانی کی بہت معتبر سند کے ساتھ بیان كيا گيا ہے كہ: "محمر ان بن اعين شيباني نے امام باقر سے عرض كيا: ميں آپ پر قربان جاؤں 'امیر المومنین اور حسنین کی زندگی میں واقعات جو گزرے ہیں 'ان کا ذكر فرمائے۔ خروج اور قیام سے لے كر جہاد في سبيل الله تك ان تمام باتوں كے بارے میں کہ جن میں وہ حضرات گر فبار ہوئے ' ظالموں کے ہاتھوں شہیر ہونے سے لے کر مغلوبیت تک 'جو کچھ ان پر گزری 'ان سب کے متعلق کچھ بیان فرمائے۔آپ نے فرمایا :جوواقعہ پیش آیا 'اگرچہ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسے ا کے لئے مقدر کیا تھا'یہ خود اسکے حکم سے تھااور 'اس پر خود اس نے امضاء کیا تھا۔ خود خدانے اس کو حتمی بنایا تھااور اس کے بعد اس کا اجراء کیا تھا۔ علیٰ 'حسنؑ اور حيين كے قيام "فَبتَقدُم علم ذلك إليهم مِن رسول الله" يتھے يہ حضرات پہلے ہے اس کے بارے میں جانتے تھے۔ انہیں پہلے ہے اس کا حکم ہو چکا تھااور بیہ تھم رسول خدا کے ذریعہ ان تک پہنچاتھا۔ اور اسی طرح جس امام نے سکوت و خاموشی اختیار کی 'وہ بھی علم کے مطابق اور حکم کے تحت ہی تھی "۔

متذكرہ بالا آخرى سطر كے لئے خصوصاً اصل حدیث كی طرف مراجعہ كرناچاہئے۔

# واقعه كربلا\_\_\_ خون سے لکھا گیا پیام

ا۔ مرحوم آیتی اپنی کتاب "بررس تاریخ عاشوار" (ص ۹ کا انویں تقریر) میں واقعهٔ کربلا کی نا قابلِ تسخیر تاریخ اور اس کی امانت کی قوت وقدرت سے

متعلق بحث کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابن زیاد کے اس سر اپا جعل کو نقل کرتے ہیں جواس نے اہل کوفہ کودھو کہ دینے کیلئے کیا۔ وہ کوفہ کی مسجد اعظم کے منبر پر گیا اور بولا: "الحمد لله الذی اظهر الحق و اهله ' و نصر امیرالمومنین یزید و حزبه 'وقتل الکذاب ابن الکذاب الحسین " و شیعته''۔ "شکر ہے اس خدا کا جس نے حق واہل حق والوں کو کامیاب کیا ' امیرالمومنین پزید اور اُن کے پیروں کی مدد کی اور کذاب ابن کذاب 'حسین امیرالمومنین پزید اور اُن کے پیروں کی مدد کی اور کذاب ابن کذاب 'حسین اور اُن کے شیعوں کو قتل کیا''۔

یمال پر عبداللہ بن عفیف ازدی غامدی جو نابینا تھ 'کھڑے ہوگئے اور بولے نے اور وہ ہے اور قبر اباب ہے اور وہ ہے جس نے کچنے عراق کا حاکم بناکر بھیجاہے "۔ آخر کارابن عفیف شہید ہوئے۔ مرحوم آتی کہتے ہیں : "اس مر دبزر گوار نے جان پر کھیل کریہ بات کہی۔ بالآخر ابن زیاد کے حکم پر شہید کرد نے گئے اور سولی پر لاکاد نے گئے ۔ لیکن یہ مجابد بررگ تاریخ کے ایک صفحہ کوروشن کر گیااور اس نے تاریخ عاشور اکا ایک صفحہ اسے خون سے رقم کیا"۔

در حقیقت بیر تمام جملے مثلاً: "الاترون ان الحق لایعمل به وان الباطل لایتناهی عنه ....." و کی تمین مین دیچ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہورہاہے اور باطل سے روکا نہیں جارہا"۔

"ايهاالناس! من رأى سلطانا جائراً....."\_

"الا وانّ الدّعي ابن الدّعي ""-

"هيهات منّا الذَّلّة"\_

"ان لم يكن لكم دين....."\_

"الموت اولى من ركوب العار ....." و "رضاً بقضائك ..... لامعبو دسواك" \_ "خُط الموت على ولد آدم ....." \_

اور اس طرح کے دوسرے بہت سے جملے سب کے سب خون سے لکھے کے ہیں اور خون کار نگ قرمز اور سرخ رنگ پختہ ترین اور نمایاں ترین رنگ ہے۔
عاشورا کے حوادث وو قالع اینے واقعات ہیں کہ جو خون سے رقم کئے گئے ہیں۔ ہم بھی سنتے ہیں کہ پچھ افراد جب کی فاجعہ یاحادثہ میں مرنے کے قریب ہوتے ہیں تو مرتے وقت چونکہ قلم اور کاغذ میا نہیں ہو تااسلئے اپی انگی سے اور ایپ خون سے وصیت لکھ جاتے ہیں۔ یا پچھ افراد علامت انقلاب کے طور پر کی صفحہ پراپنے خون سے کوئی ایک جملہ لکھ دیتے ہیں۔ دورِ جاہلیت میں بیریت تھی کہ عمد و پیان کرتے وقت باہم عمد کرنے والے عرب اپنے ہا تھوں کو خون سے بھرے ایک برتن میں ڈیوتے تھے اور یہ طریقہ اس عمد و بیان پر اپنے آپ کو قربان کرنے کی علامت ہو تا تھا۔

عبداللہ رضیع یعنی جناب علی اصغر کی شہادت کا واقعہ اور امام کا اس طفل شیر خوار کاخون آسمان کی طرف پھینکناخود ایک صفحہ ہے 'جوخون سے لکھا گیا تھا۔ خود اباعبداللہ نے ایک واقعہ کے بعد (ظاہراً آپ کی پیشانی مبارک پر ایک پیشر لگاتھا) 'اپنے خون سے بھر سے ہاتھوں کو اپنے چرہ پر ملا اور فرمایا: "ھکذا حتی القی حدّی"۔"میں اسی طرح اپناٹاکا دیدار کرناچاہتا ہوں"۔ حتی القی حدّی"۔"میں اسی طرح اپناٹاکا دیدار کرناچاہتا ہوں"۔ امام نے بالآخر کیوں بھر ہ کے لوگوں کو خط لکھ کر دعوت دی ؟ آیا یہ خونریزی اور انقلاب کو وسعت دینے کیلئے ایک نوع کا نقشہ نہیں تھا؟ اس سے بھی بڑھ کریے کہ شب عاشور احبیب بن مظاہر کو کیوں بو اسد کے یاس بھیجا؟ آیا امام کو پی

اخمال تھا کہ بواسد مقاومت کر سکتے ہیں 'اسلئے آپ نے ایبا کیا؟ کبھی بھی منیں۔بالآخر کیوں آپ اسپے اصحاب ویاران اور اپنے اعزاء کو جنگ ہے نکل جانے پر مجبور نہیں کیا؟ اور کیوں ان کے شہید ہونے کی داد طلی کو قبول کیا؟ کیابات کی نہیں ہے کہ امام خصوصی طور پر اس کام کو کرناچا ہے تھے۔امام چاہتے تھے کہ اپنے اعتراض و انقاد کو اعلان جرم اور فریاد کو عدالت خواہی و حقیقت خواہی کو (بالآخر پیغام اسلام کو)'اپنے اور کچھ دوسرے افراد کے خون سے کھا جائے تاکہ پھریہ کبھی بھی نہ مٹ سکے۔اس لئے تو امام نے آتش بیان خطبے کو کڑ کے مدمقابل ہونے اور لشحر کر میں گھر جانے کے بعد ایراد فرماتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ وہ باتیں جو خون سے کسی جاتی ہیں' بھی بھی نہیں مٹنیں اسلئے تاریخ شاہد ہے کہ وہ باتیں جو خون سے کسی جاتی ہیں' بھی بھی نہیں مٹنیں اسلئے کہ خون سے کسی جاتی ہیں' بھی بھی نہیں مٹنیں اسلئے کہ خون سے کسی جاتی ہیں' بھی بھی نہیں مٹنیں اسلئے کہ خون سے کسی جاتی ہیں۔ کہ خون سے کسی جاتی ہیں منطقوں سے مافوق ہے۔

بہت سے سلاطین یہ چاہتے تھے کہ ان کے نام' انکی باتیں اور انکے پیغام (اگرچہ کہ اس میں انسانوں کیلئے کوئی پیغام نہیں تھااوروہ فقطان کی خود خواہی کا اظہار تھا) باقی رہ جائیں۔ اس مقصد کیلئے انہوں نے دھات پریا پھر کی لوح پراپی بات کندہ کروائیں مثلاً" میں ہوں شاہِ شاہان" یا" میں بادشاہ ہوں" یا" میں بادشاہ کی نسل ہوں "ایا! لیکن یہ کندہ کی ہوئی باتیں اور یہ نوشتے بھی بھی لوگوں کے دلوں اور سینو بول"!!! لیکن یہ کندہ کی ہوئی باتیں اور یہ نوشتے بھی بھی لوگوں کے دلوں اور سینو سین کے بیام جو امام حسین کے بیام کی مانند تھ 'اگرچہ کہ کی دھات' شختی یا پھر پر کندہ نمیں کئے گئے سین کے بیام کی مانند تھ 'اگرچہ کہ کی دھات' شختی یا پھر پر کندہ نمیں کئے گئے سے لیکن چو نکہ خون سے لکھے گئے تھے اور ہوائی لہروں کے صفحات پر شبت ہو کے تھے اور ہوائی لہروں کے صفحات پر شبت ہو کے اسلئے لوگوں کے سینوں اور دلوں پر شبت ہو گئے اور انبیاء کے دلوں پر وحی کی نور انی خطوط کی طرح 'ہمیشہ کے لئے باقی رہ گئے۔ ان للحسین محبّة مکنونة فی

قلوب المومنین \_(اہام حسین کے لئے مومنین کے ولوں میں ایک محبت پنمان ہے)۔اہام حسین کا پیام روح کے عالی ترین مقامات اور مراکز پر ثبت ہوا یمال تک کہ دل اس کے احساسات کی ایک جگہ بن گیااور ان کا نام لیتے ہی آنسو جاری ہوجاتے ہیں۔فداجا نتا ہے کہ اس ایک ہزار تین سوسال میں گئے آنسو بے ہیں۔یہ ایساہی ہے جیسے عرق گلاب کو گلاب کے پھول سے حاصل کیا جاتا ہے۔یہ سب کس لئے ہے؟ اس لیئے ہے کہ ان الذین آمنوا و عملو الصالحات سیحعل لہم الرحمن و دتاً ۔"بیٹک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کئے عنقریب فدائے رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کردے گا"۔(سور ہ مریم فدائے رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کردے گا"۔(سور ہ مریم آشنا تھے 'اسلئے ہے کہ وہ پیام حقیقت رسان سے اسلئے ہے کہ ان کے پیام دل آشنا ورفطرت آشنا تھے 'اسلئے ہے کہ ان کی باتیں ہماری باتوں کی مانند نہ تھیں 'اور اسلئے ہے کہ اس کام میں خداکا فرمان اور اسکے بندے کار فرما تھے۔

## سیدالشهداء علیه السلام اور ان کی روح کی عظمت ا- متنتی کہتے ہیں :

واذا کانت النفوس کِباراً تعبّت فی مرادها الاحسام "جس کانفس بلند مرتبه ہواس کے بدن کو اپنی مراد کی راہ میں زحمت اٹھانا پڑتی ہے۔"۔

كوتاه فكرلوگ چونكه خود كوئي در د نهيس ركھتے 'چونكه ان كاكوئي مدف نهيس ہو تااور ان کے تمام اہداف اور ہم وغم جسمانی خواہشات تک ہی محدودر ہتے ہیں اور چونکه وه کوئی آئیڈیل نمویهٔ فکر نہیں رکھتے اسلئے اپنےبدن کو تبھی زحمت میں نہیں ڈالتے ہیں اور گدائی کر کے جو لقمہ بھی میسر آتا ہے 'اسی پر قناعت کرتے ہیں۔اسکے برعکس عظیم روحیں ہمیشہ اپنے بدن کو حرکت کیلئے آمادہ رکھتی ہیں اور ز حمت اور بلاے سکون حاصل کرتی ہیں۔ان کے جسم شگافتہ اور سرتن سے جدا ہو جاتے ہیں۔شہادت کووہ اپنے لئے افتخار سمجھتے ہیں کیونکہ اسے وہ اپنے نفس کی عظمت کی علامت جانتے ہیں۔اس طرح کے اشخاص کی روح جسم سے عظیم تر ہوتی ہے اور ان کے مان کاکام دشوار ہوتا ہے۔ علی کابدن جب جاہتا ہے کہ روح کا ہم آہنگ بن جائے تو جُو کی روٹی پر گزربسر گواراکر لیتے ہیں' شب زندہ داری کرتے ہیں اور بھی ابثارہ ہو تو خود اپناسر کو تنور میں ڈال دیتے ہیں۔ حسین کاید ن جب جاہتا ہے کہ روح حسین کے ساتھ رہے تو بہت زیادہ پیاس کیلئے آمادہ ہوجاتے ہیں مگوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے پامال ہونے کیلئے تیارر ہتے ہیں اور تیرول کے زخمول سے کالقُنفُذ بینے پرراضی به رضا نظر آتے ہیں ( کہتے ہیں کہ حضرت کے بدن مبارک پر ہیشمار تیر پیوست تھے کہ مثل خار پشت 'سیمی' نظر

خوش قسمت ہے وہ بدن جس کے ساتھ ایک چھوٹی می روح ہوتی ہے جو ہر فتم کے کے ساتھ ایک چھوٹی می روح ہوتی ہے جو ہر فتم کے کھانے اس کے لئے مہیا کرتی ہے گدائی اور چوری کر کے بھی اس کیلئے روٹی فراہم کرتی ہے 'جنایت اور آدم کشی کر کے اس کیلئے مقام بناتی ہے۔

بے چارہ ہے وہدن جوایک شریف اور عظیم روح رکھتاہے 'جو کے چند لقموں سے زیادہ اس کیلئے مہیا نہیں ہو تا جو بردی مشکل سے حلق سے نیچے اتر تاہے۔ دوسری طرف وہ شب زندہ داری بھی کر تاہے۔ دن میں تازیانہ لئے اجتماع کے نظم و نسق کی نگہبانی کرتاہے 'یا تلوار ہاتھ میں لئے مجر موں کی گرد نیں مار تاہواور ایک دن خودا ہے سرکو تنور میں ڈال دیتا ہے۔

العب منهم فی تعب والی میں فرماتے ہیں: "انفسهم منهم فی تعب والناس منهم فی راحة"۔ "وه اپنے نفس کوز حمت میں ڈالتے ہیں اور لوگ الناس منهم فی راحة"۔ "وه اپنے نفس کوز حمت میں ڈالتے ہیں اور لوگ الناکی وجہ سے آسود ہ رہتے ہیں"۔

آپ کے اس فرمان میں نفس سے مراد نفس حیوانی ہے۔اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے نفوس کی آسائش دوسروں کی آسائش میں اور لوگوں کی راحت سلب نہ کرنے میں بنیال ہے۔

س۔ امام حسین کا یہ جملہ جو آپ نے پنجمبراکرم سے نقل کیا ہے: "ان الله یحب معالی الامور ویبغض سفسافھا"۔ "خداوند عالم کوبلند وبالا اور گرامی کام محبوب ہیں اور وہ پست اور حقر کام پند نہیں کر تا"۔ (تاریخ یعقو بی ج ۲ص محبوب ہیں اور وہ پست اور حقر کام پند نہیں کر تا"۔ (تاریخ یعقو بی ج ۲ ص ۲ ۲ میل کے ایک کوئی ۲۲۲ کے ایک کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ روح امام جسم کے بست کا مول سے کوئی سر وکار نھا۔ سر وکار نہ رکھتی تھی اور اسے اعلی اور بلند مر تبہ کا مول ہی سے سر وکار تھا۔ سے کھے لوگوں کی رائے میں روح 'جسم کی خدم گزار ہوتی ہے یعنی فکر 'عقل اور عاطفہ 'سب جسمانی 'بدنی اور حیوانی امدان کے حصول کیلئے حاضر رہتے ہیں۔ عاطفہ 'سب جسمانی 'بدنی اور حیوانی امدان کے حصول کیلئے حاضر رہتے ہیں۔

الیم روح اسیر روح ہے 'الیم روح کچھ حد تک رنجیر داشت کرتی ہے اگر چہ کہ چھوٹی روح کجھی رنج کا احساس بھی نہیں کرتی۔ روح کو عظیم ہی ہونا چاہئے تاکہ وہ درد ورنج کا احساس کرے۔ اگر ابیا کرے تو وہ روح چھوٹی نہیں ہے۔ اگر ابیا کرے تو وہ روح چھوٹی نہیں ہے اور وہ جسم کی خد مت گزار نہیں ہے۔

۵۔ لنقل الصّخر من قلل الجبال احبُّ الى من منن الرجال يقول الناس لى في الكسب عار فان العار في ذل السوّال " مجھے دوسر ول کا حسان کینے سے زیادہ پہاڑوں سے پھر اٹھانا زیادہ محبوب ہے۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ کام کرنا (کسب روزی) ننگ وعارہے جبکہ در حقیقت دوسر ول سے خواہش کر کے ذلت اٹھانے میں نگ ہے "۔ یہ شعرروح کی عظمت کی خاطریدن کوز حمت میں ڈالنے کی ایک مثال ہے۔ ٧- امامٌ كا فرمان: "الاوان الدّعي ابن الدّعي ..... هيهات مِنّالذَّلَة " بهي ايك نمونہ ہے کہ روح کی عظمت کی خاطر بدن کو زحمت میں ڈالنا بہتر ہے۔ ٤- روح وبدن ايك مونے كے باوجود دوچيزوں كامركب ہيں۔ بيد دودوست كى طرح سے ہیں کہ ایک طرف لازی طور پرباہم ہیں اور ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے اور دوسری طرف دوایسے دوست ہیں جن کامدف ایک نہیں ہے۔ میل جان اندر ترقی وشرف میل تن در کب اسباب وعلف "روح ہمیشہ ترقی اور شرف حاصل کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے جبکہ بدن اسباب ووسائل اور گھاس پھوس حاصل کرنے میں لگار ہتاہے"۔

ای لئے دونوں میں سے جو چھوٹا ہو تاہے 'وہ دوسرے کے فائدہ کے لئے

کام کر تاہے اور کسی ایک کا رُشد کرنادوسرے کیلئے ضرررسال ہو تاہے۔

کام کر تاہے اور کسی ایک کا رُشد کرنادوسرے کیلئے ضرررسال ہو تاہے۔

۸۔ کہتے ہیں کہ نابغہ (عظیم) افراد ہمیشہ برے شوہر ہوتے ہیں۔اس کا سبب بھی

واضح وروش ہے۔اور وہ یہ ہے کہ ان کی روح کا افق عورت کی آرزوں 'افکار اور خواہشات کے افق سے بالاتر ہو تاہے۔ان کا جسم عورت کے ساتھ ضرور ہو تا ہے لیکن روح اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔اگر کوئی شخص عین نبوغ میں ہونے کے ساتھ ساتھ اس قدرا پنے آپ کو نیچ گراسکے کہ ایک عام عورت کے افق عادی میں معاشرت کر سکے ' تو وہ واقعاً نبوغ سے بھی بالاتر ہے۔اییا شخص جوا پنے آپ کو نیچ گرانے کی قدرت رکھتا ہو ' یہ بالاتر ہے۔اییا شخص جوا پنے آپ کو نیچ گرانے کی قدرت رکھتا ہو ' یہ فقرت رکھتا ہو نہے۔

مجھے اس بات کا تجزیہ ہو چکا ہے کہ ایک مرتبہ نجلی افق کے بچھ افراد کے ساتھ مجبوراً بچھ دیر بیٹھنا پڑاتھا۔ بڑے المناک عذاب میں مبتلا ہوا تھا۔ ان سے بات کرنے کیلئے میرے پاس ایک حرف بھی نہ تھا' گویامیں اپنی تمام معلومات فراموش کر چکاتھا۔

### روح کی عظمت اور بزر گواری:

9۔ روح کی عظمت کے مقابل اس کی حقارت اور ذلت ہے'اس کی کمی کا پہلو ہے۔ ایک عظیم روح ایک بزرگ آرزو ہے'ایک بزرگ اور وسیع فکر ہے'
ایک بزرگ خواہش اور ارادہ ہے'ایک بزرگ ہمت ہے۔ وہ شخص جو یہ آرزو کر تا ہے کہ مال ودولت میں سب سے اول شخص ہو جائے'البتہ نہ محض آرزو کر تا ہوبلحہ آرزو کے ساتھ ساتھ حرکت بھی کرے'وہ ایک عظیم روح کا مالک ہے۔ بقول نظاقی عروض کے "احمد بن عبداللہ الجنتانی سے جب بوچھا گیا کہ تم تو گدھے والے تھ'خراسان کے حاکم کیول کر بن گئے ؟اس نے کہا:

خبتان کے بادغیس میں ایک دن حظلہ بادغیسی کے دیوان کو پڑھ رہا تھا'جب ان دوبیت پر پہنچا:

مهتری گربه کام شیر در است شوخطر کن زگام شیر بجوی بایزرگی و عزو نعمت و جاه باچوم ردانت مرگر ویاروی

تومیرے اندر ایک انقلاب ساآیا جس کی وجہ سے جس حالت میں زندگی گزار رہاتھا پھر میں اس سے راضی نہ رہا۔ گدھے پچ کر میں نے گھوڑا خریدااور وطن سے کوچ کرکے علی بن اللیث (صفاری) کی خدمت میں گیا..... اس تمام حرکت کا سبب بیہ دو بیت تھے"۔ عظیم روحیں خود کو تن کی حقارت' ذلت اور کمی کے حوالے نہیں کر تیں اور وہ اپنی قدرو قیمت سے کم پر راضی نہیں ہو تیں۔

بہ کم از قدر خود مشو راضی نہ ہونا 'و کیھوباز گوریاکا شکار نہ کرتا''۔

''اپی قدرے کم پر راضی نہ ہونا 'و کیھوباز گوریاکا شکار نہ کرتا''۔

عظیم روح کے حامل لوگ اہل مہاجرت ہوتے ہیں 'وہ اپنے گھر کے گوشہ میں ہیٹے نہیں رہتے اور اپنے آب و خاک پر قناعت نہیں کرتے بلعہ سفر کرتے رہتے ہیں 'وریاؤں اور خطرات کا استقبال کرتے ہیں اور دن رات کوشش کرتے ہیں۔ اس کے نتیجہ میں وہ جلدی ہوڑھے ہوجاتے ہیں 'ول کی مماری انہیں کپڑلیتی ہے اور وہ جمال عبدالناصر کی طرح عمر کے آدھے رائے میں مرجاتے ہیں۔ موسولینی کہتا ہے: ''سوسال گوسفند بن کر زندہ رہنے کے جائے میں ایک سال شیر بن کرزندہ در ہنے کو ترجیح دیتا ہوں''۔

ر جنے کے جائے میں ایک سال شیر بن کرزندہ در ہنے کو ترجیح دیتا ہوں''۔

عظیم آدمی زندان سے نہیں ڈرتا 'وہ دس سال اور ہیں سال زندان میں گزار تاہے تا کہ دوسال کام کی زندگی گزارے۔

میں گزار تاہے تا کہ دوسال کام کی زندگی گزارے۔

والے تھے' تاہم یہ لوگ براے جاہ طلب براے رقیب 'حسود' شہوت پرست

اور خسن پرست ہواکرتے تھے۔البتہ ایسے لوگ چھوٹی روح کے حامل انسانوں کے مقابلہ میں زیادہ عظمت اور اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اگر جہنم میں بھی جائیں توایک عظیم روح جہنم میں گئی۔ یہ لوگ بہت بڑے ہوا پرست تھ 'جو چیز ان کے وجود اور ان کی روح میں نمو کرتی رہی وہ شہوت ' جاہ طلی حسد اور کینہ تھی۔

لیکن بزرگواری: بزرگواری 'بزرگی کے علاوہ کوئی اور چیز ہے۔ روح کی بزرگواری اور چیز ہے۔ روح کی بزرگواری دوح کے بررگواری دوج کے مقابل میں نہیں بلحہ پستی اور دنایت روح کے مقابل میں نہیں بلحہ پستی اور دنایت روح کے مقابلہ میں ہے۔

یہ پہتی اور ذلت کیسی پہتی اور ذلت ہے؟ یہ در حقیقت ماورائے طبیعت اور منطق مادی کے خلاف ایک مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اپناتن پہتی کی طرف نہ دھکیلو، خود کو خواری کی طرف نہ دھکیلو، آقابونو کر نہیں، عزیز ہوزلیل نہیں، افتار یعنی کیا؟افتار یعنی :

تن مردہ وگریہ دوستان بہ از زندہ و خند کا دشمنان مراعار آیدازاین زندگی کہ سالارباشم کنم بندگی "مرکر دوستول کارونا زندہ رہ کر دشمنول کے ہے ہے بہتر ہے۔

سر کر دو سول فاروہا ریدہ رہ کر و سول نے بھے جیز ہے "میرے لئے ایسی زندگی عارہے کہ سالار ہو کربندگی کروں"۔

یا ہے: "ان الحیاۃ فی موتکم قاهرین 'والموت فی حیاتکم مقهورین " "زندگی کامیابی کے ساتھ موت میں ہے اور موت شکست کے ساتھ زندگی میں ہے "۔ (نج البلاغہ خطبہ ۵۱)

اا۔ "اشهد انك قد اقمت الصلوة و آتیت الزكوة و امرت بالمعروف....."ان جملول سے امام كى عظمت اور بزرگوارى كى توضيح ہوتى ہے۔

# حسین بن علی کے کلمات۔۔۔۔امام کی زندگی کے شعار

- ا۔ "تاریخ یعقوبی" میں ہے کہ لوگوں نے حسین بن علی ہے سوال کیا کہ رسولی خداکا کوئی ایبا کلمہ جو خود آپ نے نا ہوا' بیان فرما ہے تو فرمایا: "میں نے بسولی خدا ہے سنا: ان الله یحب معالی الامور ویبغض سفسافھا "۔

  "خداوند عالم کو بلند اور گرامی کام مجبوب ہیں اور وہ پست اور حقیر کام پند نمیں کر تا۔ "(اگر چہ کہ یہ کملہ رسول اکرم کا ہے لیکن چونکہ حسین بن علی کے علاوہ کی اور ہے نقل نہیں ہواہے 'اسلئے اے آپ کے نام ہے منسوب کیاجا تا ہے )۔ یہ جملہ "سفینة الجار" میں رسولی خدا ہے نقل کیا گیا ہے۔ المنجد میں لکھا ہے : السفساف : الرّدی من کل شی "سفناف یعنی ناکارہ اور دی چیز 'یقال : فلان سفساف الکلام ای لیس لکلامہ معنی' "کما جاتا ہے : فلال فضول گو ہے 'اسکی بات بے معنی ہے "الامر الحقیر ۔ "حقیر جاتا ہے : فلال فضول گو ہے 'اسکی بات بے معنی ہے "الامر الحقیر ۔ "حقیر باتیں کر تا ہے "
- السنتهم فاذا محصَّو بالبلاء قَلَ الدّيّانون "\_"لوگ د نيا كے غلام اور بنده بين اور دين ان محصَّو بالبلاء قَلَ الدّيّانون "\_"لوگ د نيا كے غلام اور بنده بين اور دين ان كازبانی جمع خرچ ہے \_ جب لوگ بلامين گر فار ہو جاتے ہيں " تب د يندار بہت كم نظر آتے ہيں "\_ (تحف العقول ص ٢٣٥)

"المنجد" ميں ہے: "اللعقة : ماتأ حذه في الملعقة او باصبعك" ـ "لعقه غذا كى اس مقدار كو كہتے ہيں جو چمچه يا انگليول سے اٹھائی جاتی ہے" ـ " القليل مما يلعق يعنی چھوٹالقمه ـ

امام کے اس جملہ میں خصوصاً کلمہ "عبید" سے امام کے عزت نفس اور بندگان دنیا کی حقارت کی عکاسی ہوتی ہے۔

س- اس جمله کی طرح ایک معروف جمله وه بھی ہے جو الانوار البہیہ ص ۵ سم پر اللُّ الله الله وصية موسى بن جعفر عليهما السلام لِهشام قال: وقال الحسين " بن على " : ا ن حسيع ماطلعت عليه الشمس في مشارق الارض ومغاربها بحرها وبرها وسهلها وجبلها عند ولي من اولياء الله واهل معرفة بحق الله كفيءِ الظلال ' ثم قال :الاحرٌ يدع هذه اللّماظة لا هلها (يعني الدنيا) ليس لانفسكم ثمن الا الجنة فلا تبيعوها بغيرها ' فانّه من رضي من الله بالدنيا فقد رضي بالحسيس "۔"حضرت موى بن جعفر" نے ہشام كے لئے جو وصيت تحرير کی تھی اس میں آیا ہے کہ امام حسین بن علی نے فرمایا: "وہ تمام اشیاء جن پر مشارق اور مغارب میں سورج چیکتاہے 'تمام د نیااور جو کچھ اس میں ہے 'اس کے سمندر ' خشکی ' بیاڑ 'میدان 'غرض سب کچھ اس شخص کے نزدیک کہ جس نے اللہ کی عظمت کو سمجھ لیااور خدا کی در گاہ میں خود کو سپر د کر دیا'ایک سائے کی طرح ہے ہے۔ پھر فرمایا : کیا کوئی ایبا آزاد مر دیپیرا نہیں ہواجود نیا ومافیھا ہے بے نیاز ہو؟ (لماظہ یعنی وہ ریشہ جو کھانا کھانے کے بعد دانتوں میں مچنس جاتاہے)۔ اے لوگو! جنت کے سواکوئی چیز ایسی نہیں جس کی اتنی قیمت ہو کہ تم اس کے لئے اپنی جان اور ذات بھی پیج دو۔ پس جو لوگ خدا ہے فقطاس دنیا کے ملنے پر راضی ہوئے وہ بہت چیز پر راضی ہو گئے ''۔ متذکرہ بالانتیوں جملوں ہے یہ بات سامنے آتی ہے کہ حسین کی روح ایک الی خاص روح ہے جوخود کو بہت اور کمینہ تن کے حوالے نہیں کرتی بلحہ معالی الامور (اعلیٰ کام) کی طالب ہے (پہلا جملہ)۔ دوسری بات یہ سامنے آتی ہے کہ وہ تمام مادّی اور د نیاوی اہداف کہ جن کی انتنار ضائے خدانہ ہو

اینی مبرف کل خلقت پر منتی نہ ہواور کل خلقت کے ہدف ہے جو جدا ہو وہ آپ کی نظر میں بہت اور حقیر ہے۔ نیپولین کی طرح ہے نہیں جو کہتا ہے کہ فرانس میرے لئے چھوٹا ہے الہذا روس کو بھی اس کے ساتھ ضم کرنا چاہتا ہوں 'یااسکندر کی طرح ہے نہیں جو کہا کرتا تھا کہ ایونان میرے لئے چھوٹا ہے 'ایران کو بھی ساتھ ضم کرنا چاہتا ہوں (تیسر اجملہ)۔ پھر بیبات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ وہ تمام لوگ جو دنیاوی مقام 'دنیاوی مال ودولت کے ساتھ خود کوباند ھے ہوئے ہوئے ہیں اور اس مقام اور مال ودولت کی خاطر ساتھ خود کوباند ھے ہوئے ہوئے ہیں اور اس مقام اور مال ودولت کی خاطر این آپ کو ذلیل کئے ہوئے ہوتے ہیں اور اس مقام اور مال ودولت کی خاطر نیادہ حقیر اور بہت ہیں (دوسر اجملہ)۔ بیال ہے ہمارے لئے امام حسین کی فظمت کا پتا ذیادہ حقیر اور بہت ہیں (دوسر اجملہ)۔ بیال ہے ہمارے کے امام حسین کی عظمت کا پتا چلتا ہے (جس کی ط ف ہم اس ہے قبل یادداشت حماسہ حسینی کی عظمت کا پتا چلتا ہے (جس کی ط ف ہم اس ہے قبل یادداشت حماسہ حسینی میں اشارہ کر چکے ہیں)۔

### س. بلاغة الحسين:

- المعرفة وطول التحارب زيادة في العقل المعرفة وطول التحارب زيادة في العقل المعرفة وطول التحارب زيادة في العقل المعرفت مين اضافه كرتے بين اور زياده تجرب عقل كى زيادتى كاسبب بلتے بين "-
- - القدرة تذهب الحفيظة". "قدرت انسان كي ناامي كو متم كرويتي اور

#### اے باک سادیت ہے"۔

کم "من البلاء علی هذه الامة انّا اذا دعونا هم لم يحيبونا واذا تركنا هم لم يحيبونا واذا تركنا هم لم يهتدوا بغيرنا". "اس امت كى بلاؤل ميں سے ایک بيہ ہے كہ جب ميں ان كودعوت ديتا ہوں تو قبول نہيں كرتے اور جب چھوڑ ديتا ہوں تو مير سے علاوہ كى اور كے ہاتھ سے ہدايت نہيں ياتے "۔

## حادثة كربلامين مسيحي افكار كي تا ثير

آقای صالحی "ارشاد مفید" کے صفحہ ۱۸۵ سے نقل کرتے ہیں کہ یزید نے سرجون رومی کے مشورہ سے ابن زیاد کو اباعبد اللہ سے مبارزہ کرنے کیلئے انتخاب کیا تھا۔

### "كامل ائن اثير" جلد ٣ص ٢٦٨ پر بھى آيا ہے:

" فلما احتمعت الكتب (كتب اتباع يزيد بالكوفة) عند يزيد دعا سرجون مولى معاوية فأقرأة الكتب واستشاره فيمن يوليه الكوفة، وكان يزيد عاتباً على عبيدالله بن زياد، فقال له سرجون: ارأيت لونشرلك معاويه كنت تأخذ برأيه ؟قال: نعم 'فأخرج عهدعبيدالله على الكوفه فقال: هذا رأى معاويه ومات وقدامر بهذا الكتاب فأخذ برأيه وجمع الكوفة والبصرة لعبيدالله وكتب اليه وسيره اليه مع مسلم بن عَمر والباهلى والدقتيبة فامره بطلب مسلم بن عقيل وبقتله أونفيه ....."

"پس جب خطوط (کوفہ سے بزید کے پیروک کے خطوط) بزید کے پاس پہنچ ، تواس نے معاویہ کے غلام سر جون کو بلایا اور تمام خطوط اس کے سامنے پیش کئے ، پھر اس سے اس بارے میں مشاورت کی کہ کس کو کوفہ کاوالی بنایا جائے۔ ان دنوں بزید عبید اللہ بن زیاد سے ناراض تھا۔ سر جون نے اس سے کہا : بتاواگر معاویہ نے تمہارے لئے کوئی تھم چھوڑا ہو تو کیا تم اس پر عمل کروگے ؟ اس نے کہا : ہاں! ، سر جون نے معاویہ کا وہ فرمان جس میں عبید اللہ کو کوفہ کاوالی بنانے کاؤکر تھا ، بزید کودے دیا۔ پھر کہا : یہ معاویہ کی رائے ہے ، وہ مرگیا ہے اور تمہیں اس خط پر عمل کرنے کہا : یہ معاویہ کی رائے ہے ، وہ مرگیا ہے اور تمہیں اس خط پر عمل کرنے

کا تھم دے گیا ہے۔ پس بزید نے اس کی رائے پر عمل پیرا ہو کر عبیداللہ کو کو فہ اور بصر ہ کاوالی بنادیا ایک خط لکھا اور اس کو مسلم بن عمر وبا ہلی (قنیہ کاباپ) کے توسط سے عبیداللہ کی طرف بھیجا جس میں حضرت مسلم کے بارے میں جبتی کرنے اور ان کو قتل کرنے یا شہر بدر کرنے کے کے بارے میں بھی لکھا ہوا تھا''۔

کتاب "بررسی تاریخ عاشورا" کے مقدمہ میں آقائے غفاری لکھتے ہیں :

"بزید عموماً پناوقت نصاری کے دیرول (راہبول کے رہنے کی جگہ) میں گزار تاتھا جواس زمانہ میں پانچویں ستون کا درجہ رکھتی تھیں۔ بزید لہوولعب میں دن گزار تا تھا تھا اور قھر اُراہبول سے تعلیم واحکام لیتا تھا۔ عجیببات یہ ہے کہ عبادت اور گوشہ نشینی اختیار کرنے کے بیہ مراکز جمان اسلام میں فحاشی اور شراب رائج کرنے کا سبب بے کیونکہ ان کے بزدیک شراب بینا اور عورت کے ساتھ خلوت ممنوع نہیں تھا اور عورت کے مراکز خواہ مخواہ فساد میں تعاور حجاب بھی اُن کا معمول نہیں تھا۔ یول عبادت کے مراکز خواہ مخواہ فساد کے مراکز میں تبدیل ہوئے۔

یزید کامسیحی افکار کے زیر اثر ہونے کا ایک قرینہ اس کے معروف اشعار ہیں جن میں وہ کہتاہے :

شمیسة کرم برجهاقعردتها ومشرقها الساقی و مغربها فسی
اذا نزلت من دُنّها فی زجاجة حکت نقراً بین الحطیم و زمزم
فان حرّمت یوماً علی دین احمد فحدها علی دین المسیح بن مریم
"میراسورج انگور ہے اور اس کابرج شراب کے نشہ کی عظیں ہے " یہ
مشرق سے ساقی کے ہاتھ سے طلوع ہوتا ہوا مغرب میں میرے منہ
میں غروب ہوجاتا ہے۔ جب اسے سبوسے جام میں انڈیلاجاتا ہے "اس

وقت شراب کاغلغلہ اسکانیچ اوپر ہونااور حباب بناان حجاج کی مثل ہے کہ جو کعبہ کی دیواڑ اور چاہ زمز م کے در میان ہو الہ کرنے میں مشغول ہوتے ہیں۔ پس اگر دین احمد میں یہ شراب حرام ہے تو تم اس کو دین عیسلی کے مطابق ہاتھ میں لواور چڑھاجاؤ''۔

کتاب "برری تاریخ عاشورا" کے مقد به میں یعقولی اور دوسروں سے بیہ قصہ نقل ہے کہ جس سال معاویہ نے ایک فوجی اشکر کے ساتھ بزید کوہلادروم فنج کرنے کیلئے بھیجا تھا "نفذ فذونہ " (ابوالشہداء نے فر قدونہ لکھا ہے ) نامی مقام پر 'دیر سرتان' کے نام سے ایک دیر تی جہاں پر سب رات کو رُکے تھے۔اُس دیر میں اُم کلثوم نامی عورت کے ساتھ بزید عیا شی اور شراخواری میں مشغول ہو گیا۔اس مقام پر وہائی ہوا کی وجہ سے اشکر چیک اور خار میں مبتلا ہو گیا۔ یہ مرض مسلمانوں کی فوج میں اس طرح بھیلا کہ اوگ خزال کے پتول کی طرح زمین پر گرپڑتے اور مر جاتے تھے۔لوگوں نے بزید سے ہر چنداصر ارکیا کہ اس سرزمین سے جتنی جلد مر جاتے تھے۔لوگوں نے بزید سے ہر چنداصر ارکیا کہ اس سرزمین سے جتنی جلد مر جاتے تھے۔لوگوں نے بزید سے ہر چنداصر ارکیا کہ اس سرزمین سے جتنی جلد موسکے کوچ کرناچا ہے لیکن اس نے باشنائی کی (ابوالشہداء نے کھا ہے کہ فوخ کسی اور مقام پر اس یہ ماری میں مبتلا ہوئی تھی جبکہ پزید دیر میں ٹھر ابوا تھا اور اشکر سے ملحق شیں ہورباتیا )۔ جب اشکر کے یہ مار ہونے کی خبر اس تک پہنچی تو اس نے ساتھ اربڑ ھے۔

ماان ابالی بسالاقت جسوعهم بالغذفذونة من حسی ومن موم اذا اتکات علی الاساط فی غرف بدیر مران عنادی أم کلتوم ادا اتکات علی الاساط فی غرف بدیر مران عنادی أم کلتوم اگر تمام اشکر غذ قذونه میں جی باور خارے مرابیا تو جھے کیا غم میں تورا بیول کے در مران میں گاؤ تکیه لگائے راحت سے بول اور ام کلتوم میری آغوش میں ہے "

## حینی مراثی۔۔۔جنات کے مرشے

کتاب "قمام" میں ص ۵۰۹ سے ۵۱۳ تک جنیوں کے بہت سے مراثی نقل ہیں۔ یہ اشعار انقاد گریہ وزاری اور تحریک احساسات پر مشمل ہیں۔ عین ممکن ہیں۔ یہ اشعار انقاد گریہ وزاری اور شیعوں نے کے ہوں لیکن چونکہ حکومت وقت کے نزیر عقاب ہوتے تھے للذا جو اشعار کہتے تھے وہ جنات کے نام سے مشہور کر دیتے تھے۔ اس کی دو علتیں تھیں 'ایک تو یہ کہ شعر کہنے والے کا پہتہ نہ چل سکے اور دوسرے اس نام سے لوگ بھی بہتر طریقہ سے اشعار حفظ کر لیتے تھے۔ دوسرے اس نام سے لوگ بھی بہتر طریقہ سے اشعار حفظ کر لیتے تھے۔ وعبل مُحرافی کے میں اسلام کے والے کا بہتہ نہ چل سکے اور دوسرے اس نام سے لوگ بھی بہتر طریقہ سے اشعار حفظ کر لیتے تھے۔

زُرخیر قبرفی العراق یُزار لم لاازورك یاحُسین لك الفداء ولك المودة فی قلوب ذوی النهی یاابن الشهید و یاشهیداً عمهٔ

واعص الحمار فمن نهاك حمار قومي ومن عطفت عليه نزار وعلى عدوك مقتة و دمار خيرالعمومة جعفرالطيّار

"سرزمین عراق میں جس بہترین قبری زیارت ہو سکتی ہے 'زیارت کرلو۔اپنی سواری کو وہاں لے چلو۔جو کوئی شہیں وہاں جانے سے رو ک وہ ایک حیوان سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اے حیین میں کیوں آپ ک زیارت نہ کروں۔ میرے اپنے دور کے اور بعد کے تمام لوگ آپ پر فدا ہوں 'عاقلوں کے دلوں میں آپ کے لئے ایک محبت ہے۔ آپ کے دشمنوں کیلئے تبابی ویربادی ہو۔ اے شہید کے فرزند! آپ کے پچااور بہترین چچا' جعفر طیار بھی شہید ہیں''۔

یہ آخری شعر ان اشعار میں ہے ایک ہے جن کے بارے میں کماجا تاتھا کہ جنات نے کیے ہیں۔ (قمام ص ۵۱۲)

امام حسينٌ 'اصحابِ إمامٌ اور افضل الشهد اء\_\_\_ ابو الفضل عليه السلام حدیث میں آیا ہے کہ امیر المومنینؑ جب جنگ صفین کے موقع پر سر زمین كربلات كزرے تو آپ نے وہال كى مٹى كو سونگھا اور فرمايا: "واها لك ايتها التربتة ليحشرن منك اقوام يدخلون الجنّة بغيرحساب"\_"كُنّي خُوش قسمت ہے اے خاک کہ تیرے اندر سے قیامت کے دن ایک قوم محشور ہو گی جو بغیر حساب کے جنت میں داخل کی جائے گی"۔ ( بحار الانوارج سم سم ص ۲۵۵) ایک حدیث بیہ بھی ہے کہ رسول اکرم نے امام حیین کے بارے میں فرمایا: "كأني به وقد استجار بحرمي وقبري فلا يجار ويرتحل الي ارض مقتله ومصرعه ارض كرب وبلاء وتنصره عصابة من المسلمين اولئك سادة شهداءِ امّتى يوم القيامة"-"كويامين وكيربابول كه وه ميرے حرم اور قرمين پناہ لئے ہوئے ہے لیکن لوگ اس کو پناہ نہیں لینے دیتے اور وہ اپنی قتاگاہ اور شہادت کی سر زمین کی طرف کوچ کر تاہے 'کر ب اور بلا کی سر زمین کی طرف۔مسلمانوں كاليك گروه اس كى يارى كريگا۔ قيامت كے دن بيدلوگ ميرى امت كے شهيدوں کے سر دار ہو نگے "۔

( بحار الانوارج ٢٩٨ ص ٢٩٨ ، نفس المبموم ص ٣٠)

ایک اور حدیث میں یوں آیاہے:

"خرج على عليه السلام يسير بالنّاس حتى اذا كان بكربلا على ميلين او ميل تقدم بين ايديهم حتى طاف بمكان يقال له المقذفان 'فقال:قتل فيها مائتا نبى ومائتا سبط نبى كلّهم شهداء مهنا مناخ ركّاب ومصارع عشّاق 'شهداء لا يسبقُهم من قبلهم ولايلحقهم من بعد هم"۔

"حضرت علی شر سے باہر نکلے اور لوگوں کے ساتھ چلے۔ جب کربلا سے الکے دو میل کے فاصلے پر پہنچے اور اس سے تھوڑا آگے گئے 'یمال تک کہ مقد فان نامی مقام پر پہنچے تو وہاں پر ایک چکر لگایا' پھر فرمایا : یمال پر دوسو مقد فان نامی مقام پر پہنچے تو وہاں پر ایک چکر لگایا' پھر فرمایا : یمال پر دوسو (۲۰۰) پنجمبر اور دوسو (۲۰۰) پنجمبر زادے قتل کئے گئے ہیں کہ وہ سب شہداء ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جمال سوار اتریں گئے 'یہ عاشقوں کی قتلگاہ ہے' ایسے شہداء (کی شادت گاہ ہے) کہ نہ ان سے پہلے کوئی ان پر سبقت حاصل کر سکا ہے اور نہ ہی آئندہ کوئی ان کے مقام تک پہنچ سکے گا''۔ حاصل کر سکا ہے اور نہ ہی آئندہ کوئی ان کے مقام تک پہنچ سکے گا''۔ فاصل کر سکا ہے اور نہ ہی آئندہ کوئی ان کے مقام تک پہنچ سکے گا''۔

آخری بات حضرت ابوالفضل علیہ السلام سے متعلق۔ یہ وہ جستی بیں کہ ان اللہ عبداللہ درجة یعبطہ بہا جمیع الشهداء۔"ان کے لئے خدا کے نزدیک ایک ایسادرجہ ہے کہ شمداء اس پررشک کرتے ہیں"۔

يس يهال برتين مطالب بين:

الف۔ تمام خدمتحز اران بشر اور بر جستہ لوگوں کے در میان تشہید کامقام کہ جسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

> ب۔ تمام شہیدوں کے در میان شیدائے کربلاکامقام۔ ج۔ شہدائے کربلا کے در میان ابوالفضل العباس کامقام۔

## كربلاكے تاریخ ساز شعائر

کربلامیں بہت سے تاریخی جملے کے گئے ہیں۔ یہ جملے ایک طرف انبانیت کامل 'خارق العادۃ ایمان اور پر شور حماسہ کی حکایت کرتے ہیں اور دوسر کی طرف چونکہ یہ خون سے لکھے گئے اور خون سے ثبت ہوئے ہیں 'اسلئے الگ قدرو قیمت کے حامل ہیں۔ اس کے علاوہ ان شعائر کے ذریعے ہم روح حسینی اور خہضت وقیام حسینی کی ماہیت کی عہ تک پہنچ سکتے ہیں :

## ا۔ خوداباعبداللہ کے جملے:

🖈 "الاوان الدّعي ابن الدّعي ....."

🛱 "هيهات مناالذَّلَّة"

الموت اولى من ركوب العار"

الا ترون ان الحق لا يعمل به ..... ليرغب المومن في لقاء الله محقاً"

🖈 "الناس عبيدالدنيا والدّين لعق على السنتهم ....."

الااعطيكم بيدى اعطاء الذليل و لا اقرّ اقرار (افرّفرار) العبيد....."

## ٢ حضرت على أكبركاجمله:

"اذاً والله لانبالي الحرب قد بانت لها الحقائق..... يا ابتاه هذا جدى رسول الله ....."

## ٣ حضرت قاسم بن الحن كاجمله:

"الموت احلى عندي من العسل"

## سم الوالفضل العباس كاجمله:

"يانفسُ مِن بعدالحسين "هوني هذاحسين شارب المنون"

۵۔ مسلم بن عوسجة کاجمله 'سعید بن عبدالله حنق کاجمله 'بشر بن عمر و حضر می کاجمله ۔ ۱۰ حسینی بیام

ایسے اشخاص جو ایک سلسلہ اصول و مبادی کے لئے قیام کرتے اور نہضت برپاکرتے ہیں ور حقیقت اپنا بعد کے کل عالم کے لئے کچھ بیغام چھوڑ جاتے ہیں یا معروف اصطلاح کے مطابق ایک وصیت کرجاتے ہیں۔ آنے والی نسلوں کو چاہئے کہ ان کے پیام سے آشنائی حاصل کریں اور ان کی آواز کو پیچا نیں۔ حسین بن علی نے فرمایا: "انی لم احرج اشراً و لا بطراً و لا مفسداً و لا ظالماً ' انّما خرجت لطلب الاصلاح فی امّة جدّی صلی الله علیه و آله ' ارید ان آمر بالمعروف و انھی عن المنکر ' و اسیر بسیرة حدّی و ابی "۔ (اس کا جمہ پہلے ذکر ہوچکا ہے)۔

#### 公公公公公公

## واقعه كربلامين عورت كاكردار

سے ایک مفید موضوع ہے۔ ظاہراً وہ تمام خواتین جن کااس واقعہ میں کر دار تھا مثبت اور اچھا کر دار تھا 'جیسے ' زہیر بن القین ؓ کی ہیو کی عبد اللہ بن عمیر کلبی ؓ کی ہیو کی (ام وَہَب) ' رباب بنت امرء القیس (اہامؓ کی ہمسر) اور قبیلۂ بحر بن وائل سے ایک خاتون۔ ان خواتین کے بارے میں تفصیل کیلئے کتاب "بررسی تاریخ عاشورا" آٹھویں تقریر ص ۱۱۴ پر رجوع سیجئے ۔ کتاب "انصار الحسین " کے آخر میں بھی اس عنوان پر جالب گفتگو کی گئی ہے۔

#### 公公公公公公

مرحوم آیتی کی کتاب "بررس تاریخ عاشوار" کی چھٹی تقریر "ابصار العین" کا ص ۱۵۵ اور ص ۱۵۳ اور "نهضت حینی میں عضر تبلیغ" کے اور اق کا بھی مطالعہ فرمائیے۔

#### 公公公公公公

امام حسین اور ناز برور دگی

"خطابہ و منبر" کے اور اق میں ہم اس موضوع پر بہت اچھی گفتگو کر چکے ہیں ۔ ناز پروردگی کو اس کے تمام لوازمات ..... کم طاقتی و بے تحملی 'غرور' بد دماغی ..... کے ساتھ بزید سے نسبت دینا چاہئے 'نہ کہ امام حسین سے۔ انتمائے اہانت سے کہ ہم امام کو ناز پروردہ کہیں۔

#### 公公公公公公

سيدالشهداءً اور كرامت نفس

اسلام کا یہ بڑااصول اباعبداللہ کے وجود میں تجسم پیدا کر چکا تھا۔ آپ کی تمام حیات کرامت نفس کے شعائر ہے پُر ہے۔

#### 公公公公公公

امام حسين \_\_ خونين انقلاب

کتاب "سرمایی سخن" جلد ۳ ص ۳ ۲۷ پر لکھا ہے: "امام حسین وہ ہستی ہیں جنہوں نے ایسی سے زندگانی کی تاریخ کواپنے مقدس خون سے مزین فرمایا.....اور تمام دنیا کو بیت تاریخ کواپنے مقدس خون سے مزین فرمایا.....اور تمام دنیا کو بیت تاریخ کا اجتماع کے صفحہ پر) تمام رنگوں میں سب سے زیادہ پختہ دنیا کو بیت تاریخ رنگ (اجتماع کے صفحہ پر) تمام رنگوں میں سب سے زیادہ پختہ

اور قائم رہنے والارنگ ہے۔ آپ کاخونی پروگرام آپ کے مقدس ترین پروگراموں میں سے ہے اور آپ کاخونین انقلاب موثر ترین انقلابوں میں سے ہیں ....."۔

#### 公公公公公公

امام حسين \_\_\_ سخن مشتر قين

اسبارے میں کتاب "تاریخایڈورڈبراؤن"جاول ص ۱۳۳۳ پر خودایڈورڈ براؤن کے کلمات اور ص ۱۳۳۴ پر "مروبلیم مویر" کی پرمغزباتوں کی طرف رجوع کریں تاکہ اندازہ کر سکیں کہ اسلامی ممالک کے مقدرات میں یہ حادثہ کتنا اثراندازے۔

#### 公公公公公公

## بإد داشت

ا۔ امام حسین ایک کامل نمونہ اور بے نظیر سرمایہ ہیں۔

ا۔ شعائر کی تعظیم ۔ جس طرح سے نظمیس 'واقعات 'تاریخی حوادث اور شخصیتیں جماسی اور غیر حماسی ہوتی ہیں 'اسی طرح سے شعار بھی حماسی اور غیر حماسی ہوتی ہیں 'اسی طرح سے شعار بھی حماسی اور غیر حماسی ہیں۔

# اب ہمیں کیا کرناچا ہے؟

## قار ئىن كرام!

آپ نے کتاب کامطالعہ فرمایا۔استاد و محقق شہید مرتضی مطهری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جس خوبصورتی کے ساتھ عزاداری امام حسین میں شامل خرافات سے متعلق اپنادر دِدل بیان کیا ہے اور عزاداری کوامام کے قیام کے ہدف کی پٹری پرڈالنے کی اہمیت وضرورت کو جس عرق ریزی کے ساتھ بیان فرمایاہے 'اسکے بعد یقیناً قارئین یہ محسوس کرتے ہو نگے کہ اب اس مسئلہ میں ہمارے اپنے ملک' معاشرہ اور ماحول کے لحاظ سے ہماری کیاذمہ داری ہے؟ آخر کیا کرنا چاہئے کہ جس سے ہم عزاداری میں اہداف حضرت الی عبداللہ کوبازیاب کراسکیں؟ اس سلسلے میں ملک میں ایک ادارہ بنام "مجلس شحقیق وترویج حیات قیام و عزائے امام حسین "وجود میں آیاہے جسکی طرف ہم نے کتاب کے مقدمہ میں بھی مخضراً اشارہ کیاہے۔ اس ادارے کے اہداف ومقاصد خود اسکے نام سے عیان ہیں۔ اس قتم کے اداروں کو ملک کے طول وعرض میں ہر جگہ قائم ہونا چاہئے۔درج ذیل سطور میں ہم ایسے اداروں کے قیام کی از حد ضرورت پر مزیدروشنی ڈالیں گے اوراس میدان میں عزم ہمت کرنے والول کیلئے کام کرنے کا مخضر لا تحہ عمل تجویز كرينگے تاكہ ذہنوں میں ابھر نے والے سوال "اب ہمیں كیا كرنا جاہے ؟"كاا يك قابلِ عمل جواب اور کام کی ابتداء کیلئے ایک خاکہ فراہم ہو سکے۔

ترتیب و تنظیم: سید علی شرف الدین موسوی

بسم الله الرحمن الرحيم

## حیات و قیام امام حسین پر شخفیق کیوں؟

واقعۂ قیام وشہادت حضرت امام حسین علیہ السلام پر آج چودہ سو سال کا طویل عرصہ بیت چکاہے۔ آج یہ واقعہ سیڑوں بلحہ ہزاروں انسانوں کے توسط سے ہو تا ہوا ہم تک پہنچاہے۔ ان انسانوں میں سے بعض تو معلوم الحال ہیں اور بعض مجمول الحال یعنی بعض پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اور بعض پر نہیں۔

زمائہ سابق میں کسی واقعہ کو نقل کرتے وقت منقول منہ کا تصدیق نامہ دکھانا ضروری ہو تا تھا' جبکہ آزادی پر لیس کے موجودہ زمانے میں تو گویا ہر شخص کمی و بیشی کرنے میں آزاد ہو گیا ہے۔ واقعات میں کمی بیشی اور تحریف و تصعیف کرنے کے مختلف اور متعدد اسباب و عوامل ہوتے ہیں۔ بعض افراد عنادود شمنی کی وجہ سے یا وابستہ مفادات کے تحت ایسا کرتے ہیں' جبکہ بعض نادانستہ طور پر' عقید تمندی میں اور اپنے خیالِ خام میں احر المالیا کرتے ہیں۔

ان اسباب وعوامل نے واقعۂ کربلا کو مشکوک بنانے 'اسپر خطِ بطلان کھینچنے اور استانی مذموم مہم کے سیلاب میں بہاکر ساحل پستی بلحہ عدم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن امام حسین کی دور بین نگاہیں شاید سے دیکھے رہی تھیں کہ کیا

ہونے والا ہے۔ چنانچہ آپ نے روز اول سے ہی اپنے قیام کوان مد موم عزائم سے محفوظ رکھنے اور ایک نا قابل انکار حقیقت بنانے کا اہتمام کیا تھا۔ آپ نے اس واقعہ کو رات کی تاریکیوں سے نکال کر 'گلی کو چوں سے ہٹاکر ' دن کی روشن میں کھلے میدان میں اور ہزاروں انسانوں کی موجودگی میں وقوع پذیر ہونے کا موقع فر اہم کیا۔ اس پیش بینی کی بناپر اس واقعہ پر خطِ بطلان کھینچنے اور اسے مشکوک بنانے میں تو دشمن کو کامیابی نہ ہوسکی ' تاہم اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ اس کو غیر مؤثر بنانے کی مذموم کو ششیں بہت حد تک کامیاب ہوئی ہیں 'کیونکہ جو نتائے مؤثر بنانے کی مذموم کو ششیں بہت حد تک کامیاب ہوئی ہیں 'کیونکہ جو نتائے مجالس امام حسین سے بر آمد ہونے چاہئے تھے' وہ حاصل نہیں ہور ہے ہیں ' بلحہ خودیہ مجالس انکے بانیان کیلئے ہر روز نئی مشکلات اور چیلنج پیدا کر رہی ہیں۔

یمال به نکته انتائی مہم ہے کہ آخروہ کون لوگ ہیں جواس واقعہ کو مشکوک بنانے اور ساحلِ عدم و نیستی تک پہنچانے کی مہم چلارہے ہیں۔ ہم یمال ان افراد کے نام لینا مہیں چاہتے اور لے بھی نہیں سکتے 'کیونکہ یہ کوئی چند گئے چنے افراد تو ہیں نہیں بلحہ ایک پوری مشنری ہے'جس میں ہزاروں افراد ملوث ہیں۔ انکابر اکمال سے شروع ہو کہ کمال پہنچتا ہے' نہیں معلوم۔ للذاہم یمال اِن عناصر کی علامات واضح کرنے اور نشانیاں بتانے پراکتفاکر نگے'انہیں تلاش کرنا آپ کاکام ہے۔

دورِ حاضر تحقیق وریسر ج کادور ہے۔ آج ہر چیز پر شخقیق وریسر ج کی مہم نے ایک جنونی کیفیت اختیار کرلی ہے۔ جن کو شخقیق کرنا چاہئے وہ تو مصروف شخقیق ہیں ،ی 'جنکا میہ کام نہیں ہے وہ بھی اسمیس مشغول نظر آتے ہیں۔ چنا نچہ اس دور میں شخقیق وریسر چ کے منکر کو فرسودہ اور رجعت پسند تصور کیا جاتا ہے۔ اسکی میں شخقیق وریسر چ کے منکر کو فرسودہ اور رجعت پسند تصور کیا جاتا ہے۔ اسکی واضح مثال بعض دینی مدارس اور دینی شخصیات ہیں جو اب مدارس میں بھی کمپیوٹر اور انٹر نیٹ داخل کر چکے ہیں تاکہ لوگوں کو بیہ تأثر دے سکیس کہ ایکے یہاں ہر

معاملہ پر جدید سائنسی انداز میں تحقیق در پسرچ کی جاتی ہے 'جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بید معاملہ پر جدید سائنسی انداز میں تحقیق در پسرچ کی جاتی ہے 'جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بید دینی مدارس اپنے بنیادی اہداف بھی حاصل نہیں کر سکے ہیں اور نہ ہی آئندہ انکے حصول کی کوئی امید نظر آتی ہے۔

غرض ' تحقیق ور یسر چ کا دائرہ اتنا و سیع ہو چکا ہے کہ اب تو چیم نادیدہ جر تو ہے حشر اۃ الارض بھی اس سے باہر نہیں رہے۔ ایسے ماحول میں کسی گروہ کا یہ اصرار کرناکتنا تعجب خیز ہے کہ امام حسین سے متعلق مسائل کو جوں کا توں رکھا جائے۔ ایکے خیال خام میں اسی روش میں عزاداری اور اسکے لئے چیلیجو خطرہ ہے اور یہ اسکے خاتمہ کا سبب بن سکتا ہے۔ گویا یہ واقعہ معاذ اللہ ایک من گھڑت اور جھوٹا واقعہ ہویا پھر تاریخ شب میں یازیرزمین گھڑا گیا کوئی قصہ ہو کہ اس پر شخیق کرنے سال کی قلعی کھل جائیگی اور یہ ایک ایساخود ساختہ اور بہاوٹی افسانہ ثابت ہو جائیگا جہاکوئی بر ابی نہ ملے گا۔ (العیاذ باللہ)

امام حسین کا ایک مشہور و معروف لقب "امام مظلوم " بھی ہے۔ جب بھی امام مظلوم کما جاتا ہے ذہنوں میں امام حسین ہی آتے ہیں۔ جو پچھ ہم نے گزشتہ سطور میں بیان کیا ہے اگر مسئلہ کو اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ بات باآسانی سمجھ میں آجاتی ہے کہ آپ کے اس لقب کا مطلب کیا ہے ؟ مظلوم اسے کما جاتا ہے جہ کا کوئی حق 'خواہ خاص اس کا ہو یا عمومی ہو (جس میں دوسر بے لوگ بھی شریک کوئی حق 'خواہ خاص اس کا ہو یا عمومی ہو (جس میں دوسر بے لوگ بھی شریک ہوں) مارا جائے اور اسے اس سے محروم رکھا جائے۔ امام حسین دونوں زاویوں سے مظلوم ہیں۔ خلافت ور ہبری جو آپکا خصوصی حق تھا' اس سے بھی آپ کو محروم رکھا گیا اور پانی جو ہر ذی روح کا حق ہے 'وہ بھی نہ ملا' آخر تشنہ لب شہید محروم رکھا گیا اور پانی جو ہر ذی روح کا حق ہے 'وہ بھی نہ ملا' آخر تشنہ لب شہید

ہمیں کہنے دیجئے کہ اگر اُس وقت کے لوگوں نے آپ کو خلافت سے جو آپکا

خصوصی حق تھااور پانی 'جوحقِ عموی تھادونوں سے محروم رکھا تھا' تو آج کے لوگ بھی کچھ کم سم نہیں ڈھارہ ہیں۔ شخیق ور بسر چ جے آجکل سب کا حق مانا جاتا ہے 'آپ کے قیام مقدس کواس سے بھی محروم رکھنے کی مہم چلائی جارہی ہے 'بلعہ پسرہ دیا جارہا ہے کہ کہیں کوئی آپ کے حیات وقیام کاباب ریسر چ نہ کھولے۔ گویا یہ لوگ خود کو امام کا دوست ظاہر کر کے 'ای دوستی کے دروازے سے قیام امام کو مشکوک بناکر آپ کو پستی کی طرف د تھیل دینا چاہتے ہیں۔ لیکن امام حسین کا قیام و خہضت تو سب کیلئے مشعل راہ ہے جیسا کہ بہت سی اسلامی وغیر اسلامی شخصیات فی کھا ہے :" حسین سب کے ہیں'' یعنی صرف الحکے نہیں ہیں جو شخیق کے دروازے پیٹھ ہیں حالانکہ انکو یہ حق نہ خدا نے دیا ہے' نہ رسول گانے آئمہ نے اور نہ ہی کی منصیف مزاج انسان نے۔

کہیں ایسا تو نہیں کہ دوستی کا ابادہ اوڑھ کر خود یزیدیت ہے کام کررہی ہو؟
ہم ایسے لوگوں کی اتمام بازی سے ہر گز خوفزدہ نہیں ہیں جو بیہ کہہ رہے ہیں
کہ خبر دار کوئی بھی قیامِ امام کے بارے میں تحقیق نہ کرنے پائے۔ چنانچہ خداو
رسول پراعتماد کے بل ہوتے پر ہم ہے عزم کر چکے ہیں کہ کتب اسلامی وغیر اسلامی
سے استفادہ کرتے ہوئے ،حسب توفیق النی اس واقعہ کے مختلف پہلوؤں کو سامنے
رکھتے ہوئے تحقیق وریسرچ کا اہتمام کرینگے۔ شاید اس طرح بھٹی ہوئی انسانیت
کوراہ ہدایت تک پہنچنے میں آسانی ہوسکے۔ دیگر حق شناس افراد سے بھی ہماری
در خواست ہے کہ اس معاملہ میں ہماراہا تھ بٹا کیں۔

جولوگ ہیہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہئے 'ان سے ہمارا سوال ہے کہ آخر اسکی کیا منطق ودلیل ہے ؟ اگروہ ہیہ کہتے ہیں کہ تحقیق کرنے والوں کے مذموم عزائم ہیں توان سے ہمارا دوسر اسوال ہیہ ہے : کیاان کے پاس اس الزام کا کوئی ثبوت ہے؟ ہم پوچھتے ہیں گیا ہے نہیں ہو سکتا کہ تحقیق سے رو کئے والوں کے عزائم ندموم ہوں؟ عزائم ندموم ہوں؟ موضوعات شخفیق (الف) اسنادِ تاریخ

حیات و قیام امام حسین سے متعلق منقول کلمات کتب اور روایات کو قبول یا رد کرنے کے بارے میں بچھ اصول و ضوابط طے کرنا پڑینگے کیونکہ ہمارے اور اس واقعہ کے در میان تقریباً چودہ سوسال کاطویل فاصلہ حاکل ہے۔ اس وقت ہمارے ہاتھوں میں امام سے منسوب جو کلمات و کتب اور حوادث و واقعات موجود ہیں 'وہ مندر جہ ذیل ذر الکے اور وسائل سے ہم تک ہنچے ہیں :

- (۱) فریقین کی معروف و مشہور کتب روایات کہ جن میں ان واقعات کا ذکر موجود ہے۔ البتہ دونول طرف کے علماء میں اس بات پر اتفاق رائے پایاجا تاہے کہ ان کتب میں جو کچھ لکھاہے 'سب متند نہیں ہے 'بلحہ متند اور غیر متنددونول طرح کی باتیں ان میں موجود ہیں۔
- (۲) قدیم ترین کتب تاریخ ہول یا تازہ ترین سب ہی میں بعض واقعات کے سلسلے میں مصادر میآ خذہتائے بغیر سلسلے میں مصادر میان کئے گئے ہیں اور بعض باتوں کو مصادر میآ خذہتائے بغیر ہی نقل کر دیا گیا ہے۔
- (۳) بعض کتابوں میں مجمول الاسم اور مجمول الحال کتب وشخصیات سے منسوب نقول اور واقعات بیان کئے گئے ہیں جن پر ایک خاص حد تک ہی بھر وسہ واعتماد کیا جاسکتا ہے۔
- (۳) بعض کتب تاریخ ومقاتل اہل سنت کی تالیف کردہ ہیں۔ چونکہ دور حاضر میں بعض کتب تاریخ ومقاتل اہل سنت کی تالیف کردہ ہیں۔ چونکہ دور حاضر میں بعض حلقول کی جانب سے واقعۂ کربلا کو ایک من گھڑت قصہ قرار دینے کی

مہم شروع کی گئی ہے۔ للذاان کتابوں کے مؤلفین پر شیعہ ہونے یا کم از کم شیعیت سے متاثر ہونے کاالزام عائد کیاجا تاہے۔

(۵) اسی طرح بعض تب تاریخ ومقاتل ہیں تو شیعہ علماء کی تالیف و تحریر کردہ کتب کین ان میں بعض اقوال اور واقعات علمائے اہل سنت کی مرتب کردہ کتب تاریخ اور مقاتل سے نقل کئے گئے ہیں۔ لہذاوہ شیعہ علماء جو اس فکر کے گئے ہیں۔ لہذاوہ شیعہ علماء جو اس فکر کے مخالف ہیں 'انکا کہنا ہے کہ بیبا تیں اہل سنت کے علماء اور کتب سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہیں۔

(۱) اس صدی میں امام حسین سے متعلق لکھی گئی بعض کتب میں کچھ ایسے قصے بھی بیان کئے گئے ہیں جن کی سند کسی معتبر کتاب میں نہیں ملتی۔ لیکن ان کتب کئے گئے ہیں جن کی سند کسی معتبر کتاب میں نہیں ملتی۔ لیکن ان کتب کے مصفین کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان قصوں کو اس لئے نقل کرنا ضروری سمجھا کہ بیا گربیہ آور اور حزن و ملال کے لئے مؤثر تھے۔

- (2) آجکل بیان کئے جانے والے زیادہ تر مصائب خوابوں پر مشتمل ہوتے ہیں' جنگی سندایسے افراد کی طرف منتہی ہوتی ہے جواس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ لندانہ ان افراد سے بازپر س ہوسکتی ہے اور نہوہ سنتے ہیں۔
- (۸) ان جعلی مصائب کو بیان کرنے والے اکثر ان پڑھ افراد ہیں 'جنہیں خوب پذیر ائی حاصل ہور ہی ہے 'بالحضوص دیماتوں اور گاؤں میں تو ان لوگوں کا پذیر ائی حاصل ہور ہی ہے 'بالحضوص دیماتوں اور گاؤں میں تو ان لوگوں کا بول بالا ہے۔ ان علا قول میں بیان ہونے والے مصائب سینہ بہ سینہ 'زبان بہ زبان چلے آرہے ہیں۔ یہ مصائب ایسے ہیں جن کی سند مسلمہ تو کجا غیر مستند کتابوں میں بھی نہیں ملتی۔
- (۹) متذکرہ بالا تمام حقائق حیات و قیام امام حسین پر ضرورت تحقیق کے بیّن دلائل ہیں لیکن اس کے باوجو دواقعۂ کربلاا کی الیمی حقیقت ہے جس سے انکار

ممکن نہیں۔

(۱۰)واقعهٔ کربلاکاایک مصدر وسآخذ تاریخ طبری ہے۔اس کتاب میں واقعهٔ کربلا کو دو راویوں سے نقل کیا گیاہے جن میں سے ایک لوط ابن بیخی المعروف الی محصف ہیں۔ا نکے بیان کردہ واقعات میں امام کے مؤقف کی حمایت 'امام کی مظلومیت اور ہوامیہ کی جنایت کاذ کر حاوی ہے۔ دوسرے راوی عوانہ بن حکم ہیں۔ انگی بیان کردہ نقول میں قتل حسین اور بزید کی پشیمانی کا ذکر ملتاہے اور اس سلسلہ میں عبیداللہ بن زیاد کوذمہ دار ٹھمرانے کی کوشش بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ سانحۂ کربلا ایک ایبانا قابل انکار واقعہ ہے کہ بوامیہ کا د فاع کر نیوالے متعصب ترین مؤر خین ومصنفین نے بھی اپنی کتب میں اس واقعہ پر ایک دو صفح تحریر گئے بغیر گزر جانا خیانت سمجھا ہے۔ چنانچہ اس واقعہ کی حقانیت کے ثبوت میں لکھی جانے والی کتابوں کی تعداد سینکڑوں نہیں بلحہ ہزاروں سے بھی زیادہ ہے۔ یہ لکھنے والے دو طرح کے ہیں۔ پچھ لوگ تووہ ہیں جو اس عظیم واقعہ سے متعلق اگر چہ چند صفحات ہی سہی لکھ کر گزر جاتے ہیں 'جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس واقعہ میں من گھڑت کہانیاں اور فرسودہ قصوں کو شامل کرکے اصل واقعات کو ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ایک ایباشخص جوامام حسینؑ کے بارے میں لکھے گئے صفحات کو سمیٹنا چاہتا ہو 'ان حالات میں بھلا کیا کرے۔اسکاواحد حل اور ان دونول گروہوں کی مذموم کو ششوں کو خاک میں ملانے کاواحد طریقہ اور علاج پیر ہے کہ بھر پور طریقہ سے ایک تحریک چلائی جائے جس میں اس واقعہ کے بارے میں ہر طرح کی تحقیق وریسرچ ہوناچاہے۔

(ب) تفاسير و تاويلات

حیات و قیام امام حسین سے متعلق مختلف اور متضاد تفاسیر و تاویلات میں

## ترجیحات کی بنیاد کیاہے؟

جہاں تک اس واقعہ کے اسباب وعلل اور ذمہ دار و قصور وار فریق کی تفسیر و تاویل کا تعلق ہے 'اس بارے میں حسینی اوریزیدی گروہ میں پہلے دن ہے ہی کشکش اور اختلاف پایا جاتار ہاہے۔ مخالفین نے کچھ عرصہ بعد ہی ایک عجیب حال چلی اور وہ بیر کہ انہوں نے اپنی تفاسیر کو حسینیوں کے زبان و قلم سے فروغ دینے کی مہمٰ جِلائی' تاکہ اگر اس عظیم واقعہ کو طاق نسیان میں نہ کیجا سکیں اور لو گوں کے ذہنوں ے فراموش نہ کراسکیں تو کم از کم غیر مؤثر توبناہی دیاجائے۔مندر جہ ذیل تفاسیر اس سلسلہ کی کڑیاں ہیں ،جنہیں ہارے اپنے منابر (حیینی) سے فروغ مل رہاہے: (۱) نظریہ فدا: یہ وہ منطق ہے جو نصاری حضرت مسے کے بارے میں ایش کرتے ہیں۔انکا کہناہے کہ حضرت عیسی اُمت کے تمام گناہ اپنے ذمہ لیکر ان کے لئے فدا ہوئے ہیں۔ اسی نظریہ کو یہاں منطبق کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بس فرق میہ ہے کہ نصاریٰ کی جگہ شیعہ ' دوستدار اہل بیت اور حضرت منیج کی جگہ امام حسین کور کھ کر شیعوں کو تمام قوانین شریعت سے بری اور غیر مکلقن قرار دینے کی مہم چلائی گئی ہے۔

(۲) عزادارانِ امام حسین کے دوبڑے گروہوں کی تفییر ایک گروہ کے مطابق امام حسین اور آپ کے اہل بیت کی ذمہ داری تھی کہ ایسے تمام وسائل اور ذرائع جن سے امام کی جان کی علق ہو'ان سے چشم پوشی اختیار کرتے ہوئے شمادت سے ہمکنار ہو جائیں۔ گویا انکا مقصد صرف جان دینا تھا اور بس۔ مشادت سے ہمکنار ہو جائیں۔ گویا انکا مقصد صرف جان دینا تھا اور بس۔ دوسر اگروہ ان شیعوں کا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ تمام تراحکام خدااور مذہب کی دوسر کی تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر بس حسین کے نام پر رونا اور سینہ دوسر کی تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر بس حسین کے نام پر رونا اور سینہ دن کی کرنا ہی ان کی ذمہ داری ہے'اسکے علاوہ کچھ نہیں۔

(۳) تمام کتب تاریخ ومقاتل خواہ وہ امام کے حامیوں کی لکھی ہوئی ہوں یا مخالفین کی سب کے تراوش قلم ہے ہی نکلا ہے کہ امام حسین کے قیام کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ بوامیہ 'بالخصوص یزید کا خلافت اسلامی کی کرسی پر قابض ہوجانا صحیح نہیں سمجھتے تھے اور حقیقت بھی ہی ہے۔اس کے باجود بعض شیعہ علماء ومفکرین قیام حسینی کو غیر سیاسی قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسکے بالقابل دیگر فرقوں کے بعض علماء ومفکرین امام کے قیام مقدس کو غیر شرعی قرار دیتے ہیں 'در آنحالیحہ خود اپنے وقت کے ظالم حکمرانوں کی نہ صرف یہ کہ مذمت کرتے ہیں بلحہ ا نکے خلاف قیام کی دعوت بھی دیے ہیں۔

(٣) طلبِ شادت تاریخ بتاتی ہے کہ تمام اقوام وملل اور تمام مذاہب وادیان کے پیروکار'مبارزہ اور جہاد بی کے ذریعہ اپنی طاقت و قدرت کوبر و کے کار لاکر کامیابیوں سے ہمکنار ہوئے ہیں اور منزلِ مقصود تک پنچ ہیں۔ اسکے بر عکس ایسی کوئی مثال نہیں ماتی کہ کوئی فردیا گروہ خود کشی کر کے اور خود سے وابستہ تمام افراد کو مروا کر منزل مقصود سے قریب ہوا ہویا مقصد حاصل اکرنے میں کامیاب ہوا ہو۔

(۵) تفییر سیای : امام کا قیام تر تیبی ' تدریجی اور مرحله وار تھا۔ پہلے مرحله میں آپ مدینہ سے نکل کرمکہ تشریف لائے 'جمال پر آپ نے اپنے مشن کا آغاز فرمایا اور قیام کی مہم چلائی۔ اہل کوفہ کی دعوت اور یقین دہانیوں پر لبیک کہتے ہوئے آپ مکہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ کربلامیں تمیں ہزار لشکر کے محاصرے میں گھر جانے کے باوجود آپ مرحلہ وار حرکت فرماتے رہے جو محاصرے میں گھر جانے کے باوجود آپ مرحلہ وار حرکت فرماتے رہے جو بالآخر آبی اور آپ کے ساتھیوں کی شمادت پر منج ہوا۔ وہی شمادت جوہر حق بالآخر آبی اور آپ کے ساتھیوں کی شمادت پر منج ہوا۔ وہی شمادت جوہر حق

طلب اور ہر جنگجو کا مقدر ہوتی ہے۔

ان تمام واضح اور روش اقدامات کے باوجود آپ کے درجۂ شمادت پر فائز ہونے کو غیر سیاسی ٹھمرانا ایک لمئ فکریہ ہے۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہئے کہ آخر امامؓ نے کس مقصد کے حصول کے لئے قیام فرمایا تھا کہ جسکے بتیجہ میں آٹر امامؓ نے کس مقصد کے حصول کے لئے قیام فرمایا تھا کہ جسکے بتیجہ میں آپ شمادت عظمیٰ کے بلند ترین مرتبہ پر فائز ہوئے ؟

(۱) قیام امام حسین کے مقاصد کیا تھے'اسکی وضاحت خود آپ کے کلمات و بیانات میں موجود ہے۔ دنیا کی ملل واقوام نےان کلمات اور پیغامات کود کیچ کر بیانات میں موجود ہے۔ دنیا کی ملل واقوام نےان کلمات وبیانات کے باوجود 'بعض بی امام کو اپنا پیشوا قرار دیا ہے۔ ان واضح کلمات وبیانات کے باوجود 'بعض مخالفین اور دوست نماد شمنول نے 'اس قیامِ مقدس کو قبیلوں کی جنگ قرار دینے کی بھر پور کوشش کی ہے۔

دنیاکاد ستورہ کہ جب بھی کسی عدالت میں کوئی معاملہ ذیر بحث آتا ہے تواس واقعہ کی مخالفت و موافقت اور ضد و نقیض دنوں پہلوؤں کے متعلق تفاسیر و تاویلات پیش کی جاتی ہیں۔ لیکن یہ دیکھ کر سخت تعجب ہو تاہے کہ امام حسین کے سلسلہ میں صورت حال بالکل مختلف ہے۔ کیا بوالعجبی ہے کہ قیام امام سے سلسلہ میں صورت حال بالکل مختلف ہے۔ کیا بوالعجبی ہے کہ قیام امام سے متعلق دشمن کی پیش کردہ تفسیر و تاویل کوخود آمام حسین کے منبر سے انتخائی شدومہ تر کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اس وقت واقعہ کربلاکی مثال کم وہیش ایسی ہے ، جیسے ایک و کیل فریق مخالف سے سازباز کرلے اور اپنے ہی موکل کی خراب پیروی کر کے اس کو ہر وانے کی کوشش کرے۔ موکل کی خراب پیروی کر کے اس کو ہر وانے کی کوشش کرے۔ میں اولیات

یمال میہ بات قابل غور ہے کہ آیا کتاب خدا یعنی قرآن مجید میں 'روایاتِ
مسلمہ اور کتب تاریخ میں یاخود ائمہ اطهاڑ کے کلمات میں کوئی معیاریا کسوٹی
موجود ہے یا نہیں کہ جس پران متضاد ومتنا قض تفاسیر کو پر کھ کر دیکھا جاسکے

کہ کونی تفییر صحیح ہے اور کونی غلط 'کس کوتر جیجے دی جائے اور کھے نہیں۔
آیاان متضاد تفاسیر میں سے سب کو اپنایا جائے یا تحقیق و جنجو کرنے کے بعد
صرف اسی کو اپنانا چاہئے جو درست ثابت ہو؟
بنیادی طور پر بیہ تفاسیر دو قتم کی ہیں:

(i) برہانی : اسکے ذیل میں وہ تفاسیر آتی ہیں جن میں حیات و قیام امام حسین سے متعلق جسجو کرنے والول نے اپنی تفسیر و تاویل کو عقل و نقل اور اسناد تاریخ سے با قاعدہ دلاکل دے کر پیش کیا ہے۔

(ii) دعوائی: بعض لوگول نے حیات و قیام امام حسین کی تفسیر و تاویل کرتے وقت یا توکسی فتم کی سند اور ولیل دینے کی زحمت نمیں کی ہے یا پھر خود ساختہ تاویلات اور اپنی خواہشات پر مبنی آراء پیش کی ہیں۔اسی لئے الیمی تفاسیر کو تفسیرِ دعوائی کہتے ہیں۔

(ج)مراثی ونوحه جات

شعراء اور اسناد تاریخ: شعروشاعری قدیم جاہلیت عرب کی ببندیدہ ثقافت تھی۔اس صنف کی مُسن وخوبی اور معیار کوخود انہوں نے یوں پیش کیا ہے: "بہترین شعروہ ہے جو زیادہ جھوٹ پر مبنی ہو"۔

قر آن کریم نے زیادہ تر شعراء کو گم کرد ہُ راہ قرار دیا ہے۔ مگر چو نکہ شعرہ شاعری میں ایک قشم کی پہندیدگی اور اثر پذیری پائی جاتی ہے'اسلئے معاشرہ میں اسکی محبوبیت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ باقی ہے۔

نٹر کے مقابلہ میں شعر کئی گناہ زیادہ موثر ہو تاہے اور دلول کو گرویدہ کر تاہے۔
اسی لئے آئمہ طاہرین علیہم السلام نے دین کی بات شعر میں کہنے والوں 'بالخصوص
امام حسین کی مظلومیت کو بزبان شعر پیش کرنے والوں کو مادی جائزے

عطاکرنے کے علاوہ آخرت میں اجرو ثواب کا مژدہ بھی سنایا ہے۔ شاید اسی وجہ سے تاریخ بشریت میں کوئی اور حادثہ واقعہ یا شخصیت الی نہ ہوگی جسکے بارے میں 'تمام اصناف سخن میں اظهار خیال کیا گیا ہو اور اتنے اشعار انشاء کئے گئے ہوں جتنے امام مظلوم اور واقعۂ کربلا کے بارے میں کھے گئے ہیں۔ بھی علمی واد بی ماحول اور برم شعر سے مانوسیت کی بنا پر اور مجھی ذوق طبیعی کے باعث انسان کے اندر قریحہ شعر پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچے بعض ان پڑھ لوگوں نے بھی اچھے 'اچھے مرشے اور نوے انثاء کئے ہیں۔اسلئے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ امام کے حیات اور قیام ومصیبت کے بارے میں اشعار انشاء کرنے والی شخصیت "آیامقام امامت سے بھی واقف ہے یا ایکے اشعار فقط ذوق شعری كاظهار ہيں اور کچھ نہيں ؟ للذاوہ شعراء كه جوواقعه كربلا كو دفت ہے مطالعه کر کے شعر انشاء کرتے ہیں 'انہیں ائمہ کے فرمان کے مطابق آخرے میں تو اجرو تواب ملے گاہی 'ونیامیں بھی انکی حوصلہ افزائی کرناچاہئے اور ان کے لئے جائزہ رکھنا چاہئے تاکہ بہترین ادائیگی کرنے والے میدان میں رہ سکیں جبکہ فرسوده اور جھوٹے اشعار کہنے والے اور محض اشک آوربیان انشاء کر نیوالے میدان سے ناپیر ہوجائیں۔

صحیح مراثی و نوحہ جات کی حوصلہ افزائی اور تشویق کے ساتھ ساتھ متذکرہ بالا حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل نکات کو بھی دائرہ تحقیق میں شامل کرناچاہئے:

- (۱) شعراء یادا نشمند و علماء حضرات کو جاہئے کہ واقعہ کربلا پرانشاء کر دہ دیق اور عمیق اشعار کو چھانٹ کر فر سودہ اشعار ہے الگ کر دیں۔
- (٢) نوے 'مرفیے' سوزوسلام' سب کو متنداور مسلم روایات اور تاریخی حقائق پر

مبنی ہو ناجاہئے۔

(س) کوئی بھی شعر ہو خواہ کسی بھی شان میں کہا گیا ہو کتے ہی نا مور شاعر نے کیوں نہ کہا ہو شاعر ملک الشعراء کا لقب حاصل کر نیوالا ہی کیوں نہ ہو 'اگر شعر حقائق اور و قائع تاریخ کے خلاف ہے تواسے عزاداری امام سے حذف ہو ناچاہئے۔ جھوٹ چو نکہ نجس ہے للذااسے اہل بیت اطہاڑ سے میں نہیں ہو ناچاہئے۔ جھوٹ چو نکہ نجس ہے لازااسے اہل بیت اطہاڑ سے میں گھڑت ہو ناچاہئے۔ بہت سے مروجہ مرشیوں اور نوحوں میں ایسے ایسے مین گھڑت اور جھوٹے تھے بیان کئے گئے ہیں جنکا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ مثلاً جناب فاطمہ صغری کا امام حسین کے نام خط 'افسائہ طفلان مسلم' بعض علا قوں میں جناب شہر بانو کہ جو حقیقتا مادرِ حضرت سجاڑ ہیں انہیں مادرِ قاسم بناکر پیش کیاجا تاہے اور ان جھوٹے قصوں پر ہنی نوحے 'مرشیئے اور سوز وسلام پیش کئے جاتے ہیں۔ کسی بھی تاریخ میں ان قصوں کی سند نہیں ملتی۔ ان فرضی داستانوں کو بیان کرنے کا مقصد عزادار ان امام حسین کور لانے کے سوااور کچھ نہیں ہو تا۔

(۴) بہت ہے اشعار ایسے ہیں جنگی کوئی سند نہیں 'اصلاً واقعۂ کربلا ہے انکا کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ صرف شعراء حضرات کی ذہنی اختراع ہیں۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کی فرضی داستانیں واقعۂ کربلاکا جزو نظر آنے لگی ہیں۔اس قسم کے ساتھ ساتھ کی فرضی داستانیں واقعۂ کربلاکا جزو نظر آنے لگی ہیں۔اس قسم کے جتنے بھی اشعار ہیں 'ان سب کو حذف ہونا چاہئے۔

(۵) ساخۂ کربلا میں بہت ہے ایسے واقعات گزرے ہیں جو کم وہیش تمام کتب تاریخ میں نقل ہیں' خصوصاً امام کے کلمات و خطب کین ابھی تک کسی شاعر نے انہیں اپنے کلام کاعنوان نہیں بنایا ہے۔ اگر کسی نے عنوان بنایا بھی ہے توانہیں فروغ نہیں ملا۔

(۱) شعری ذوق و قریحہ رکھنے والوں کو چاہئے کہ خطبات امام اور خطبات جناب نہیں اور خطبات جناب نہیں اور امام سجاڈ کو مؤثر اشعار کے سانچے میں ڈھالکر پیش کریں۔
دینب(س) وامام سجاڈ کو مؤثر اشعار کے سانچے میں ڈھالکر پیش کریں۔
(۷) ایک ایساگر وہ وجو دمیں آنا چاہئے جو تمام مراثی 'نوحہ جات' سلام وغیرہ کے اشعار پر شخفیق کرے۔ جن اشعار کی سند ہو' انہیں فروغ دیا جائے اور جن کی سند ہو' انہیں فروغ دیا جائے اور جن کی سند ہو انہیں فروغ دیا جائے اور جن کی سند ہو انہیں فروغ دیا جائے اور جن کی سند ہاطل یا جو نامسلم ہوں' ان کی روک تھام کی جائے۔

(۸) تاریخ بھر بت پر نظر ڈالنے سے بتا چاتا ہے کہ ہر میدان کے علاء و مفکرین نے صرف ان عنوانات کواپنی تحقیق کا موضوع بنایا ہے جن سے انکا تعلق تھا اور جوانکا میدان تھا۔ مثلاً اگر کوئی فلفی ہے تواس نے فلفہ پر 'فقیہ نے فقہ پر 'مفسر نے تفییر پر 'ماہر طبیعات نے طبیعات پر اور مؤرخ نے تاریخ پر قلم اٹھایا ہے۔ لیکن امام حسین کی شخصیت اور واقعۂ کربلاا یک ایسی کا مُناتی حقیقت ہے جس پر سب نے قلم اٹھایا ہے 'خواہ اسکا تعلق فقہ وعلم دین سے ہویانہ ہو۔ تاہم یہ ضرور ہے کہ اگر فقیہ نے اس سلسلہ میں قلم اٹھایا ہے تو فقہی حوالے سے اس کا نظریہ مقدم ہوگا اور اگر مؤرخ نے پچھ لکھا ہے تو تاریخی اعتبار سے اس کا نظریہ مقدم ہوگا اور اگر مؤرخ نے پچھ لکھا ہے تو تاریخی استبار سے اس کے بیان کی اجمیت ہوگی۔

البتہ علماء ومفکرین کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے امام حسین پر قلم اٹھایا ہے ان میں وہ نام نماد دانشمند شامل ہیں جوا ہے وقت کے حکمر انوں کی حاشیہ بر داری میں زندگی ہر کرتے رہے ہیں۔ بعض افراد وہ ہیں جواپنی آنکھوں پر فرقہ وارانہ تعصب کی پٹی باندھ کر لکھتے ہیں۔ کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو محض معلومات جمع کرنے اور واقعات جانے کے شوقین ہوتے ہیں اور چونکہ انکا قلم اچھا ہو تاہے 'اسلئے لکھنے کیلئے بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے تمام حضرات نے اس معاملہ میں اپنی ذاتی آراء و نظریات کو شامل کردیا ہے 'لندا

انہیں من وعن قبول نہیں کیا جاسکتا ہے بلعہ یہاں انکی شخصیت کو سامنے رکھیحر ہی کوئی فیصلہ کرناچاہئے۔

## مجالس مذاكره كاابتمام

حیات و قیام امام حسین پر شخفیق کا ایک راسته ملک کے گوشہ و کنار میں اس عنوان سے مجالس مذاکرہ کا اہتمام ہے۔ اِن مجالس مذاکرہ کے نظام کو مندر جہ ذیل نکات پر مشمل ہونا چاہئے:۔

- ا۔ مجالس مذاکرہ کا مقام اور دورانیہ: اس قشم کی مجالس مذاکرہ کا انعقاد مقامی ' علاقائی' صوبائی اور ملکی سطح پروفت 'استطاعت اور مالی گنجائش کومدِ نظر رکھتے ہوئے ایک روزہ' دور روزہ یاسہ روزہ بنیادوں پر کیاجا سکتا ہے۔
- ۲۔ شرکائے مجالسِ مذاکرہ: شرکائے مجالس مذاکرہ کا انتخاب اجتماعی ساجی اور سیای بنیادوں سے ہٹ کر صرف دین و مذہب کی بنیاد پر ہونا چاہئے۔ اس میں خاص طور سے ان لوگوں کو دعوت دینا چاہئے جو عزاداری امام حسین کی موجودہ صور تحال سے دلسوزی کے جذبات واحساسات رکھتے ہوں اور اسمیں اصلاح عزاداری کی ضرورت پر عقیدہ رکھنے والوں کو ہی مدعو کرنا چاہئے۔
- س۔ مدر سیامقر سیامقر ان مجالسِ مذاکرہ میں گفتگو کرنے کے لئے لا کق اور دانشمند علماء کو مخصوص موضوعات پر غور و خوض اور مطالعہ کے لئے دعوت دی جائے۔اس کیلئے انہیں مناسب وقت دیا جائے اور ضروری کتب کابند وہست بھی کیا جائے۔
- ۷۔ نقدوانقاد: شرکائے مجلسِ مداکرہ کو بیہ حق حاصل ہو کہ معتمدِ مذاکرہ کی اجازت سے وہ مدرسین مقررین اور مقالہ نگاروں کے معروضات پر اپنانقدو انقادیان کے انقاد پر وارد اپنے اشکالات کو بیان کر سکیں اور انکی تجاویز کے انقادیان کو بیان کر سکیں اور انکی تجاویز کے

## متبادل اپنی تجاویز خوش اسلوبی کے ساتھ پیش کر سکیں۔

- ۵۔ اجماعی مباحثہ: مجالسِ مذاکرہ کے شرکاء کو چندگروہوں میں تقسیم کر کے ورکنگ گروپی تقلیل دئے جائیں اور انہیں بعض موضوعات و مسائل سپر د کئے جائیں تاکہ وہ تفصیلی بحث و مباحثہ کے بعد انکا حل تلاش کریں اور اصلاح کے جائیں تاکہ وہ تفصیلی بحث و مباحثہ کے بعد انکا حل تلاش کریں اور اصلاح کے لئے سفار شات اور لائحہ عمل مرتب کریں۔
- ۲۔ نمائش و فراہمی کتب : وہ تشنگانِ فسلفۂ قیام امام حسین جو اس سلسلے میں حصولِ

  کتب کی خواہش اور شغف مطالعہ رکھتے ہیں لیکن انہیں موادِ مطالعہ کی کی یا

  مالی مشکلات کا سامنا ہے' ان کے مسائل کی تشخیص کر کے ایکے لئے

  بلامعاوضہ یارعایتی قیمت پر کتب کی فراہمی کابند وہست کیا جائے۔ علاوہ ازیں

  متعلقہ کتب کی عمومی نمائش کا اہتمام بھی کیا جائے۔ پاکستان کے ہر چھوٹے

  متعلقہ کتب کی عمومی نمائش کا اہتمام بھی کیا جائے۔ پاکستان کے ہر چھوٹے

  برائے شھر اور گاؤل میں اس پروگرام پر عمل در آمد ہونا چاہئے تاکہ کسی

  علاقے کے لوگ اس سمولت سے محروم نہ رہیں۔
- ے۔ مالی اخراجات: مجالس مذاکرہ کی مالی ضروریات کو 'ان امور سے دلچیپی رکھنے والے افراد کے عطیات' حقوقِ شرعیہ 'یاکتب کے اسٹال وغیرہ لگاکر پورا کیاجاسکتا ہے۔
- انعقات وروابط: ان مجالس مذاکرہ کے انعقاد کے ذریعہ ملک کے گوشہ و کنار میں و توع پذیر ہونے والے حالات سے آگاہی اور آپس کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی خاطر روابط قائم کئے جائیں۔
- 9۔ مجالس نداکرہ کا اہتمام کرنے والوں کے لئے ضروری ہدایت: امام حسین کے بارے میں تحقیقی مجالس نداکرہ کا انعقاد کرنے والے لوگوں کو خیال رکھنا چاہئے بارے میں تحقیقی مجالس نداکرہ کا انعقاد کرنے والے لوگوں کو خیال رکھنا چاہئے ،

  کہ ان مجالس کے امور 'بیشہ ورقتم کے لوگوں کے ہاتھوں میں نہ جائے پائیں '

كيونكه ہر علاقے ميں کچھ ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو دین 'ند ہبی اور سیاس ' تمام مقدر ات کوایے ہاتھوں میں لئے ہوئے ہوتے ہیں۔ بیالوگ سیاست پر مذہب کو قربان کرتے ہیں۔ پچھ سارے اجتماع کوسیاست کیلئے فروخت کرتے ہیں' تو بھی نہ ہبی امور میں د اسوزی کا مظاہرہ کرتے ہیں ایسے افرد مکتب وفد جب کے مسائل کو حل کرنے کے جائے انہیں جوں کا توں 'حالت اول میں رکھنے یا نہیں مزید بسماندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ان افراد کی تمام تر کو ششول کا مقصد زیادہ سے زیادہ دولت کمانا ہو تاہے چنانچہ ہر ممکن کو شش كى جائے كه ايسے افراد كے ہاتھوں ميں اختيارات نہ جانے يائيں۔ ملک میں موجود دینی آزادی ہے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان مجالس مذاکرہ کو اسکے موضوع تک ہی محدودر کھناچاہئے 'کیونکہ کچھافرادان اجتماعات کواسے یاایے آ قاؤل کے مخصوص مفادات کوحاصل کرنے کی غرض ہے استعمال کرینگے۔ ایسے لوگ اپنے مذموم مقاصد کے حصول کیلئے حکمرانوں سے ککرانے 'انکے خلاف جلوس نکالنے ' لوگوں کو حکمر انوں سے بد گمان کرنے اور مجھی سیاسی یار ٹیول کے مقاصد کے حصول کیلئے انہیں فروخت اور استعمال کرنے ہے در لیغ نہیں کرتے ہیں۔لنداان سب سے چھچا کر فقط اصل مقصد یعنی نہ ہی آگاہی اور بیداری کیلئے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔

----☆-----☆-----

(مجلس تحقیق و ترویج حیات و قیام وعزائے امام حسینً)

## فهرست مضامين

| صفحه نمبر | عنوان                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵         | ☆- تميد                                                                                        |
| ***       | - جماسم                                                                                        |
|           | (۱) لباس طواف                                                                                  |
| 4         | (۲)و تون عرفه مدر                                          |
| ۸         | (۳) سر زمین منیٰ میں محفل مشاعرہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                |
| ۸         | (۴)گھروں میں دروازوں ہے داخلے کو خلاف احترام گردا ننا۔۔۔۔۔                                     |
| 9         | (۵)ایام مج میں تبدیلی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                       |
|           | - حماسه مذموم یانا پسندیده تشد د                                                               |
| 14        | - تشدد مذموم اور عدم تفيم                                                                      |
|           | ۔ تشد د مذموم اور تفسیر باطل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |
| 19        | ۔ تشدد مذموم کا نتیجہ۔تمک سے محرومی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                  |
| r         | - حماسه ممروح یا پسندیده تشد د                                                                 |
| 10        | - حماسة حمينی - ـ ز د                                                                          |
| ۳۵        | ۔ شهید مرتضیٰ مطهری ٔاور حماسه سازی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         |
| ۳۳        | ☆_مقدمه ـــــ مقدمه                                                                            |
| ۳۵        | 🖈 ـ پهلاباب ـ (حادثهٔ کربلاکی بنیادی اور تاریخی پس منظر) ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ |
|           | ۔ س طرح پینمبراکرم کی امت نے پینمبراکرم کے فرزند کو شہید گیا؟۔۔                                |
|           | ۔ صدراسلام کے پیچیدہ واقعات سے کیونکر ہواکہ پیغیبر کی امت نے فرزند                             |

| صفحه نمبر | ننوان                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۹        | پنیم وشهید کرنے کیلئے قدم اٹھایا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                  |
| 04        | ه ـ حضرت علی کی اجتماعی قوت اور معاویه کاد ستور مبارزه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                    |
| YA        | ہ۔امام حسین اور دوسرے مصلحین جنہوں نے قیام کیا۔۔۔۔۔۔۔۔                                                          |
| 47        | ہ۔اجماع میں شہیداور دوسرے مصلحین کی قدرو قیمت۔۔۔۔۔۔                                                             |
| ۷۲        | منطق منفعت اور منطق حقیقت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                   |
|           | ـ مېرف مقدس وحس تعالی و تقترس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                             |
|           | مقدس تحريكيين                                                                                                   |
|           | ه۔ تحریک حبینی میں ایک قوی ادر اک کاوجو د۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                              |
| ۸۳        | ۔امام حسین کی شہادت میں داخل عوامل کا خلاصہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                        |
|           | هدایک مهضت کے نقترس کے علل درددددددددددددددددددددددددددددددددد                                                  |
|           | ه - سيدالشهداءً كالقب                                                                                           |
|           | ۔<br>۔اصحابِ امام حسین اور اہل بدرو حنین۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                      |
|           | - جهل اور ظلم سے مبارزہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                     |
|           | ۔ اہل کو فہ کیوں امام حسین ہے جنگ کرنے نکلے ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                          |
|           | ۔ دو چیزیں جوامام حسین کی آئکھوں کی روشنی کا سبب تھیں۔۔۔۔۔۔۔                                                    |
|           | - مصلحین اللی کے فلسفۂ قیام کے بارے میں قر آن کابیان۔۔۔۔۔۔۔                                                     |
| 100       | ے مردیزرگ کون ہے ؟                                                                                              |
| 1+ 4      |                                                                                                                 |
|           | ا کے ربیان کا معنویت وروحانیت کی نما نشگاہ تھی نہ کہ جنایت کی۔۔۔۔۔                                              |
|           | ے ربیا ہر ن مویت دروجا میت کی تطابعہ ماجہ کہ جہایت کا وقاعت کے تغییر بخشا ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|           |                                                                                                                 |
|           | ۔ شمادت سیدالشہداء کاسب سے زیادہ در دناک پہلو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>الم حسین کی شاہد سے تنس مصط                          |
| 110000    | ۔امام حسین کی شمادت کے تین مر طے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                |

| صفحہ نمبر | ئۇا <u>ن</u>                                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
|           | -سیاست اموی کی خصوصیات : نژادی تعصب کی آگ کو                       |
| 111       | بھور کانااور شعر وشاعری کی تروتج۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| 116       | _ر ضااور تشلیم                                                     |
|           | ہ۔لباعبداللہ کی شہادت اور مظلومیت کےبارے میں عام طور پر            |
| 114       | ذاكرين كي منطق ذاكرين كي منطق                                      |
| 11        | ۔ آیاامام حسین کے پاس کوئی خصوصی دستور تھا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| 114       | ه-معاویه ویزید میں فرق                                             |
|           | ہ۔امام حسین کیوں شہید ہوئے اور آئمہ اطہاڑنے عزائے حسینی            |
| 174       | کو قائم کرنے کی ترغیب کیوں دی ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|           | ه-امام حسین پر گربیروزاری کامسکله                                  |
|           | - تحریف کلمه اور تحریف حادیدُ امام حسین                            |
| i š z     | ه-امام حسين نے خلفاء کے مقابل اور اسلام کے مقابل قيام كرنے         |
| ١٣٣       | کے در میان تجزیر کیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
|           | - قيام حيني كالرُ                                                  |
|           | ۔ حادثۂ کربلا کے دوچیرے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
|           | _ عوامل نهضت امام حسين عليه السلام                                 |
|           | ہ۔شب عاشور اامام حسین کا بے اصحاب کو جمع کر کے اُن سے باتیں کرنا۔  |
| 100       | توحيدوا يمان وعظمت اور فتكست قبول ندكر نيكادرس                     |
|           | ہ۔ قیام حسینی کے بارے میں موضوعات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
|           | ہ۔ کربلامیں بوامیہ کے اصحاب اپنے عقیدہ سے جنگ لڑر ہے تھے۔۔۔۔۔      |
|           | ۔<br>۔ آل علیٰ کے وسیلۂ پیروزی کو کام میں لانے سے کراہت۔۔۔۔۔۔۔     |
|           | ۔ سیدالشہدا تا کے قاتلین کے نفسیات کا تحلیل و تجزیہ۔۔۔۔۔۔۔         |
|           |                                                                    |

| صفحه نمبر | فنوال                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 148       | ہ۔آل علی اور آل معاویہ میں اختلافات کے اسباب۔۔۔۔۔۔                |
| 170       | ه-ابوسفیان کی اسلام دشمنی                                         |
| 142       | ه۔ یزید کی ولیعمدی کے مقدمات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| 14        | _ بنوامیه کااسلام میں عصبیت سے استفادہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| 14        | ۔ علو یوں کے خلاف معاویہ کی تمبلیغاتی جنگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| 147       | هددور جابلیت میں ہاشمی اور اموی تربیت دردردددددد                  |
| 14        | _ خلق ہاشمی اور خلقِ اموی                                         |
| 144       | _ معاويه كالخلاق حاملِ فضيلت نه تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| 144       | ه-امام حسينً كانسب شريف اور واقعهُ عاشور امين اس كااثر            |
|           | ۔ابوذرؓ ہے امام حسین کے فر مودات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| 149       | ہ۔ یزید کی تربیت اور اس کے روحی اور اخلاقی صفات۔۔۔۔۔۔۔            |
|           | ه ـ قلوبهم معك وسيوفهم عليك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ |
| 144       | ہ۔معاویہ اور یزید کے انصار اور مشیر ول میں فرق۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| 144       | ۔ شمر 'عبیداللّٰداور مسلم بن عقبہ کے اخلاق و صفات۔۔۔۔۔۔           |
| 197       | ہ۔امام حسین کاغیر معروف راستہ سے سفر کرنے سے احتراز۔۔۔۔۔          |
| 1917      | ہ۔لباعبداللہ کی جنگ میں پہل کرنے سے کراہت۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
|           | عر معد کاماً مور ہو نا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| 190       | ۔امام حسین سے لوگوں کی جنگ کرنے سے باطنی کراہت۔۔۔۔۔               |
| 197       | _فلسفهٔ قیام حسینی                                                |
| 197       | ٥- کلمهٔ کربلا                                                    |
|           | _روحيهٔ اصحاب امام حسينٌ 'ان كاعشقِ صادق اور ان                   |
| 199       | ان کاا نتخاب مر گ وایثار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |

| صفحه نمبر | عنوان                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| Y+1       | - منطق ابن عباس اور منطق امام حسين                                 |
| ۲۰۳       |                                                                    |
|           | _بشر کے در میان نورو ظلمت کے جنگ کا فلے۔۔۔۔۔۔                      |
| r•Y       | -اصحابِ ابن زیاد کے روحیہ                                          |
| r+1       | -اصحابِ عمر سعد کی باطنی خباشت                                     |
| r. Z      | _اصحابِ سيدالشهداءٌ مين نظم                                        |
|           | ۔ اباعبداللّٰہ کے اصحاب کی شجاعت اور لشکر                          |
| r•A       | عمر سعد کی عقب نشینی کی حکایت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
| r+A       | - لشكر عمر سعد كے ديائيت مآبانه اعمال                              |
|           | ہ۔ یزید کے وہ تین اقدام جوامویوں کے زوال کاسب بے                   |
| Y1+       | خصوصاً حادثة كربلا كاعظيم اثر                                      |
|           | رد نیامیں سیدالشهداء کی باداش اور فلسفهٔ تعظیم عاشورا              |
|           | المد دوسراباب.                                                     |
| rir       | ه-ماهیت قیام حینی کی یادداشت                                       |
|           | -عامل بيعت                                                         |
|           | ۔امر بہ معروف و ننی از منکر کا موضوع ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
|           | ۔اہل کو فیہ کی دعوت کا موضوع ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
|           | ه- مهضت حيني سے متعلق سوالات                                       |
|           | ہ۔ قیام حینی ہے متعلق یاد داشت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|           | 1                                                                  |
|           |                                                                    |
|           | ه- حضرت امام حسين اور حضرت عيسى مسيح عليه السلام                   |
| TYA       | - سيدالشهداءً کي و لا د ت                                          |

| صغحه نمبر |                        |                                                                | عنوان       |
|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|           |                        | بوتها باب.                                                     | * .         |
| ra2       | رسے متعلق یاد داشت۔۔۔۔ | م حینی میں امر بہ معروف کے عضر                                 | ٥- قيا      |
|           |                        | انچواں باب۔                                                    | <b>≒</b> -₩ |
| r92       |                        | شوراکے تاریخی واقعہ میں تحریفات                                | 6-0         |
| ۳۰۰       |                        | لفظی تحریفات۔۔۔۔۔۔                                             | <u>-</u>    |
| m.r       |                        | معنوی تحریفات۔۔۔۔۔۔۔                                           | -           |
| rra       |                        | ۔ تحریف کے معنی۔۔۔۔۔۔                                          |             |
| mr2       |                        | ۔ تحریف معنوی۔اسکی تین مثا <sup>ل</sup>                        |             |
|           |                        | ۔ تحریف کے اسباب۔۔۔۔۔                                          |             |
|           |                        | ۔ لفظی تحریفات کی مثالیں۔۔۔<br>۔                               |             |
|           |                        | ۔ تحریف معنوی۔۔۔۔۔۔<br>پر سرید                                 |             |
|           |                        | کربلا کی جنگ میں چند چیزیں د <sup>ہم</sup> ن<br>سر             |             |
|           |                        | . معر <i>کهٔ کر</i> بلامیں وہ چیزیں جوامام حسی                 |             |
|           |                        | راو ظیفہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |             |
| V/        |                        | عوام کی تفصیراوران کاد ظیفه                                    |             |
|           |                        | .رشدِ اجتماعی<br>ه احتاع                                       |             |
|           |                        | ۔ رشدِ اجتماع ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |             |
|           |                        | ۔ وہم سے و طیقہ پر فت کا علاقہ۔۔<br>۔ یاد داشت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |             |
|           | *                      | پوره صادبددددددددددددد<br>چهشا باب (کتاب «حسیر                 |             |
|           |                        | پین وارث آدم م                                                 |             |
|           |                        | ساتواں باب • (حمارہ حم                                         | 190         |
|           |                        |                                                                | - ~         |

|     | عنوان                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| PYF | ٥-جمارة حيني                                                        |
| m24 | ۔ تقویت شخصیت کے عوامل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| r   | _ تضعیف شخصیت کے عوامل                                              |
|     | - خلاصہ                                                             |
| MAI | ٥- حمارة سيد الشهداء                                                |
| mar | ﴿ آهوان باب (نهضت حيني مين تبليغي عضر كي يادداشت).                  |
|     | ٥- مهست حيني مين تبليغي عضر                                         |
|     | ۔اباعبداللہ کے عجیب کام اور آپ کااپنی نہضت کوخون کے رنگ میں رنگ     |
| mar | - توحيدي اور عرفاني پهلو                                            |
| rar | _ در شتی اور غصه کا پهلو                                            |
|     | ۔ حماسہ آفرینی 'مر دانگی اور شر افت کے پہلو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
|     | ۔ حادثہ کا اخلاقی پہلو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
|     | - موعظی اور نصیحتی پبلو                                             |
|     | راصول اجتماعی اور مساوات اسلامی                                     |
|     | - (الف) ملامت اور سر زنش                                            |
|     | ر ب )اشتباه سے آگائی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
|     | ۔ (ب) ضباہ سے ۱۶۰۰۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
|     |                                                                     |
|     | ـ (د) ـ انقام الهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ            |
|     | الب• نوان باب• (متفرق یادواشت) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| (8) | ه-متفرق مادداشتيل                                                   |
| ۳۰۸ | _ آیاامام حسین کے لئے کوئی خصوصی حکم تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| ۳٠٨ | ۔واقعة كربلا۔۔۔۔ خون سے لكھا كيا پيام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |

| صغہ نمبر                                 | عنوان                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ۳۱۳                                      | ه-سيدالشهداء اوران كي روح كي عظمت                              |
| , MIY                                    | روح کی عظمت اور بزر گواری                                      |
| ۳۱۹                                      | ٥- حيين بن على كے كلمات امام كى زندگى كے شعار                  |
| PTP                                      | ه-حادثه كربلام مسيحي افكار كي تا ثير                           |
| P74                                      | ه- حین مراثی جنات کے مرفیے                                     |
| mry                                      | _ دعبل نحزاعی                                                  |
| PT2                                      | ه-امام حسينٌ 'اصحابِ إمامٌ اور افضل الشهداء ابو الفضل العباس   |
|                                          | ٥- كربلاك تاريخ ساز شعائر                                      |
| ٣٣٠                                      | _ كربلامين عورت كاكر دار                                       |
| ٣٣١                                      | امام حسین اور ناز پرور دگی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| 28 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | _ سيدالشهداءً اور كرامت نفس                                    |
|                                          | ۔امام حسین ۔۔ خونین انقلاب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|                                          | ۔امام حسین سخن مشتر قین۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
|                                          | - ياد داشت                                                     |
|                                          | ٥-اب جميل كياكرنا چاہئے                                        |
|                                          | ه-حیات و قیام امام حسین پر محقیق کیول ؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
|                                          | ـ موضوعابت تتحقیق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ          |
|                                          | _(الف)اسنادِ تاریخ                                             |
| ۳۳۰                                      | _(ب) تفاسير و تاويلات                                          |
|                                          | ۔ (ج)مراثی و نوحہ جات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
|                                          | - مجالس مذاکره کاامتمام                                        |
|                                          | ٥- فهرست                                                       |

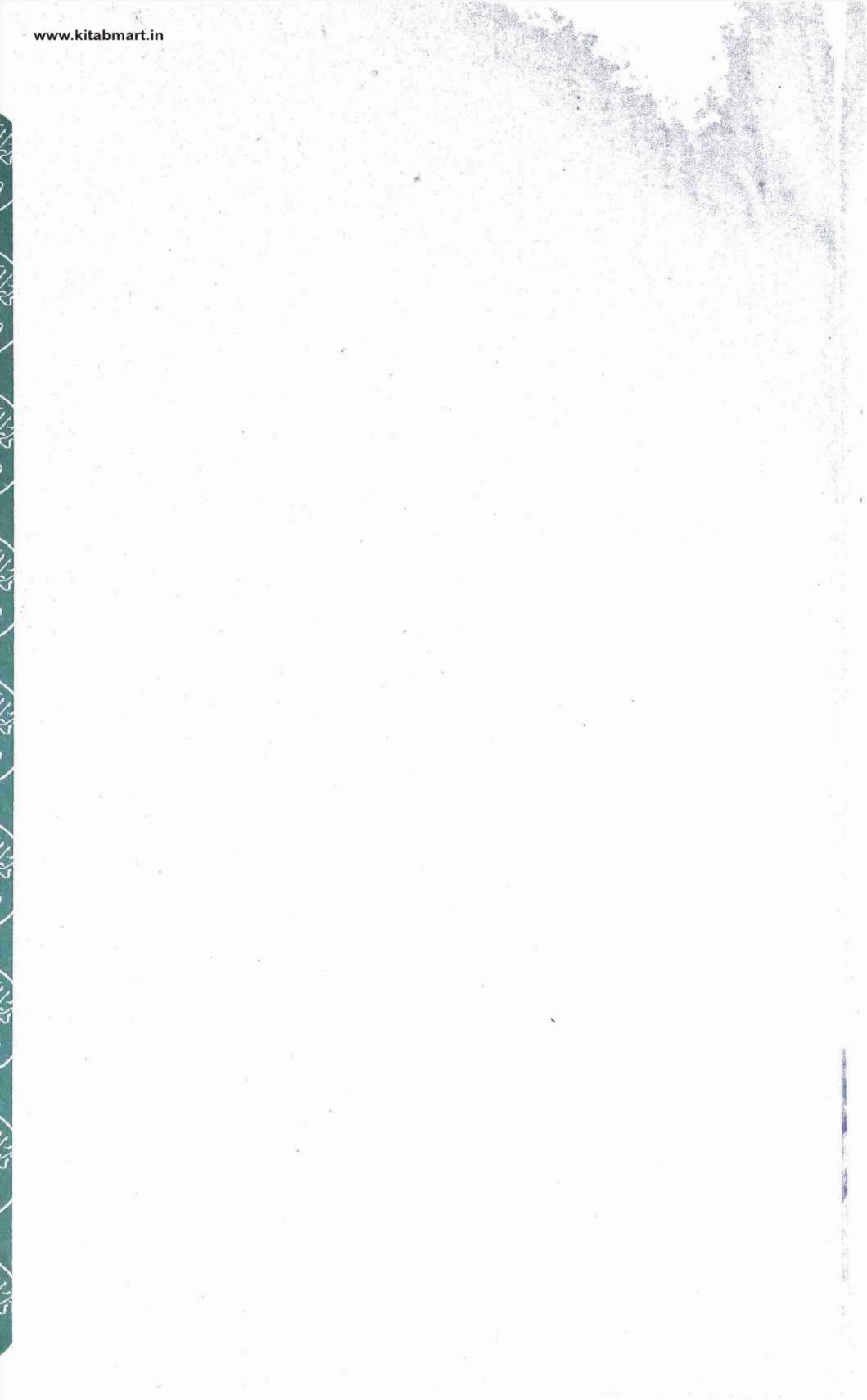





#### انتاب معائب \_ر ترجات ورميات

حضرت امام حسین اور آپے اہل بیت اطہار ویاران باو فا پر ملیدان کربلا کے ریک زار پر کوفہ وشام کے بازاروں اور درباروں میں اور اسیری کے دوران بے پناہ مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے گئے ہیں۔لین افسوس جیسے جیسے وقت گزرتا گیالوگوں نے ان مصائب کی تر جیجات کوبدل ڈالااور ان میں اپنی مرضی کی تر میمات داخل کر کے اسکے روشن چرے کو گرد آکود کر نے کی کوششیں کی ہیں۔ چنانچہ ہم نے ہی کوشش کی ہے کہ اس عظیم سانحہ کے چرے سے زمانے کی گرد کو صاف کر کے اسکا شفاف چرہ آپے سامنے پیش کریں۔اس مقصد کے حصول کے لئے ضروری تھاکہ امام حسین اور آپکے رفقاء پر پڑنے والے مصائب کو آئی صیح "میجات کے مطابق پیش کیا جائے۔ کتاب "انتخاب مصائب" ہماری انہیں کو ششوں کا نتیجہ ہے۔

اس معرک حق وباطل میں یوں توامام حسین اور آپ کے تمام الل بیت واصحاب پر طرح طرح کی مصبتیں گزری ہیں ' لیکن یہ مصائب اپنی نوعیت 'کیفیت اور کمیت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے فرق رکھتے ہیں۔ بعض ذوات ایسی ہیں جنر نبتا کم مصبتیں پڑی ہیں بعض نے ان سے بچھ زیادہ مصبتیں و یکھی ہیں جبکہ بچھ شخصیات وہ ہیں جو کہ تمام مصائب میں شریک نظر آتی ہیں۔

جس طرح مصیبت کی کمیت و کیفیت میں فرق ہے 'ای طرح اس کی عظمت واہمیت کو جانبچنے کی کسوٹی اور معیار میں بھی فرق ہے۔ بعض افراد نے حیات مادّی و دنیوی کی ضروریات و لوازم ہے محرومیت کو ہی ایک بوئی مصیبت سمجھا ہے 'جبکہ بعض نے اے عالم معنویت 'انسانیت اور شریعت کے زاویے ہے پر کھا ہے۔ مثال کے طور پر بعض افراد کے نزدیک جناب زہراً کی اصل مصیبت 'عظیم المر تبت باپ ہے آپ کی جدائی ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ نہیں بائد آپی اصل مصیبت فدک و خمس سے محرومیت ہو اصل مصیبت قرار دیا ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت علی کا موقف بھی وہی ہے جو جناب زہراً نے خلافت سے علی کی محرومیت کو اصل مصیبت خلافت سے محرومیت کو قرار دیا ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت علی کا موقف بھی وہی ہے جو جناب زہراً کے خلافت سے محرومیت کو قرار دیا ہے۔

یہ حقیقت اظر من الفتس ہے کہ واقعۂ کر ہلا میں تمام مصیبتوں کامر کر اہام حسین کی ذات والا صفات رہی ہے۔ چنا نچہ خود آپ اپنی زبان مبارک ہے اپ اور گرا میں تمام مصیبتوں کا در فرمایا ہے۔ آپ بعد آنے والے آئمہ طاہرین نے بھی آپ بی کو تمام مصیبتوں کا مرکز قرار دیا ہے۔ لیکن والے ہو' ان تاجران اور سوداگر ان مصائب اہام حسین پر 'جنہوں نے مولا کی جگہ غلام 'سیدانی کی جگہ کنیزوں' اہام کی جگہ نام نماد اہام ذادوں کی مصیبتوں کی داستانوں کو بیاد کی اور ترجی مصائب میں بھور ترمیم داخل کیا ہے۔ اس سے بوجہ کر اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے! حالا نکہ حدیث بینیم بیاد کی اور تربیع مصائب میں بھور ترمیم داخل کیا ہے۔ اس سے بوجہ کر اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے! حالا نکہ حدیث بینیم ہی ہے کہ بقائے اسلام کے ضامن حسین ہیں۔ لیکن افسوس صدافسوس کہ وہ طبقہ جو اسلام کی بقاور تحفظ کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے 'جن سے ہر طرح کی امید ہیں والدی ہیں 'خود انہوں نے اس مصیبت سے لا نقلقی کاروبیہ اپنیا ہوا ہے۔ انکار روبیہ جائے خود ایک مصیبت ہے۔

انمی تلخ حقائق کے پیش نظر اور تاریخ کے ایک اونیٰ طالب علم کی حیثیت سے 'ہم نے اس بات کا ایک سرسر کی جائزہ لینے کی کوشش کی ہے کہ امام کی مصیبت میں اصل ترجیحات کیا ہیں اور لوگوں نے اس میں کیا محیات واخل کی ہیں۔ ہم اپنے نظریات کے صائب و خطا ہو ہے بارے میں ہمیشہ وانشور و وانشمند مومنین کی نصیحت آموز آراکے منتظر اور تو فیق خداوندی کے نیاز مندر ہیں گے۔